



.PAKSOCIETY.COM

Section

WWW.PAKSO HTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





# MALINE 2015

ملہ ت عبد اللہ المجھوت موضوع نے ایک جوہ وزانیا ہے کے ساتھ خامل میں ۔
فاجرہ گل اینے محضوص انداز میں نور بیٹ نظر کے ہمراہ ۔
افیال با نواکا پہلے شمارے کے لیے 'ٹوٹے بکھرے خواب' کا تحفہ۔
زیمت جبین نیٹیا علی بیتے شمارے کے لیے خصوصی تجرین بڑگ گل' '
طلعت نظامی کی 'خوشہ و تیری بوے کے رہے فائس کو گرماد سے والی اصلا می تجریر ۔
طلعت نظامی کی 'خوشہ و تیری بوے کے کرم' فائس کو گرماد سے والی اصلا می تجریر ۔
طاح یہ فائم مرضوی اور صدوت آصف کے سلسلے وار ناول

الس کے علاوہ مستقل سلسلوں میں بڑھیے

طب نبوی، آپ کی انجھن، بزم کن، کین کارنر، آرائش من ، عالم میں انتخابات، شوختی تحریر

حسن خیال ، شوبزگی د نیا، ٹو ٹکے

Visit paksociety.com To Download

ببنول في يسند كومدنظر ركفتي بهوية اور بھي بهت کچھ

Infoohijab@gmail.com





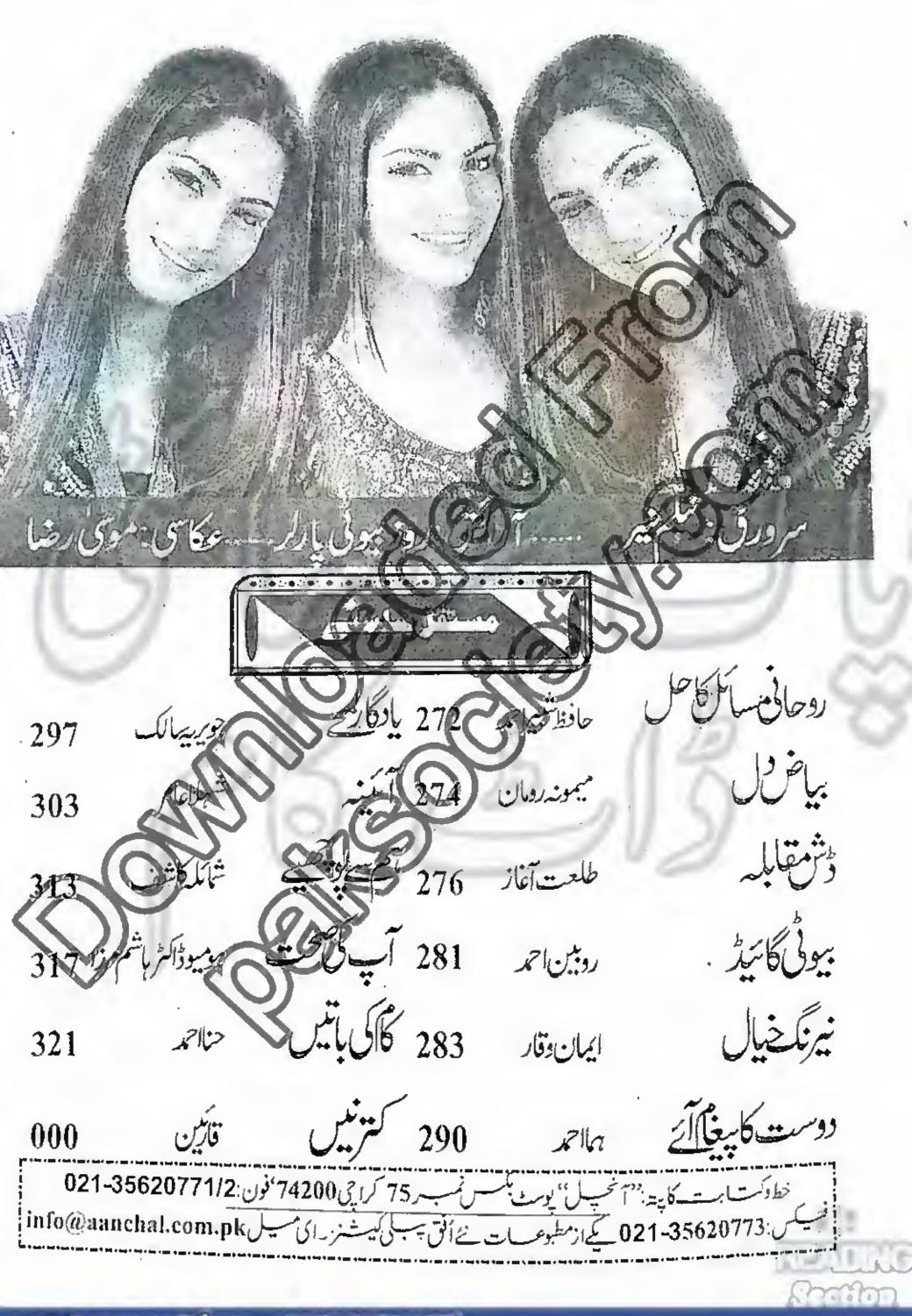

" حصرت عبدالله بن عماس رضى الله تعالى عنه يروايت ب كهرسول الله صلى الله عليه وسلم ية قرمايا: هم ميس ے بیں ہے وہ محض جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرےاور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔' (التر مذی)



المستلام عليكم ورحمية الندوبركانة

ومبرها ٢٠١٥ يل عاضر مطالعه-

الله تعالیٰ کالا کھلا کھ کو گئی ہے کہ رب کا کتات نے جس طرح نوازا ہے۔اس کا جتنا شکراوا کیا جائے وہ کم ہے۔اللہ رب کریم کے شکر کے سکریم کے شکر کے ساتھ ساتھ آ ہے سب قاری بہنوں کا بھی شکر بیاوا کرتی ہوں نصرف میں بلکہ میری ساتھی کارکن اپنی مہریان قاری بہنوں کی شکر گزار ہیں جنہوں نے آئیل کی سہلی جاب کا ایسا فقید المثال استقبال کیا جس کے لیے سب کریں سب کریں ہیں کہ ایسا فقید المثال استقبال کیا جس کے لیے سب کریں سب کریں ہیں کا دریا جس کے لیے سب کریں سب کریں ہیں کا دریا جس کے لیے سب کریں سب کریں سب کریں ہیں جنہوں نے آئیل کی سبلی جاب کا ایسا فقید المثال استقبال کیا جس کے لیے سب آپ سب کا بے صد جزاک اللہ۔

یقیناً جاب کا اجرا آپ کی حوصله افزائی اور بھر بور تعادن ہی کا نتیجہ ہے آپ کی مشاورت اور بھر بور تعاون ہی ہمیں حوصلہ اور آ گئے بڑھنے کی قوت عطا کرتا ہے میں اور میرکی رفقاء ہمیشہ آپ کی بینداور دلچیسی کے مطابق آپ کے آپیل اور حجاب کوسجاتی سنوارتی رہیں گی۔ان شاءاللہء آپ کے محبت ناہے ہی جمیں توانائی بقوت، آ گے برا صفے کی طاقت اور کام کی کنن عطا کرتے ہیں ایک بار پھر تمام بہنوں کاشکر ہیہ۔

بہنوں کے لیے خوش خبری کہ نے سال کے پہلے شارے میں بہن رفعت سراج کا ناول' جراغ خانہ' شاکع کیا

-62-6

◆◆とってこるしいり محبت سے بے وفائی کے درمیان سفر کرتی نا دیہ احدیم کی بارشر یک محفل ہیں۔ 🖈 محبت جیت جانی ہے تظير فاطمه رشتول كوخوب صورت عهد سے جوڑتی حاضر محفل ہیں۔ ميزيد سوریافلک کامخضر دموثر افسانہ جو بہت ی نوخیز کلیوں کے لیے رہنما ثابت ہوگا۔ 🚓 محوری کرت سنگار حب الوطني کے جذبے سے سرشار تداحسنین کی جارجا ندنگائی منفر دیجر ہے۔ 🏠 میرے فلک کا جاند محبت کی خاطرا بی ہستی کوفراموش کرنے والی ایس عورت کی کہانی جوخود ہی وامال رہی۔ 🖈 وه خودو فا کے سفر میں تھا محبت كسفرمين جب بدكماني حاك بوجائة واتعدخالي مجات بير سيما بنت عاصم كالفسان المكتم كمان كاسفر نی شناخت کیے بیناعالیہ خوب صورت افسانے کے ساتھ حاضر محفل ہیں۔ ثمثناخت "ہزاروں خواہشیں الی کہ ہرخواہش پہرم نکائ کی ملی تفییر پیش کرتی خوب صورت تحریر۔ ﴿ خواجشِ ناتمام "دبہت در کی مہریاں آتے آتے "سلمی غزل ایک منفردانداز میں جلوہ گر ہیں۔ ث مخفي ديكموں زندگی کے رنگوں کوا بنی تحریر میں سیجا کیے عبرین ولی کاخوب صورت ناول۔ رنگ زندگی کے

قيصراً را

آنيل انيل الدسمبر ١٥١٥ ا١٥ و ١٩



المحلے ماہ تک کے لیے اللہ حافظ۔



ہرسانس ہے اب ان پر درودوں کے لیے وقف اس دل كا دھڑكنا بھى ہے بس ان كے ليے وقف بیہ جسم بیہ جال ان پر فدا اے مرنے مولا ہر چیز ہے دنیا کی محطیقی کے لیے وقف بیه کون و مکال گردش دوران بیه زمانه ہیں ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے وقف صدیوں کا سفر طے ہوا اک چیتم زدن میں معراج کی شب وقت رہا ان کے لیے وقف سب شجر و حجر پڑھنے لگے نغمہ توحید مطرب بھی مغنی بھی سبھی ان کے لیے وقف بخشش تو گنهگار کی اللہ ہی کرے گا امت کی شفاعت ہے مگر ان کے لیے وقف خواہش ہے نہ جنت کی نہ دولت کی حتم کی ﴿ عابد کی تمنائیں تو ہیں ان کے لیے

## E JAN Z

حد ہے اے خدا صرف تیرے لیے ہے سے لفظِ بقا صرف تیرے لیے ہوگئی تھم سے تیرے گل کی نمود ہیں میہ ارض وسا صرف تیرے کیے بُو حدودِ تغين ميں آتا نہيں ہر صفت ہر ثنا صرف تیرے کیے هستی و نیستی اور بود و نه بود بیہ سوا آماسوا صرف تیرے لیے اس کا سجدہ جہاں میں ادا ہوگیا جس کا سر جھک گیا صرف تیرے لیے بير گل و رنگ و بو بيه رم آب جو یہ ہوا یہ فضا ضرف تیرے کیے

نچل ادسمبر ۱۵۱۹ء ۱5

editor\_aa@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



نازیه کنول نازی .... هارون اباد بيارى نازىياسىداسهاكن موبول وآب سيصى مابطه ہمیشہ بی رہتا ہے سیکن اس بار بیہ جان کر کہ آ ب کے والد صاحب علیل ہیں۔ بےساختہ دعاؤں نے لیوں کا احاطہ كرليا والدين كاسابياولادك لينهايت فيمتى سرمايه جس كاكوتى مثل اورتعم البدل ببس التدسيحانه وتعالى سے دعا کو ہیں کہوہ آ ب کے والد کوجلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے اورآ ب کوان کے سائے تلے زندگی کی بہت ی خوشیال و یکمنانصیب مول آمین-

سیما بنت عاصم.....کراچی بيارى بهن سيما!سدا خوش رووا ب كى ترييك ساته آب كاخط موصول موابي شك مان باب التدسيحان وتعالى نے الیمی ہستی بتائی جس کا عم البدل مبیس اور مال کوالندنے محبت کے تمیرے کوندھا ہے اس کیے وہ اپنے سب بچول ہے مکسان محبت کرنی ہے۔اللہ سجاندوتعالی سے دعاہے کہ وهآب كى والده كوصحت والى زعم كى عطافر مائے اوران كاسابير آپ كريتاحيات قائم رية من-

سدرة المنتهي .... تنذو محمد خان بياي بهن سدره! سدامسكراتي رموادر الله سحانه وتعالي آب كوزور فلم مزيد عطافر مائے اورآب مزيد الفاظ كے موتى منی قرطاس پر بلمرنی ہوئی قارئین کے دل میں محر کرتی جا س آمن آب کا طرف ے کتاب "بریت مرکا شہرادہ

فاطمه ماريه .... فيصل آباد وئیر فاطمہ! جگ جگ جیو آپ کے پیا دلیں سدمارنے کی خبرس کر بے مدخوتی ہوئی مسرت کے ان ہے۔ اس طوالت نے کہائی کاحس ختم کردیا ہے روائی اور

کھات میں ہماری جانب سے ڈھیروں مبارک باد قبول سیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کوآپ کے ہم سنر کے سیک زعركى كي بهت ى خوشيال عطاكر \_\_ اميد يه تنده بمي آپ کا ملمی رابطہ برقرار رہے گا اور آ چل سے رشتہ ہوئی استوارر بيكار

عِائشه نور عاشا..... گجرَ ات پياري عائش! سدامسكراو "آپ کي تحرير" واپسي ممنون" آ چل کے صفحات برائی جگہ بنانے میں ناکام تقبری۔ ببرحال يره كربياندازه بخولي موكيا كمآب من لكصفى صلاحیت بدرجهاتم موجود ہے آپ اپنی صلاحیت کو مزید مطالع سے جلا بحش علی ہیں۔موضوع کے چناؤ میں احتياط برتنس موضوع أكرمنفرواورا نداز تحرير يخته موكاتو كهالى منرور قبولیت کادرجه حاصل کرے گی۔

عاصمه عزیز..... ای میل وْ ئيرعاصم إشادة بان وأب كرير المحابي فبوليت کی سند حاصل کرنے میں کامیاب تقبری اس کامیابی پر ہاری جانب ہے ڈھیروں مبارک باؤابنا مطالعہ مزید وسیج كرتے ہوئے آئندہ مجمی اس ہی طرح کے اصلاتی موضوعات كوصفى قرطاس كى زينت بنائى ريي كارجلدى آپ کی تریآ چل کے منعات یا پیکانام دوش کرے گی۔ ليلي شاه ..... گجرات

وْسَرِيلِيا عِك جَلْ جَيْوا بِي كَرِيرُ وْدُرْ كَام سے موصول مونى يرده كراندازه مواكه موضوع كاجناؤ عمه اور ورست ہے سین ابھی اعمار تحریر میں پھٹلی مفقود ہے۔ لہذا آب ابنا مطالعه وسيع سيجيج ويكر مصنفين كي تحريول كابغور مطالعہ کریں اس کے بعد قلم آزمانی کریں امید ہے اس نا كامى كوكامياني كازيندينا ميس ك-

غزل نور.... سيالكوث وْبَير غرال! سعافوش معمل عط تے ورسع آب \_ ملى نصف الاقات بهت المي كل آب ك تحرير" طشت انیام پروکراعازه مواکآب کتریے جاطوالت کافکار

آنچل ادسمبر ۱۵ ۲۰۱۵ و ۱۵

سلسل کہانی میں ہیں ہے بہرمال آب نے ہمت کرکے كهانى ارسال كروى بدجان كراجهالكا آب مختفرافساين ك مورت من الى تريدارسال يجيابك بات بميشه يادر مي مخفر كمرمور للميس اميد بهاس ناكاي سيمة بدل برداشته ہونے کے بجائے اٹی کوشش جاری رفیس کی۔

شهزادي .... رآولپندي بیاری شنرادی! سدا آبادر مؤ آنچل سے متعلق آپ کے دالہانہ جذبات واحساسات حارے کیے قابل قدر ہیں۔شاعری کی اشاعت کے لیے شکریے کی ضرورت ہر گز البيل ہے سات بہنول كا اپنا پرچہ ہے جوآب بى كى نگارشات سے سنور کرآپ کے ہاتھوں کی زینت بنآ ہے۔آپ کی جویز انہی ہے آب اپی شاعری و دیکراشعار ارسال کردیں گاہے بگاہے شال کرتے رہیں گے آپ کا لكعاشعر بمى يبندآيا

وديعه يوسف زهان سي كواجي پاري دويد! سدامسكراز آپ كي طويل غير حاضري كو ہم نے جھی محسوں کیا تھا بہر حال آب شادی کی روفقوں میں معردف مس ادر شادی دالے کمر میں دیسے بھی بہت ہے كام موت بي-آب نے كسے بطور احسن طريقے أبيس نمثایا جان کراچھالگا۔آپ کی نگارشات شائع ہوئیں اس کے کیے شکر ریکی ضرورت میں ہے آپ آئندہ بھی شرکت كرسكتي بين بهمآب كى رہنمائى كرتے رہيں كے اگرآب جا ہیں آو شادی کا احوال معد**تصادر کے جاب کے لیے لکھ** کر بيجيسكتي بي.

ماروي ياسمين ---- 44ج عزيزى ماردى! جيتى رجو آپ كى بعالجي كى رحلت كا س كرب مدافسول موا\_ بي شك بجول سے كمركى رونق ہوتی ہے اور اولا دی وائی جدائی کابیصدمہ سے کی جہن اور الل خانہ کے لیے کافی تکلیف کا یاعث موگا۔الله سجان و تعالى سدعاكوي كدوة باورد يمرالل غاندكوم وصت عطا فرمائے اور آپ کی بہن کو بہت سی خوشیاں و یکمنا تعيمها والمائة

سيد عبادت كاظمى .... ذيره اسماعيل خان پیاری بہن اجیتی رمونیر تک خیال کے لیے ہر ماہ ایک كثير تعداديس ذاك موسول موتى يهجبكم مفحات كي كميابي کی بناور سب کوشال اشاعت کرنانامکن محاب کے درسور موجاتى باكرة بكى شاعرى معيارى موكى توضردر اشاعت كمراحل طيرك

کے ایم نور المثال .... کھٹیاں خاص پیاری!سداسهاکن موسب سے پہلے تو ہماری جانب سے پیاویس سدهارنے پر دھرول مبارک باد بے فنک شادی کے بعدممروفیات برھ جاتی ہیں سیکن امید ہے کہ آب این می وقت میں چند ہے کی آ کی کے ام کرتے ا نارابط برقر ارمیس کی آب کی تحریر" احتیاط سے مختاط تک کامیابی کی سند حاصل کرنے میں کامیاب متبری- ہاری جانب سے آپ کے لیے اک خوب صورت تحفہ ہے امید 

رائے تبسم شهرادی .... جڑانواله ويرتبهم الهم بالسمى بن كرسدا خوشيال بأنتى رموية فجل میں شرکت کے لیے آپ پر کوئی پابندی مہیں ہے آپ مستقل سلسلول میں شمولیت کے در سعے ہر ماہ آ مجل میں ابنانام دیکھیئی ہیں کہائی پڑھنے کے بعد جلدا سے کوائی رائے سے کاہ کردیں کے میدے حقی در موجائے گی۔

عليته اشرف.... اسلام آباد بيارى علينه! شاور موبرم آلجل من بهلي بارشركت ير خوراً مديد بشكة بكاكها بجابكة كل في بيت ے فق موزلکماریوں کی حوصلیافزائی کی ہے آریائی آ چل کے توسط سے ای پیچان ماسمتی ہیں۔ آ گال کی پسندید کی کے لیے شکریہ آپ کی علم شامل اشاعت ہے آئندہ مجھ

سلميٰ عنايت .... كهلابث تاثون شي عزیزی ملکی! سدا خوش رہو آپ کے دادا جان کی وفات کاس کرے صدمدمہ وائے شک بزرگول کا ساب الندسجان وتعالى كي عظيم لعت ب الندسجان وتعالى مرحوم

کے درجات بلند فرمائے اور آپ ادر ویکر اہل خانہ کوصبر و استفامت عطافرمائے آبین۔

سھیوا ھغل .... کو اجھی ڈیر میرا! جیتی رہؤیزم آپل میں پہلی بارٹر یک مفل ہونے پرخوش آ مدید آپ کے متعلق جان کر اچھالگا تحریر بیمیخ کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی کر برمختصرافسانے کی صورت میں ہمیں ارسال کردیں اگر معیاری ہوئی تو ضرور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ نازیہ سمیرا اور ام مریم تک آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے بہنے

ایم ضعیو سی گوجرانواله کینت عزیزی تغیر!شادر مؤآپ سے پہلی باریوں نصف ملاقات ہمیں بھی اچھی گئی۔آ چل کی پندیدگی کے لیے شکریدآپ کاطریقہ کاردرست ہے اتی تمام تنصیلات آپ آفس کے تمبر پرمابط کر کے حاصل کر سکتی ہیں۔

پارس شاہ ۔۔۔۔۔ چکوال ڈیر پارس! مسکراتی رہوا آئیل ہے متعلق آپ کے اصاسات قابل قدر ہیں جہاں تک پیغامات کے دوالے سے آپ کوشکوہ ہے تو ہات ہیہ کہ ہر ماہ کیر تعدادیں آپ بہنوں کے پیغامات موصول ہوتے ہیں جبکہ صفحات مارے پاس چندایک مخضوص ہوتے ہیں ای بناء پر بعض پیغامات تا خیر سے موصول ہونے کے سبب ٹریک ہونے پیغامات تا خیر سے موصول ہونے کے سبب ٹریک ہونے سے محروم رہ جائے ہیں۔ ہمارا آئیل ہیں بھی بہی حال ہے اس لیے آپ تھوڑاانظار سے جارا آئیل ہیں بھی بہی حال ہے منحات پرائی جگہ بنا لے گا۔

آنچل ادسمبر ۱۵۱۵، 18

نورین مسکان سرور شکه

گریا نورین! خوش رموا آپ ای خرید انوکھا مہمان کے بارے میں جاب کے سلسلہ خسن خیال میں اپنے تھرے کے بارے کے ساتھ پوچھ سکتی ہیں۔ باتی رای بات آپ کی تجرید تعین ہارگئ ابھی زیر مطالعہ ہے پڑھنے کے بعد ہی معیار کا اندازہ موگا تب تک آپ انظار کریں۔

شازیه فاروق .....رحیم یار خان

دُنیرشاندیا سداسها کن رمواآپ کی دعاول سے بیا

آپ کا خطآپ کی تحریر کے ساتھ موصول ہوا آپ سے
نصف ملاقات انھی گئی۔ آپ کی تحریر حقیقت میں بیائی کا
عکس لیے ہوئے تھی اس لیے آپیل کے صفحات پر جگہ
بنا گئی کی آپ موصول ہونے والی تحریراییا میر
موریخ اس موصوع پر پہلے ہی بہت کھا جاچکا ہے اور
آپ موضوع کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر سکین اس لیے
آپ موضوع کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر سکین اس لیے
معذرت خواہ ہیں۔

ماریه کنول ماهی .... گوج انواله
گریادی ایجولول کی طرح مہمی رہ وا پ کی خری اک
تیرے آنے سے سجدہ شکر وفول آنجل کے معیاد پر ہوری
نہیں ارسکیں آپ کا انداز خریوموضوع وونول کمزور ہیں۔
اس لیے ول برواشتہ ہونے کے بجائے اپنا مطالعہ وسیع
کریں تاک آپ بہتر موضوع کا انتخاب کریں اوراس کے
ساتھ کی شنے میں انصاف بھی کرسکیں۔

روهبی خفور سنه کوت پیاری روی! جگ جگ جیو نگارشات کی اشاعت پر شکرید کی قطعی ضرورت نہیں بدآ ب کا اپنا ماہنامہ ہے اور معیاری چیزائی جگہ خود بنالیتی ہے۔ آپ بی تجریر براخوف و جمجمک بیج سکتی ہیں بردی بردی مصنفین بھی اس راہ سے گزر کرآئی نام ورمعنفین میں اپنانام بناسکی ہیں۔

عنوا فویشی .... هلتان دُنیرحرا! پیولول کی طرح مسکراو آپ کی تحرید من شر ماخلق موسول مولی خوب صورت موضوع اور پر از تحریر فریست کی سنده اصل کرلی ہے اب انظار کے کمات آپ کے ہاتھ میں تھا کرہم کوشش کریں سے کہ جلداز جلد آپ کا تریآ کیل کے صفحات پرشائع کرسکیں۔

حرا نور .... جزانواله

وْ سُرِحرا! آبادر مو آب كي تحرير" بيجان تو آلي جالي ب آ چیل کے معیار پر بوری ہیں اتری اور باتی و تر براہمی پڑھی تہیں سنیں اس کیے ان کے بارے میں پچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اچھی امید کے ساتھ انتظار کریں لیکن مطالعہ ومشاہرہ جاري رهيس\_

رابعه چوهدری .... ایبت آباد بهن رابعه! بنستی مسکراتی رمونگارشات کی اشاعت پر شكرىيكى فطعى ضرورت تبيس بيآب بہنوں كااپناما بهنامه اورآب سب کی نگارشات سے ہی سجایا جاتا ہے بس ڈاک تاخیر سے موصول ہونے کی صورت میں نگارشات تاخیر کا شكار وجالى بيراس ليات كوانظار كرنايراتا جاكيك شاعری متعلقه شعبه میں هیج دی تی ہے ان شاء الله باری آنے پرشال کرلی جائے گی۔

انعِم انصارِي جهول.... اي ميل بہن امم خوشیوں کی بہارائیے دامن میں سمینتی سو۔ آپ کی تحریر "آغوش محبت" موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا كهائجي آپ كومزيد محنت كي ضرورت ہے اس ليے مايوس ہونے کے بچائے اپنا مطالعہ وسیع کریں اور مہلے مختصر موضوع برطبع آز مانی کریں۔

غزل فاطِمه .... بهكر بياري كرياغ ل إلى يشمسكراتي رمؤات كي تحرير" كالجي کی چوژی موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آ ب مزيد محنت كي ضرورت بهاس كيه مطالعه كي ساته مشابده دل برداشته مونے کے بجائے محنت جاری رحیس کی۔

فرح رحمان.... اي ميل دْرِ فرح! سدا آبادر رو آپ کی تحریر "کل و خار چنتے جنتے" موصول ہوئی بڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کومزید محنت کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ملے مخترموضوع برقلم بند

کریں اس کے بعد طویل تحریر کی اطرف آئیں تا کیآ ہا اس كوسنجال سليس طوالت كى وجدے ہى آپ كى تحريبيں جھول پیداہوگیا ہے اس لیے نام ورمصنفہ کے لکھے افساندو ناول اين زير مطالعه لائين تأكيرآب اين منتخب كرده موضوع سے بہتر طور برانصاف کرسلیں۔امیدے مانوں ہونے کے بجائے کوشش جاری رھیں گیا۔

عائشه برويز.... كراچي بياري عائشا! جك جب جبوات كي تحرير "راه مل" موصول ہوئی جاب کے لیے متخب کرلی ہےاب حجاب کو بھی آب بہنوں نے ابی تحریرونگارشات سے بی جانا ہے ان شاء الله ب كري جلداى تجاب ك صفحات يرجعكم لائة ك

ديا احمد حكوال وْسُرديا! يھولوں كى طرح مهكتى ن وائے كى تحرير" ومددلول کے کم ہوجاتے" اور انال چوڑیال" موصول ہوئیں پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آ یکومزید محنت کی ضرورت ہا کے آپ مطالعہ کے ساتھ مشاہدہ وسیع کریں جس ہے آپ کو لکھنے میں مدو ملے گی امید ہے کوشش جاری رئیس گیا۔

فرواصنم .... او کاڑہ

كُرُّيا فرواا بميشِهُ خُوْلُ رمُوْآ بِ كَيْ تَحْرِيرٌ محبت كاانجامٌ ' موصول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ ابھی آ پکومز پدمحنت کی ضرورت ہے اس کیے دل برداشتہ ہونے کے بجائے امید بہارر کھتے ہوئے محنت وکوشش جاری رهیس اور مطالعہ کے ساتھ اپنامشاہدہ بھی وسیع کریں جس ہے آپ کو لکھنے میں

تابنده شيير ..... ملتان

بيارى بهن تابنده! جك جك جيؤا پ كي تحرير معبت انمول ميرايك موصول مولى يرده كراندازه مواكم الجعية يكو محنت کی ضرورت ہے اس کیے چھودتت کے کیے لکم سے رشتة تو ذكر كتاب سے رشتہ جوڑیس اور صرف مطالعہ پر زور دیں اور اپنا مشاہدہ وسیع کریں جس سے آپ کو لکھنے کے کے نے موضوع ملنے کے ساتھ ان برگرفت کرنے میں معی آسانی ہوگی۔امیدے مایوں ہونے کے بچائے کوشش آنچل ادسمبر ۱۹ ۱۹۰۱۰ و

مارى محيس كى ـ

بيارى بهن مريم! قل بن كرمهكتي روز آب كي وعاوي سے سجا عطام وصول ہوا جس کے لیے جزاک اللہ آ کیل میں اہمی سلسلے وار ناول کی جگہ موجود تبیں یا یوں سمجھ لیس کہ جس كمرح نئ مصنفها بي تحرير كي اشاعت كي منتظر ہيں اي طرح تام ورمصنغ بمى سليلے وار تاول كى باك دوڑ ييس شامل ہونے کے لیے انظار میں ہیں جیسے ہی جگہ خالی ہو کی ہم آب کی خواہش کو ضرور بورا کرنے کی کوشش کریں سے۔ باق آب بی نکارشات کیل کے بیتے پرارسال کرعتی میں معيارى مونى توضرورائى جكديناليس كى\_

حنا كلمران.... چيچه وطني بياري بهن حنا! حنا ك رنك كي طرح مبكوة ي فتحرير "ممرے شام وسحر" موسول ہوئی اور بے جا طوالت کے باعث اورروائي موضوع يلكمي تريية كالكم عيارير بورى نہیں اتری کوکہ آپ میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے اس ليے مملي خفر موضوع كوايين مزاج كا حصدينا ميں اس كے بعد طویل تری طرف میں امیدے مایوں ہونے کے بجائے کوشش جاری رحیس کی۔

كوثر خالد.... جزانواله ڈئیرکٹر! جگ جگ جیوائی کی شاعری کے ساتھ دکائی خط بھی موسول مواائن نارافتکی ایمی نہیں موتی ہے شك كثير تعداد من موسول مون والخطوط كى بعاير بهى بمى يرانے لوك نظر اعماز موجاتے بين أب في لوكون كو بمي تو آخر جكد بي سال آپ كي شاعري متعلقه شعبه يتاكي أميه بالمسكى دور موكى موكى \_

راومل شهراً رزويدخون من تيري بيني مول ما معول كي لكيرين تيراشكرييمير يحن أك تيرسا في سي مجده فكر ودولول كي كم موجات الل جوزيال محبت كالنجام اول بھی موا بے جذبہ ایار چیتاوا میرے مقدد نہ جینا

تيريد باجوه فكك مال كسى دى ندمر كافن مال جئ موت سے ذیر کی کی طرف پیاس مواسط محبت انمول ہیرا اپنول من ب كان طيت ازبام بهي سوجا ندها بمجمر تاجمي مرورى تعا توفي بلمرے خوابول كؤا خركب تك عزت كى جھاوں بلاعنوان حصداول ساحل کو اندجیروں کے والیسی ممنون خدا كى رضا صدائے من حسرت تيرى قسمت ميرى برجان تو آئی جائی ہے سرخ گلاب ستاروں کی تلاش میں الوكمي محبت شام وصلة وه اك لهدا حمي بيها كيا قصيل یا کستان قسمت محبت بول بھی ہوتی ہے دموب سے جماد کے وہر کی اوائ افلاں وے میں آخری کھے کی آ گائی میری راه کے کانے کا کی کی چوڑی خوشیوں کے موسم آئے کل وخار جنتے جنتے میراپیغام ہر کھر پہنچے اڑان امير شهرال سازمن تشميري بني آغوش جنت وربدايت كي روشی منافق تیری عنایت یادر میس کے۔

معنفین ہے گزارش 🖈 مسوده صاف خوش خوالکسیں۔ باشیدانگا سی سنگے کی أيك جانب ادرانك سطر تيموز كرلكميس ادرم في تمبر منرورللميس اوراس كى فو توكاني كراكرايين ياس معيس\_ جد قسط وارباول لكعف كم لياداره سياجازت حاصل كرنالازى ہے۔ المين كلعارى ببيس كوشش كرمي يبلي افسان كلميس مج ناول يا ناولت يرطبع أزماني كريس\_ يد فوتو النيك كهاني قابل قول بيس موكى اوارون نا قابل اشاعت تحريرول كى داليسى كاسلسلى بندكر ديا ہے۔ ملا كونى بحى تحرير تلى ياسياه روشنانى يت تحريركري-المامسود الماتح خرى منى يراينا كمل نام ياخوشخط الی کھانیاں دفتر کے بتا پر رجشر ڈ ڈاک کے ذریعے

ارسال مجيئ - 7 فريد جيمبرزعبدالله مارون رود - كرا جي -

ONLINE LIBRARSY

FOR PAKISTAN



اسلام میں غیرمسلموں کوسلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی غیرمسلم سے ملاقات ہواورا سے سلام کرنے كى ضرورت بيش آجائے تو بھروہى الفاظ استعال كئے جائيں جودہ لوگ ہيں ميں ايك دوسرے سے ملاقات کے وقت اداکرتے ہیں جیسے نمستے آ داب محد مارنگ وغیرہ کیکن اگر کوئی غیرمسلم آپ سے ملاقات کے وقت خوداً ہے کو'السلام علیم'' کہ دیواس کے جواب میں صرف 'وعلیم'' کہاجائے اور دل میں رہنیت کر کیس کہاللہ تعالی مہیں بدایت دے اور سلمان ہونے کی توقیق دے۔ ( سی بخاری)

سلام کا جواب آئی بلندآ واز ہے دینا جائے کہ سلام کرنے والااسے بخوبی س سکے سے سے اور سنت ہے۔ آگراتی آ ہے ہے جواب دیا گیا ہو کہ سلام کرنے والاس بی ندسکے توسلام کا جواب تو ادا ہوجائے گالیکن تحب ادائمين موكا

السلام اساء البير بون كسب صغت اللي بهي ساس ك نعوى معنى بي سلامت رب والا مخلوق کی سلامتی رکھنے والا۔ راحت وسکون پہنچانے والا۔ وہی ذات عالی ہے جوسلامتی دیتا ہے اور اسلام پر جلاتا ہے۔ تفسیر المنار میں اس طرح تغسیر کی تھی ہے۔ سلامتی وعا مسلام امان سالم اللہ تعالی کا صفاتی تام اور دارالسلام جنت کوکہا جاتا ہے جہاں جنتی تمام کلفتوں اور برائیوں پریشانیوں عیبوں اور ڈشمنوں سے محفوظ وسلامت رہے گا اورابل جنت خلوص دمحبت کے اظہار کے لئے بار بارایک دوسرے کوسلام کریں بھے اوراس لئے بھی جنت کو تغظیماً الله تعالی کا تمرکها کمیا ہے اور بیالله تعالی کے اساء مبارکہ میں شامل ہے۔ (تغییر المنار) قرآن کریم میں الله تبارك وتعالى نے اپنے اغبیاء ورسل براپنے اكرام وبشارت كے طور براپے تعلق غاص اور بیاروشفقت کے اظهار کے طور پر استعال فرمایا۔سلام علی نوح فی العالمین (سورہ الصفّت ۔٩٤) نوح (علیہ السلام) برتمام جہانوں میں سلام ہو۔

سلام على أبراجيم (سورة الصفت - ٩٠١) ابراجيم (عليه السلام) برسلام مو-سلام على موى وهارون (الصفت ١٢٩) موى اور مارون (عليه السلام) برسلام بو-سلام على الياسين (الصفت - ١١٠٠) الياس (عليه السلام) برسلام مورسلام على المرسلين (الصفت ١٨١) ويعبرون برسلام مورايل ايمان كوهم ديا جاريا بيكدوه نى كرئيم منكى الله عليه وسلم كى خدمت من اس طرح سلام كرين-"السلام عليك لتعاالنبي - أيك اور جكه رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کو تلم دیا گیا ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جوایمان لا چکے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ (سورۃ الانعام۔ آیت نمبر ۵۲) بعنی السلام علیم! تمہارے پروردگار نے تمہارے لئے رحمت کا

فیملفر مادیا ہے۔ سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک زبردست دعا ہے اور اسے دعا کی نبیت ہے ہی کہنا اور سننا ماہے۔ کیونکہ دنیاد آخرت کی ساری نعمتیں اس سلام کے اندراللہ تبارک وتعالی نے جمع فر مادی ہیں۔ پیخضر سا آنچل،دسمبر،۱۰۱۵ و ۲۰۱۵

كلمة 'تم پرسلامتی ہو'اللہ کی تمام تر رحمت و بركت لئے ہوئے ہے۔ دنیاوآ خرت کی سِلامتی اور انعام اللی لئے ہوئے ہے اللہ تعالی اپنے بندول ہے کس قدر شفقت فریا تاہے کہوہ ہر لمحدان کی بھلائی وفلاح کا بیندوبست خود ان ہے ہی گرار ہاہے اس کئے سلام کوزیادہ سے زیادہ عام کر کے سیدعالینی اور دینی جا ہے نہ جانے کس اللہ کے

بندے کی دعا ہمارے حق میں مقبول ہوجائے اور ہمارے حق میں مبارک تھہرے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص صبي الله عنه يه روايت هے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا۔''لوگواللّٰدرممٰن کی عبادت کرواور بندگان الٰہی کوکھا نا کھلا و اورسلام کوخوب پھیلا و' تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کئے جاؤ گے۔ (جامع تر مذی) حدیث مبار کہ میں تین کا موں کی ہدایت فر مائی کئی ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت جواللہ کاحق ہے پورے خلوص ہے کی جائے دوسرے محتاج ومساکین کو کھانا کھلایا جائے صدقہ کیا جائے ہر یہ کیا جائے اخلاص ہے کھلا یا جائے تیسراا ہم نقط جوحدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا وہ ہے السلام عليكم اور وعليكم السلام جواسلاي شعائر ہےا ہے خوب پھيلا يا جائے۔اس كى اليمى كثرت كى جائے كہ اسلای دنیا کی فضااس سے مہک اٹھے۔ایک اور حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک محص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریا دنت کیا۔'' اسلام میں (اسلامی اعمال میں) کیا چیز ( کون ساممل) زیادہ انچھی ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بید کہتم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا وَ اور بیہ کہ جس ہے جان بہجیان ہواس کو بھی اور جس ہے جان بہجیان نہ ہواس کو بھی سلام کرو۔ ( سیح بخاری و مسلم ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا علم جنت میں ہیں جاسكتے تاوقتنيكه يورے مومن نه ہوجاؤ يعني تمهاري زندكي ايمان والي نه ہوجائے اور بياس وقت تك بيس ہوسكتا جب تک کتم میں باہم محبت نہ ہوجائے کیا میں تمہیں وہمل نہ بتادوں جس کے کرنے ہے تمہارے درمیان محبت ویگانگت بیدا ہوجائے؟ اور وہ رہ ہے کہتم سلام کوآ بس میں خوب پھیلاؤ ( سیجے مسلم ) حدیث مبار کہ میں اہل ایمان کوتا کید وقصیحت کی جارہی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ایمان کو پوری طرح ا بنی زندگی میں جاری کرؤباہم میل ومحبت اخوت و بھائی جارے سے رہوا کیک دوسرے سے محبت و شفقت کے برتاؤے پیش آؤاوراس محبت شفقت بھائی جارے اور خیرخواہی کے اظہار کے لئے سلام کو کثرت ہے۔ پھیلاؤ۔اہل ایمان کے لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تا کید وہدایت ہے کہ ایک دوسرے کوسلام کرنے اور اس کا جواب دینے سے دلول میں محبت واخوت کے جذیبا بھرتے ہیں اور یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ کسی بهي عمل كاتا ثرتب بى ظاہر ہوتا ہے جب اس عمل میں خلوص پوری طرح رجا بسا ہؤا يمان وا خلاص كالتيخ جذب بی ہمارے اعمال کوایمانی رشنوں میں باندھتا ہے اور دلوں میں باہمی اخوت ومحبت کے جذبات بیدا کرتا ہے۔ الله تبارك وتعالي كابيه برا اى كريمانه قانون ہے كه اس أمت نبي آخر الزيان صلى الله عليه وسلم سے ليے اس كا خصوصی انعام واکرام ہے کہ اہل ایمان کی کی گئی ایک نیکی کا اجر وثواب اے دس نیکیوں تے برابر ماتا ہے۔اللہ تعالى في اليناس قانون واكرام كااظهار قرآن كريم مين اس طرح فرمايا بيك د من جياء سالمدنته فله عشرامثالها "اس سے تابت ہوا کہ نی کر بی صلی الله علیدوسلم نے جب صرف السلام علیم کہنے والے کے لئے دى نيكيول كى نويدوى تووه دراصل قانون اللى كى تعليم كرناتھى اس سے يه بات بھى واضح ہوگئى كەسلام كہنے ذالا آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵

عتنے کلمے اداکرے گاا ہے اتناہی اجروثواب ملے گا۔

حضرت ابواسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ''لوگوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا زیادہ حق داروہ مخف ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔ (مسند احمہ ترندی۔ ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ "
"سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ (شعب الایمان البہتی ) حدیث مبار کہ سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ سلام میں پہل کرنااس بات کی علامت ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے کے دل میں تکبر وغرور نہیں ہے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ سلام میں پہل تکبر وغرور کا علاج بھی ہے اور تکبر وغرور کے بارے میں اللہ کے عذاب کی شدید وعید ہے اور سلام کرنا اور اس کا جواب دینا تو ہر مسلمان کا اولین حق ہے جب ملاقات ہوتو سلام کرے۔ (مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ
'' جب تم میں ہے کسی کی اپنے کسی مسلمان بھائی ہے ملاقات ہوتو اسے جا ہے کہ وہ اس کوسلام کرے اور اگر
اس کے بعد کوئی درخت یا کوئی دیواریا کوئی بھر ان دونوں کے درمیان حائل ہوجائے لیعنی بچھ در کے لئے وہ
ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہوجا ئیں اور پھر سامنے آجا ئیں تو آئمنا سامنا ہونے پر پھروہ سلام

كرير\_(سنن الي داؤد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا۔'' بیٹا جبتم اسنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرویہ تنہمارے لئے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہمارے گھر والوں کے لئے بھی۔(جامع ترندی)

صرت قبادہ جوتا بعی تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جبتم کسی گھر ہیں حضرت قبادہ جوتا بعی تھے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جبتم کسی گھر ہیں جاؤ تو گھر والوں کو وداعی سلام کر کے نکلو۔"(شعب الایمان البہ بقی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ'' جبتم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے جائے کہ وہ اہل مجلس کوسلام کرے آگر بیٹھنا جا ہے تو بیٹھ جائے اور جانا جا ہے تو جائے کیکن جاتے وقت بھرسلام کرے۔ (جامع تر فدی)

اسلام ایک مممل دین ہے ہے اپنے مانے والول کوتہذیب وشائنگی کا درس ویتا ہے۔ اسلامی نظام حیات میں جس طرح ایک دوسرے کی خیرخوابی اور عزت و تکریم کا خیال رکھاجا تا ہے ایسا کسی اور دین میں نہیں ہوتا ہیں وجہ ہے کہ سلام جو ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت ملاقاتی دعائیہ جملہ ہے اس کے استعمال کے بارے میں گو کہ بیتا کید بار بارکی گئی ہے کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ سلام کرنے ہیں وہ بہل کرے کہ موابط اوراحکام بھی وضع کئے گئے ہیں۔

مرے کین اس کے باوجود سلام کرنے کے محقواعد وضوالط اوراحکام بھی وضع کئے گئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمانی ہے کہ

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ اور کا 23

چھوٹا ہے بڑے کوسلام کرے اور راستہ سے گزرنے اور جلنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کوسلام کرے اور تھوڑے افرادزیادہ افراد کی جماعت کوسلام کریں ( سیجے بخاری شریف) ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے کہ وہ پیدل جلنے والے کوسلام کرے۔
کہ سواری پرسوار شخص کو جائے کہ وہ پیدل جلنے والے کوسلام کرے۔

حفرت علی بن آبی طالب رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف نبیت کرکے بیان فر مایا کہ گزرنے والی جماعت میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی سلام کرے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو وہ سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ (شعب الایمان)

سلام نماز کا بھی اہم جزو ہے۔ حضرت عبداللہ بن غباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے تخضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد ( یعنی التحیات ) سکھاتے تھے جس طرح آ ب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورۃ بڑھایا کرتے تھے۔ ( مسلم ) التحیات میں السلام علیک ایسا النبی آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوص ہے اور التحیات ہر نماز کالازمی جزو ہے۔ ہر نماز میں اگر دور کعت کی نماز ہے تو ایک قعدہ میں التحیات ایک بار پڑھیں گے اور اگر چار رکعت کی نماز ہے تو تعدہ اولی میں ایک بار نور کعت کی نماز ہیں اللہ بار نماز میں سلام کے ساتھ دروہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح سلام ہر نماز کالازمی حصہ ہے نماز میں دوبارہ پھر سلام اوا کیا جاتا ہے بعنی جب نماز کی تعمل کر لی جاتی ہے۔ تو پہلے دا میں طرف بھر با میں طرف جرہ بھیر کر السلام علیم ورحمتہ اللہ کہا جاتا ہے نماز کی تعمیل سلام پھیر نے ہے تی ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مطابق نماز میں تشہد بڑھنا اور اس میں صلوق علی النبی بڑھنا فرض ہے۔

سورة الاحزاب بیں اللہ تبارک وتعالیٰ فرمار ہاہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پرؤرود بھیجتے ہیں'اےا بیمان والوتم (نبھی) ان پرؤرود بھیجواورخوب سلام بھیجو۔ (سورۃ احزاب۔۵۲)

تفسیر: اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ومنزلت اور مرتبہ کا بیان ہے جوملا اعلیٰ (
آسانوں کی اعلیٰ ترین جماعت) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ قدر ومنزلت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خودا پنے فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء وتعریف بیان فرما تا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلیٰ قرصتی رحتیں بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلیٰ تو میں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلیٰ قرصی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلیٰ قرصی اللہ علیہ وسلم پر عالم زمین کو تھم و یا کہ وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلیٰ قرصیل میں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم علومی (آسان والے) اور عالم سفلی (زمین والے) وونوں عالم متحد ہوجا نہیں۔

(جاریہ)







### م المالية

دُّ ئير قارئين اورتمام رائثرز كوميرا محبت بحرا سلام قبول ہو جی تو ہارا نام شازیہ اخر ہے لیکن سب پیار ہے شاذی کہتے ہیں 6 جون کواس دنیامیں انٹری دی میراتعلق ضلع چکوال کے گاؤں تور پور سے ہے۔ہم چے جہن بھائی ہیں میرانمبرآخری ہے۔میرے دونوں بڑے بھائی احداور مزمل بھائی شادی شدہ ہیں۔احد بھائی کی ایک بیٹی حنااور مزمل بھائی کا ایک بیٹا معاویہ ہے۔میری آئی نازیہ بھی شادی شدہ بیں ان سے چھوٹے ساجد بھائی اور عابد بھائی اس کے بعد میں ہوں۔میری تعلیم کچھ فاص ہیں بس گزارے لائق ہے' خوبیاں بیہ ہیں کہ کسی کوونلی نہیں دیکھ علی۔دل کی بہت صاف ہوں جو دل میں ہو وہ منہ پر ہوتا ہے ہر سی سے خلص ہو کرملتی ہوں جوایک بار ملے دوسری بار لینے کی خواہش ضرور کرتا ہے۔ ہنس مکھ ہوں منماز کی بہت یا بند ہوں اور دوسروں کو بھی تا کید کرنی ہوں۔ خامیاں بید کہ عصہ بہت آتا ہے کیکن اس پر جو غلط کر رہا ہو' تھوڑی جذباتی ہوں' حساس ہوں۔کگر میں وائٹ اور کا بی بہت پسند ہے جبکہ چھوتی بھانی کو بلیک کارپسند نہیں جس پر ہم دولوں کی لڑائی ہوجاتی ہے (غداق میں)۔ کمانے میں مجھے سب پیند ہے کیان چنے کی دال بالكل الحميمي مبيل لكتى - آئية بل شخصيت حضور صلى الله عليه وسلم بين الله تعالى بس ان كى سنت برعمل في يُرا كل قار نين! السلام عليكم اميد به الله تعالى الله عليه الله تعالى عرف كرم سے سب بخيره عافيت موں سے ميرى كرنے والا بناوے۔ آپل سے وابستى كافى عرصے كے فعل وكرم سے سب بخيره عافيت موں سے ميرى ے بے سلے تو ما تک کر گزارا کر لیتے سے لیکن اب ہر اللہ پاک سے دعاہے کہ آب سب اس بابر کت ذات ماہ اپنالیتی ہوں۔ ہرمتم کی کتاب پڑھنے کا بہت شوق کے حفظ وامان میں رہیں آمین۔ اب اینا تعارف ے اگر کسی کے یاس کوئی کتاب و مجھ لول تو تب تک ہوجائے ابدولت کوسعد بیخواجہ کہتے ہیں کے نیم

اسے میں چھورتی جب تک اس سے کتاب لے نہ لول - اشفاق احمه کی زاویداور بانو قدسیه کی امرئیل بہت پیاری ہیں۔شاعروں میں پروین شاکر عبداللہ راہی اور وصی شاہ بہت پیند ہیں۔شاعری مجھے بہت بیندے جوشعراح ما کے وہ میری ڈائری کی زینت بن جاتا ہے (بقول زمس کے) تمہارا انتخاب بہت احجیا ہے دوسیں بنانا بہت احیما لکتا ہے۔ جہاں جھی جاتی موں کوئی نہ کوئی دوست بنائی موں سینن سب سے پیاری دوست زمیں شاہین ہے جو ہم راز ہے۔ نرنس میری طرف سے مہیں بہت پیار۔ رائٹرز میں نازية في اورتميرا آني بهت پيندين مجھے نازيداور سمیرا آئی ہے ملنے کا بہت شوق ہے۔ کاش کہ زندگی میں ان سے بھی ملاقات ہوجائے۔ابیے والدین سے بہت بیار کرتی ہول اوار مین سے کز ارش ہے کہ میری ای کی لیے دعا کریں وہ جِلد صحت ماب ہوجا نیں۔ بچوں سے بہت پار کرئی ہوں مصوصاً اہیے کیوٹ سے بھتیجے معاویہ اور بیجی تمنی میں تو میری جان ہے۔ میں نے آج تک جو بھی اینے رہے سے ما نگاوہ بھے ملاحی کرزندگی کی سب سے برسی خوشی بھی نصیر احمد کی صورت میں (میرا نکاح ہوچکا ہے سیکن الجھی رحقتی نہیں ہوئی ) جس کا ملنامشکل لگٹا تھا وہ مجھے اتی آسانی سے ل جائے گا شاید میرے رب کا کرم ہے۔اب اجازت اللہ حافظ۔

### 

و يُرا كل قارتين! السلام عليكم اميد بالله تعالى آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ 🕸 ۲۰۱۵ و 25 دوی کے معاطے میں بہت حساس ہوں زیادہ دوسیس تو نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ جگری ہیں۔ عذرا آفاب نورین فاطمہ عدیلہ بشیر عدیلہ رفیق عظمیٰ جبین صائمہ مشاق ادر فرح سردر سب ایک سے بڑھ کرایک ہیں مشاق ادر فرح سردر سب ایک سے بڑھ کرایک ہیں مسار ایک ہونے والی ہیں۔ تہار ہنا اچھا لگتا ہے کبھی دل کرتا ہے خوب ردوں ارتجا ہیں خاص کر لمی کالی ساہ خوفز دہ کردینے والی راتیں لیکن خاص کر لمی کالی ساہ خوفز دہ کردینے والی راتیں لیکن خص ہوئی صافر کی والی سے دحشت ہوتی ہے۔ میں اندر سے بالکل خالی اور کھو کھلی لڑکی ہوں ہمرھال اللہ تعالی سے میرے حق میں وعا سیجیے گا۔ شاعری پہند ہے کو میر اتعارف کیسا نگا ہا ہے گا ضرور۔ اللہ تعالی کومیر اتعارف کیسا نگا ہا ہے گا ضرور۔ اللہ تعالی کومیر اتعارف کیسا نگا ہا ہے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔

### 

السلام علیم! اس ناچز کا سلام تمام قار کمین بہنوں
کے نام' آپل اسٹاف' کول مٹول' قار کمین تھی منی
لڑکوں کمیں ہو؟ ہیں نے کسی بھی ماہنا ہے ہیں بھی
شرکت نہیں کوکہ دل تو بہت چاہا پر کیا کروں ہم ذرا
ست الوجود ہیں' دماغ کی بھی گرم ہوں۔ اب آتی
ہوں اپنے تعارف کی طرف جو ذرا دل تھام کراور
آکھیں کھول کر پڑھے گا' میرا نام ناویہ جہاں تہم
میرے ابو جان نے رکھا تھا' اپنا نام بہت اچھا لگا
ہے۔ ہم چار بہن بھائی ہیں' میرا سب سے بڑا ایک
بہن تو یو ہی ہم تین بہنیں بھائی سے چھوٹی ہیں۔
بہنوں میں میرا نمبر دوسرا ہے ایک بہن چھوٹی تانیہ
بہنوں میں میرا نمبر دوسرا ہے ایک بہن چھوٹی تانیہ
سے وئی ایک کہیں چلی جائے تو دل نہیں گلا۔ 25 مئی
سے وئی ایک کہیں چلی جائے تو دل نہیں گلا۔ 25 مئی

سعدی ہے جو گھر والول کے ساتھ ساتھ فرینڈ زبیں بھی کامن ہے۔ تاریخ پیدائش 3 نومبر ہے اسٹار عقرب ہے جس کی تمام خوبیاں اور خامیاں مجھ میں یائی جانی ہیں۔ ہم جا ربہن بھائی ہیں سب سے بری شکفتہ آلی جو ہیں اور ایک بہت ہی بیارے سے بیٹے کی ماما میں۔ دوسرے تمبر پر انوار بھائی ہیں انہوں نے ایم بی اے کیا ہے اس کے بعد تیسرے تمبریر مابددلت خود ہیں۔ بی ایس سی کیا ہے ادراب ایم اے اسلامیات کرہی ہوں۔اس کے ساتھ ساتھ کورنمنٹ فیچرکی حیثیت سے جاب بھی کررہی ہوں چوتھے تبر برصدام علی ہے جو کہ چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ سے گھر والوں کا لا ڈلہ ہے۔صدام بی الیں جیولوجی کے 6th سمسٹر میں ہے۔ آزاد تشمیر کے ایک خوب صورت شهر انجيره ميں رہتی ہوں۔ابآتی ہوں اپنی پندونا پندی طرف تو کھانے پینے میں سب مجھ پبند ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے رزق میں نکتہ جینی کرتا این کی ناراضکی کا سبب بن سکتا ہے۔ لانگ شرف چوڑی داریا جامہ اور لمباوویٹہ پسند بدہ لباس ہے۔حد میں رہ کر ہر فیش کرتی ہوں رعوں میں بے بی پنگ اتکوری کلریسند ہیں ۔میری فیورٹ پرسنالتی میری ماں ہیں جو کہ اس دنیا میں تہیں رہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عظیم عطا کرے آمین۔ فیورٹ بک قرآ ن مجیداور آلچل ہے آلچل سے میراتعلق 2008ء سے ے۔ دوسروں بر تقید کرنے والے لوگوں سے نفرت ہے' جھوٹ بولنے والے اور دوسروں کے معاملات میں بے جا دخل اندازی کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتی ہوں۔خوبی میہ ہے کہ سلح جواور امن پیند ہول' لڑائی جھکڑ نے فاکنو بولنا تا پیند ہے۔ بہت کم کو ہول' اکثر اینی ذات میں کم رہتی ہوں۔ شوخ وجیچل والدين کي لاولي اور جراي بيني تھي کين وقت اور حالات نے اتنابرل ڈالا کہاب ہردیکھنے والا دیگ رہ حاتا ہے کہ بدوہی سعدیہ ہے جسے ہم جانتے تھے۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ها۲۰۱۰ و 26

کوسال کے گرم مہینے میں اس دنیا میں نازل ہوئی تھی' ضلع سالکوٹ کے خوب صورت گاؤں میں پیدا ہوئی۔ آنچل پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور ان شاء اللہ یڑھتی رہوں گی اس سے میرا واسطہ دو تین سال سے ہے۔ کتابیں بڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے ماشاء الله مدرسه كاحيارسال كاكورس اورتر جمة تفييركيا ہوا ہے اسکول کی تعلیم بھی میٹرک تک ہے۔اب آتے ہیں پیند نا پیند کی طرف رنگوں میں ریڈ پنک اورُ واسمُ كُلُر بہت پسند ہے اور زیاہ تر ریڈ کلر ہی پہنتی ہوں۔ کھانے میں آلومٹر اور گرمیوں میں بھنڈی كربيلے بہت پسند ہيں ۔ جيا ولوں كى تو ديوانى ہوں اور میٹھے کی بہت ہی شوقین ہول' مجھے غصہ بہت زیادہ اور طلدا تا ہے جب عصرا تا ہے تو میری دوست نورین بحصمناتی ہے میری فرینڈ بہت اچھی ہیں۔زنیرہ مغل ٔ بشریٰ' ستمع' نور بن مسکان اور عقیقه بیں اور میں ہر

ا یک پر بہت جلد بھروسہ کر لیتی ہوں ۔اپنی سویٹ سے ابو جان ہے بہت محبت ہے مجھے اپنے جیتیج عبید اللہ اور بھا بھی زینب (زین) سے بہت پیار ہے اور ميري پينديده مستى حضور اكرم صلى الله عليه وسلم حضرت على وفاطمة سن وحسين ، قائداعظم علامه ا قبال ہیں۔ رائٹرز میں نازیہ کنول نازی عمیرہ احدان کے ناولز بھی پیندہیں۔اینے اساتذہ سے بھی محبت ہے مجھے جننے بھی استاد ملے بہت ہی اجھے ملے ہیں جن میں باجی منیبہ مس مہوش جبیں اور سرخالد بیسب سے زیاوہ اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پر کامیابیوں سے نواز نے آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھیا نوید کولمی زندگی دیے اب میں اجازت حاجتي مول الله حافظ

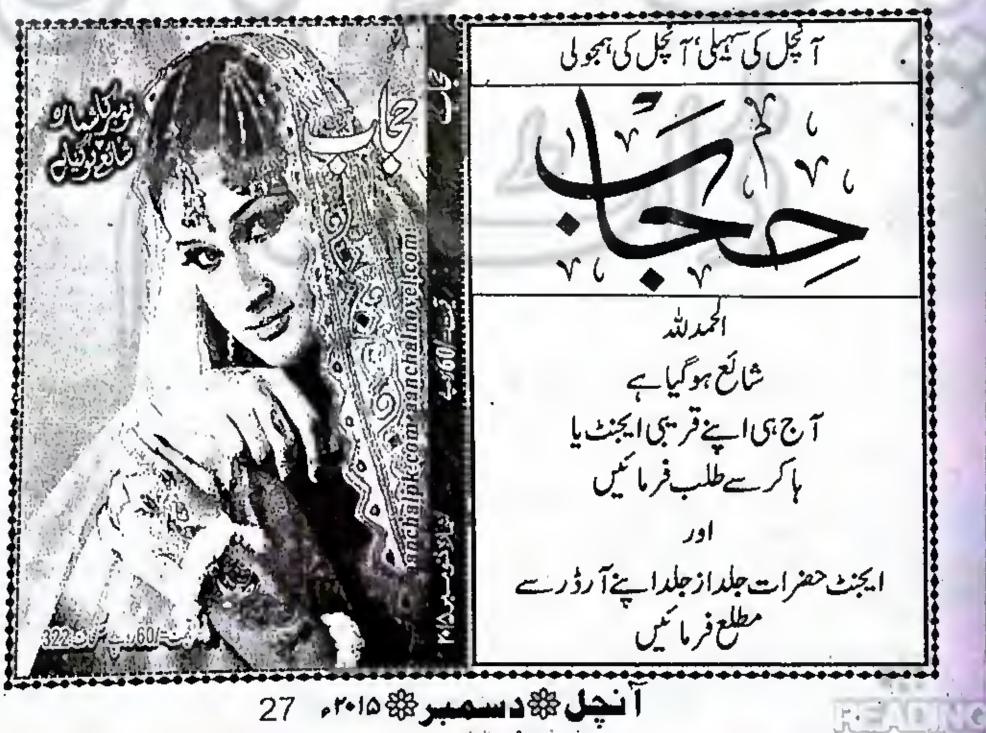

## وعايراي

پیارے آلیل کے پیارے اساف اینڈ سویٹ ے ریڈرزاینڈ رائٹرزاینڈ آل یا کتان کومیری طرف سے السلام علیم! کیا حال جال بین آپ سب کے؟ امید ہے سب فٹ اینڈ فائن ہول کے ادر میرے بارے میں جانے کے لیے میرے بالکل سنگ سنگ ہوں کے۔میرانام ثناءریاض ہےاور میں 28 جنوری کے ایک کول سے دن صلع منڈی بہاد الدین کے ایک خوب صورت سے گاؤں بوسال سکھا میں پیدا ہوئی۔ ہماری کاسٹ راجیوت (رانا) ہے ہم جار جہنیں ہیں میرانمبرتیسرا ہے اور میں ایف ایس می کی اسٹوڈنٹ ہوں یا یا ڈاکٹر ہیں اوران کی خواہش ہے میں بھی ڈاکٹر بنوں۔اللہ تعالیٰ میرے دالدین کوصحت اورعزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آین من ورلیس میں مجھے لا تک شرث کے ساتھ چوڑی وزیا جامداور بدا سا دویشہ پیند ہے۔ جیواری میں مالا مین عمن رسٹ واچ اور کا چ کی چوڑیاں بے حد پیند ہیں۔ وشر میں چکن بریانی شامی کہاب اور سویٹ وش میں کمیر پسند ہے (صرف ای کے ہاتھ کی)۔ کارز میں بلیک ہے تی پنگ اور بلیو فیورٹ ہیں۔ بیٹ بیچرز مس نسرین مس مقدین مس ساجده مرخالد سرمتاز سرمظهراورسرظفر ہیں۔اللہ تعالی میرےان تمام تیچرز كو بميشه خوش وخرم ركع آهن - فحورث والمجسث آ کیل ہے اور اس کی وجہ 'ٹوٹا ہوا تارا'' ہے اس لیے ميراآ کچل پڑھنے کا سارا کر بٹرٹ تمييرا شريف طور کو جاتا ہے لیکن ہے چل کی باقی سب ہی رائٹرزمم ماشاء الله بهت اجمالکھتی ہیں جن میں ام مریم کازید کول نازی عشنا کوٹر سردار اور اقرا و مغیر ہیں۔ دعا ہے آپل دن وکنی رات چوکنی ترتی کرے سکرز میں

عاطف اسلم شفقت امانت على تديم عباس اورا يكثرز میں عامر خان سیف علی خان اور ایکٹریس میں كترينه كيف ادر كاجل فيورث جيں۔اب آتے ہيں تا پند کی طرف مجھے ایسے لوگ سخت تا پند ہیں جو دوسرول سے بلاوجہ جیکس ہوتے ہیں۔ دوسرول کا مداق اڑانے والے اور طنز کرنے والے لوگ بے صد مُرے لکتے ہیں۔ جی جناب عالی اب خوبیوں اور خامیوں ہے بھی پردہ اٹھا دینا جا ہے۔خوبی بیرہے کہ حقیقت پیند ہوں مجمی کسی کا بُرانہیں سوجا بھی کسی کو يُرامين كها ہر بنده اپنی وات میں تھيک ہے بس جھوٹ نہیں بولتی ۔ارےاب اتن بھی خوبیاں نہیں ہیں جھ*ھ* میں باں البتہ خامیاں بہت ہیں۔سب سے بوی خامی سے کہ میں نماز کی یابند جیس مول الله تعالی سے دعاہے کہ مجھے یا یکی وقت کا نمازی بنادیے۔غصہ بہت آتا ہے و حیث ہول اور ای مرضی کرتی ہول (یقول ای کے )۔ برداشت بہت کم ہے میری بہت زیادہ فرینڈز ہیں جن کے نام سدرہ (بیٹ فرینڈ) فروا ٔ سعد بهٔ تمرهٔ اقراءٔ تورین ٔ رقیهادر ندا ہیں۔ ویل قار نین! آپ نے اپنے قیمتی وفت میں سے وکھووفت نکال کرمیراساتھ ویا اس کے لیے بنڈل آف سینلس اوکے فیک کیئراللہ جمہان۔



آنچل ایسمبر ۱۰۱۵ انچل

### ببنوتكيّعدالت فاخت گل

الته مير حضروے بهلاسوال يو جمتى بيں كه فاخره آب كوبمى ايسامحسوس مواكهاب اورنيس لكه يائيس كي أكرابيا عِلْقَ مِرالسِونت مِن كياكرتي بين؟

ببت عارى لائديم ن تك و جمي مي ايمامحسون بيس مواكه اب اور مبس لکھ پاوک کی میرے نزدیک نہ لکمنا ایک بہت ہی نا قابل يقين موجى بي يعنى كه جس المرح كي معروف لاكف كزر رای ہے اوراس میں، میں اپنے آ رام کے وقت کو قتم کرے اس ونت محتى مول تاكه كمراورومري ومدداريال ومرس نهول تو ايسے من آكر بيكما جائے كديس لكسنا جيور كرامل آرام اورائي ذات كاخيال ركما كرول توسيمير كيايدمكن نديور كونكه بحص لکتاہے کہ لکھائی اب میرے خوان میں کروٹ کرنے لی ہے اورات چورز نے کامیرے زدیک کوئی تصور میں ہے ایمی اس ونت می مات کے سوادون کرے ہیں اور محر بحر کے وقت جا گنا باردد پرکوروا بحی میری روزمره کی دکتنری بیر بیس واسے من مجى الركعا جاريات تو مرف اس ليے كم الرتكمول كى تو سکون رسیکاورنسینی ی محسول مولی راتی سے

على آپ كادومراسوال بىك يملىرف مفتى بين يا مر نىيەى كىلىن كى كوشش كى بىرى؟ دىيىر شردع كى مرف كىلىدداستىرىز يېلىدف كىمى تىسى كىماس كيعد بيابتك الشكافكر ب كذائر يكن نين والعاب كات كے فعدت الكثر، الكثريس اور مظرد كون ميں

بالاوودي

لائبه شايدا ب كواس جواب يرجرت موكى لين مي ن آج تك بالى دود كى كوكى قلم يا دُرامتين ديكما، ياكستانى قلمول ہے بھی شامانی ہیں ہے جس کی ایک ہڑی وجہ سے کھرے ڈراموں کا واحد ایسا موضوع ہے جس برمبری معلومات زیرو

بي اسكول كالح يا يو بعورش من جب لركيال مختلف ممارتي دُمامون اورقلول كى باتنس كرتى معيل قوميرا يمي جواب محتاتها كبيس بمبيس ويمية اوريبي وجسب كدمس محارتي الميشرزاور ا يكثرمز كوجمي تبيل جانتي مول سوائ ان چند كے جو كد بهت مشہور ہیں دیکر کے تو مجھے نام مجی معلوم ہیں ہیں، لہذا دہی بجین کامزاج ایسابنا کراب تک می ول نے خواہش بی ہیں کہ كفلم دينمي جائ كونك مير اليقلم من كوني الريكش بيس پورے مین معنف کی وی کے سامنے بیٹے رہنا میرے نزدیک وقت کے ضیاع سے بردھ کر اور کھی جمیں ہے۔

ایک دعاجوسب سندیاد و پسند مولینی دعائی کلمات؟ الله تعالى آب كو ب كوالدين اورال خانه كودنياو خرت كى تمام ماختى أواز كرأب يدان يرب أين اونی کتابوں میں سے کوئی ایک بہترین کتاب جو

آب نے بریمی مواور جس سے بہت کوسکما ہو۔ لائبدس تو ہر كتاب كو يرد عتى اى اس نظر سے بول كداس میں سے حاصل کیا ہوگا اور اس ناول مضمون یا تحریر میں میری ذات كے ليے كيا ہے يول والى كوئى كما بين بين جن سے وكم ينه كيم خردر سيكما خواه ده اردوزبان بس مول يا انكريزي بيس ميكن اگر نام مرف ایک بی کتاب کا لیا جانا ہے تو میرا خیال ہے اشفاق احد صاحب کی تراوی الی کتاب ہے جس میں ملکے تعلی اور بزیے بی سادہ اعماز میں بہت کھیتانے اور سکھانے کی کوشش کی مجی ہے

الياناول عديد مربهت دياده رولي مول؟ محسادر من المحديد المعدورة بي جنهيل يراه كرول ب مديوجل موجاتا باتنابوجل كرمحمه يتويم كعليابيا بمينيس جاتاليكن جيس ايباتو كوئى بحى ناولة ج تكنيس يرم اجت يرده كربهت زياده آنسو بهائ مول، ويسيمي من ال حد تك شريخ كاستوريز يعذمار بيزى كرني بول-

الك كولى الك عشة جوسب عندياده عزيز موج مرف ایک بیس ایسے کی ستے ہیں جوہری زعر کی کاسر ملیہ ابوکوللمزد کمناب دفعان بی ای کواور کوک ابولوائی جاب بر ہوئے ہیں جن کے ہونے سے میری زعمی کا توازن برقرار ہے جن تصلیمن اس کے باوجود می ڈیڈی ارکوللم دیکھنے کی کوشش نہیں کے تصورے می ہونٹ مسکرانے لگتے ہیں اور دل میں سکون سا ک ذہن میں ہیشہ ایک میں بات رہی کہ اگر ای ایو کو الر نہیں ارتا محسول ہوتا ہے۔ میں، باب، بہنیں، بیخ شوہر دغیرہ کی کا پنداتہ بینی طور پریہ بات علائی ہوگی اور شاید بید بھارتی فلمز اور تاملیاجائے اور کے نظراعماز کہ وہ سب می مامل حیات ہیں۔ الكريز حس عبانيت او؟

آنچلى دسمبر ١٠١٥%، 29

جو کو بھی ذہن میں ہے ایک صغیے راکھنا شروع کردیں۔ کی
جھی موضوع پر ایک دویا تین مغمامین لکھ ڈالیس بالکل ای طرح
جیسے میٹرک کلاس میں لکھا کرتے سے مختلف ٹا پکس پرمضامین
لکھنے سے آپ کے خیالات میں روانی آئے گی اور الفاظ کا بہاؤ
بہترین ہوجائے گا اور اس کے بعد کوئی بھی موضوع ذہن میں
رکھ کرا کر کہائی لکھناچا ہتی ہیں آو کہائی لکھ لیجے موضوع منفر وہوگا
تو تحریر چھپنے کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا بڑے گا تحریری
سفر کے آغاز میں کرواروں کی بحر مار کرنے سے کریز برشی کم
کر جمانی کے ساتھ بحر پورانساف بھی کر کیس کوشش کریں کہائی بامقصد ہو، جسے پڑھ کرقاری لو بھر کے لیے بی جی گرم
کہائی بامقصد ہو، جسے پڑھ کرقاری لو بھر کے لیے بی جی گرم
کہائی بامقصد ہو، جسے پڑھ کرقاری لو بھر کے لیے بی جی گرم
مرب کہائی بامقصد ہو، جسے پڑھ کرقاری لو بھر کے لیے بی جی گرم
بارہ سے بانو سے سال (یاس سے بھی کم اور زیادہ) کے قار میں
بارہ سے بانو سے سال (یاس سے بھی کم اور زیادہ) کے قار میں
مرب کہا گررہ یا نوی ناول ہے پھر بھی مکا لیے یا منظر نگاری اس

قارئین کے ذہن کو کرال کر رہے۔

مجھے یاد ہے کہ ہمارے کھر میں مختلف ڈائجسٹ وغیرہ آیا

کرتے ہے اور فرسٹ ایئر انٹر تک جھے مختفر سلسلول کے علاوہ

میں کی دی ہی جس محسول ہیں ہوتی میں ایک دن ایک کلال

فیلو نے یونہی ہاتوں ہاتوں میں کہا کہ جوا تھی لڑکیاں ہوتی ہیں

نال میرے ابو کہتے ہیں کہ دہ ڈائجسٹ نہیں پڑھتیں اور میری

گرونکہ ابو کا خیال ہے کہ ڈائجسٹ لڑکیوں کا ذہن فراب کردیے

ہیں۔ تب اس کی ووقوں ہاتوں پرمیراو ماغ مشکاتھ کہا تو یہ کہا کہ دیا کہ

ابو نے منع کیا ہے تو پھر گئی بری بات ہے کہ ان کی بات مائے

ابو نے منع کیا ہے تو پھر گئی بری بات ہے کہ ان کی بات مائے

طرف سے اجازت ہیں ہوتی جو کوئی بھی ایسا کام جھی کر کریں جن کی

مارف سے اجازت ہیں ہوتی جو کوئی بھی ایسا کام جھی کر کریں جن کی

مارف سے اجازت ہیں ہوتی جو کوئی بھی ایسا کام جھی کر کریں جن کی

مارف سے اجازت ان کے والدین کی طرف سے نہ دی گئی ہو، (خیر اس پر

مارف بحث ہوگی جوائک الگ مرضوع ہے)

مارون بحث ہوگی جوائک الگ مرضوع ہے)

طرح کی نہوکہ کم عربچیوں کا ذہن ڈ کمگانے کا امکان مواور مجیور

اور دوسری بات بید که معارے کمر میں تو نازید باجی بردی آزادی سے ہراخبار، جریدہ ماہناہے، ہفتے وارسب مگوین پردھتی ہیں تو ایسا کول کہا ، اور خرالی کیا وجہ بہا کہ دور پردھتی ہیں تب کہ دہ ایسا کول کہا ، اور پردھتی ہیں تب کہ دہ ایسا کا در کھتی اور پردھتی ہیں تب

میرائین۔

المیدی اور نہے اور نہے این المیدنہ ہوا ہونے کی کوئی امیدنہ ہوا ہوا ہے۔

ناامیدی اور گناہ ہاور نہے این اس کے دات پر کہ میں نے اس قدریفین، اعماد اور بحروسہ ہاں کی وات پر کہ میں نے بھی ایس سے کہ میں اس سے کہ ماگوں اور وہ نہ دے یہ میراایمان کہتا ہے کہ میں اس سے کوئکہ سر ماؤں سے برخدہ کر پیار کرنے والا وہ رب جو بن مائے نواز نے کی عادت برخدہ کر پیار کرنے والا وہ رب جو بن مائے نواز نے کی عادت برخدہ کر پیار کرنے والا وہ رب جو بن مائے نواز نے کی عادت برخدہ کر پیار کرنے والا وہ رب جو بن مائے نواز نے کی عادت کی تو وہ اپنی رحمت کی نظر جھے پرنہیں کرے گا۔ دہ کیے گوارا کر سے گا کہ اس کے جب دہ کھے پرنہیں کرے گا۔ دہ کیے گوارا کر سے گا کہ اس کے جب دہ پھر وں کر سے گا کہ اس کے جب دہ پھر وں اس کا سوالی ہوان نہ کر ہے۔ اس مورت میں کہ جب دہ پھر وں اور بتوں کو بحدہ کرنے والوں کو بھی وہائی چلا جار ہا ہو۔ لہذا نہ تو آئے تک المید نشدایسا ہوا ہے کہ کوئی خواہش ول میں رہ گئی ہواور نہ بھی المید ہوئی ہوں اور نا بھی آئے کندہ الیہ ہوگا۔

آئے تندہ الیہ با لک کی رحمت سے ناامید ہوئی ہوں اور نا بھی آئے کندہ الیہ ہوگا۔

آئندہ ایہ اوگا۔

ایک عید جے بہت انجوائے کیا ہوا ، یادگارعید؟

پاکستان میں امی ابو کے ساتھ کھر پر گزری ہرعید ہی بہت یادگارہ وتی ہے۔

یادگارہ وتی ہے۔

یادگارہ وتی ہے۔

کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟

کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟

پیاری عائشہ ہیں لکھنے کے علاوہ برلس میں اینے ہر بینڈ

پیاری عائشہ میں لکھنے کے علاوہ برنس میں اپنے ہز بینڈ کے ساتھ میلپ کرتی ہوں عبدالرحمان اور محرحزہ کو ممل طور برخود بردھاتی ہوں اور بس اتن می دیر میں دن ختم ہوجا تا ہے۔ اگر میں آپ سے ملئے آؤں اور آٹو کراف مانگوں تو آپ کیادیں گی؟

پ یارین ا ایسے باکروکہ لوگ کریں آرزد ایسے جلن جلوکہ ذماند میال دے

زندہ رہنا ہے آوائی زندگی کا مقصد جانے کی کوشش کرداور پھر کوشش کرد کہ زندگی ایسے بامقصد طریقے سے گزرے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق، کردار اور شخصیت کی تعریف کرتے ہوئے دعادیے لکیس۔

مراآخری سوال کہ میں رائٹر بنا ماہی ہوں اس کے لیے بچھے کیا کہنا ہوگا؟

ارے داور تو بہت خوشی کی بات ہے عاشا کرآ ب رائٹر بنا جا ایتی جی او محرور کس بات کی ہفوراً جین پیچر ہاتھ میں لیس اور

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۱۰، 30

وہ تمام دوسیں جنہوں نے لکھنے کے جوالے سے یو چھاتھا ان سب کے لیے بیختفر میں لکھی ہیں کے تربید لکھنے سے جواب طویل ہوجانے کا خدشہ ہے لہذاان شاءاللہ بالی باتمی ہم بھی وعاول میں یا در کیے گا۔

عده المرازي بعدة الوس اور محبت كااظهار كرنے کے بعدلا ترمی کراچی ہے ۔ یو پھٹی ہیں۔ براری فاخرہ میں بک يرآب كى بالتين يره كريس آب كي كيانون كيما تعرب تصراته خوش مزاجی اوراخلاق کی مجی گرویده مولی مول (وغیره وغیره اتن كمى تعريفين تبين لكه ياؤن كى) يهلاسوال تؤمير إينيه به كهآپ فیس بک برکیسی نوست لا تک کرتی بین اور کیا صرف دوستوں ی بی بوسٹ لا تک کرلی ہیں جیسا کرسب کرتے ہیں؟ بیاری دوست میں اکثر اسینس پڑھتے ہوئے ناموں کی طرف دهان بيس دين مول، كيونك مهلى باستاديد كربعي ايسانبيس موا کہ مل سکون سے بیٹھ کرفیس بک استعمال کی موہ بمیشہ یا چ وسمنت کے در قفے یر بی دیمتی ہوں اور شعوری طور پر نام مرف ال موت من حمتي بول جب كوني بوست بهت امير يسيوه واور بإبهت خراب ورند بحي ايسائيس مونا كهمرف دوستول كي يوسث لانک کی جائے ویسے بھی جب بیس بک پرسی کوفرینڈ کے طور پر سليم كياجا تا يواس كامطلب ووست بونانى بونا يواسينا،اب بالكبات كان من محاوك الي وج كمد كن زياده بندكرتي بن

نہیں سناہیں ان باس میں گپشپ کرنے کا بھے تائم ہیں ماتا سکین پھر بھی ان کے ساتھ ایک بجیب ساتعلق محسوں ہوتا ہے۔ تام ہیں کھول کی تاکہ دومر ہے سب خود کو دور نہ بھیں اور جہاں تک بات لانک کی ہاؤا کٹر جن کی پوسٹ پرکوئی لانگ نہیں ہوتا وہ بے شک میری گنتی ہی دفعہ کی پڑھی ہوئی بات ہو مگر اسے میں ضرور لائک کردیتی ہوں۔

المنظم المراكب المنظم المراكبول؟ المبلي توبا قاعده بردوتين ماء مين فريند لسك كى صفائي كرتى معى ليكن اب اتنا ثائم بين بوتا البته الجمي بحي شايد تمبر مين چه سات الركبول كوايك ساته هوى ان فريند كيا تقا وجه صرف اور صرف منفى سوچ تقى كه «جودل مين بغض ركهة بين ان اپنول سيد رقى بول"

اب جاتے ہیں آپ کی اصلی پہچان کی طرف پہلے تو یہ بتا کیں کہ چل کے لیے کوئی قسط دار تاول کب تک لکھ رہی ہیں؟

بنت عائشہ مرف آپ کی دعاج ہے اگر آپ نے سچے ول سے مرب کے معامل وقت ملاقوان شاء اللہ امید تو میں کے کہا گئے سال ضروراس معاملے میں کی کرنا ہے۔

اللہ آپ ذیادہ تر اللہ کاس کے متعلق کھتی ہیں ایسا کیوں اللہ کا کہا کہا کہا کہ متعلق کھتی ہیں ایسا کیوں

بهرحال جو کو کی بی سالی بات او طے ہے کہ اگراییا ہے تو پرسب شعوری ملور پڑیس محامدا مل میری زیادہ تر کہائیاں معاشرتی پہلودس پر موتی ہیں اوشا بداس کیے ایسا محامدا ہو۔ معاشرتی پہلودس پر موتی ہیں شاعری کی کون سی مستف کولکھنا

اپ شاعرہ بی ہیں شاعری کی لوک می منتف کو لکھنا زیادہ پہند کرتی ہیں؟

سالک بات ہے کہان کی سے پھولوں ای مولی مراب کے ایک اور اور جاتی ہول اور جاتی کے انداز یا کی اور اور جاتی ہول اور جاتی کی اور اور جاتی ہول اور جاتی کی اور اور جاتی ہول اور جاتی کی اور جدر کی اور جدر کی کا اور خدو ہوارے کے ایک کا اور خدو ہوارے کے بعد والدین ،الل وعیال اور خود ہوارے کیے بھوش کا سبب

آنچلى دسمبر 1010%، 31

جنهيس رب كريم كى طرف سے فرائض كا ورجه ديا محيا ہےان میں سے کتنے کاموں کو میں نے حقیقالیے اویران زم کیاتھا،اللہ اوراس كرسول المكافئة كى محبت كالمن كانا أيك طرف كين النك تعلیمات میں سے میری زعری میں کیا کھوشامل ہے اور ایمی خوف کے ساتھ ساتھ خود احتسانی کی بھی جنگ ذہن میں جاری معی کماس سے بڑھ کرشد پدزازلدایک بار پھرآن موجود ہوا، مر الهرتبازين ممولي بيس مى بلك التدمعاف كريكاتها كالميخي جارای موردم دهر دهر دهر خوف تاک مرشد يدآ واز كے ساتھ ہر چیزال کئی مرکز کیونکہ ہم سے صرف تھودں کلومیٹر کے فاصلے ير تعالبدا شدت بمي زياده محسوس كي تئي زين دولخت ہوئی تھی درخت اکمڑ کئے کمرمسمار ہوگئے اور وہ کمرجنہیں ہر یل سنوار اسجایا جاتا تھاان کھروں کے اعمرد اغل ہونے سے جمی خوف آنے لگا مکر دل بدل کیا اور ایسابدلا کہ جیسے ہر طرف سکون بى سكون الرقے ديكماليمي ميں نے تجاب لينا شروع كيا تعااور سب نے بوی ہی جیرت سے میہ تبدیلی ویکھی اور مسکراتے ہوئے اکثر دوستوں نے کہا کہ فاخرہ تم اور جیاب بہت جلد اکتا جاؤ کی بور ہوجاؤ کی زیادہ سے زیادہ ایک ڈیرد میفتے کے بعد تم پھر پہلے کی طرح ہوجاد کی تجاب کا وقتی ابال ہے سیکن میں نے الله عن الكام المع ما لكا تعالى عن البيت قدى ما عي مي من نے خداسے خود خدا کو ما لگاتھا کہ یا اللہ تو میراین جااور بجھے اپنا بنا لے اور الحمد للہ تب سے اب تک برساتھ الیا ہے کہ بھی سی اور

کی ضرورت تی آبیں بردی۔ اور میں اکثر سوچتی ہول کہ داتی اللہ کی کوئی تد ہیر حکمت سے خالی میں ہوتی اگروہ بھی دکھ دیتا ہے تہ بھی اس لیے کہا ہے یاد کریں اور اس کے قریب ہوجا تیں گر پھر بھی دعا یہی ہے کہ اے مالک ہمیں بغیر کی مصیبت پریشانی یا آفت کا سامنا کیے بغیرا بی رحمت اور محبت سے اینے نزد یک کرے تا میں۔

فیں بک پرآپ اکثر ساست وانوں اور سای بارشوں کے بارے میں بر مزاح تقید کرتی ہیں مگر بہتو تا تیں کآ سے کا اینا علق کس بارٹی ہے ہے؟

میر آخلی اس بچه پارٹی ہے ہے جوافطار پارٹی میں می چل (Chill) پارٹی کا حرم لے لیتی ہے۔

المراثدكون سيكون وكايت؟ المراثدكوني بيس\_ المراثدكوني بيس\_ المراثدكوني بيس اتفاكم لكمن كاوحد؟ بن جائے ما من آپ کی مجبوں کی بہر معکور موں۔

ال کی آپ سے جو سوال پوجمانتھ و مب پوچو تھے ہیں اس کی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک خوار شاہت ساری دعائیں اور نیک خوار شاہت ۔۔۔۔

خواہشات۔ ڈیئرسمعیہ تعنیکیوسوری آپ نے اتنی بہترین وعاؤں سے نواز اللہ تعالیٰ آپ کونوش رکھے۔

اظہار کے بعد پر جمنگ سے ای تعبوں کے اظہار کے بعد پر جمنی ہیں۔کوئی ایسالی جس نے زندگی بدل دی ہو،اور کیسے؟
بالکل روبینہ ڈیئر 2012 میں اٹلی میں آنے والے خوف
تاک ترین زلز لے نے میری زعدگی اور میری شخصیت کمل طور پر بدل کرد کھدی۔

می کے خری دن میں ات کو سے موتے ہوتے اوا کہ آگھ ملی تو ایسالگا جیسے ہم بیڈ پر بین کسی جمولے میں مور ہے ہیں اور جموالا بھی کس حالت میں جسے جملا کر چموڑ دیا گیا ہو ہز بینڈ با آ داز بلند کلہ شہادت کا درد کرنے گیاور میں آیے آلگری کا شغیر محمد حزو کی آ کا دبیں کملی می مرعبدالرحمان جاک مجھے تھے اور بڑے دہشت زوہ اعماز میں جھے سے چھے ہوئے تھے ایک دو میں بالیس کنی مرتبہ آیے آلگری پر می یادیس مرزاز لد کے میں نہیں آ رہاتھا۔

زبان پرآیہ الکری تنی کانوں میں ہربینا کے کلے شہادت
پڑھنے کی آ وازیں ذہن میں ای ابو کی پریشان صورتیں اور ساتھ
دونوں نے کہ می دعا میں مانلیں آو بھی ورد کیے تب کہیں جا کروہ
زلزلہ تورک میا مرخود احتسانی کا ایک طویل ممل شروع ہو کیا تھا
میرے ذہن سے بیر بات جیس لکل رہی تھی کہ آج ای کے
میری زندگی ختم ہوجانی تو میرے ہاتھ میں کیا تھا، وہ تمام کام

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵ م

9 11 1

صرف آچل بی نہیں مائی ڈیٹر کسی مجمی میکزین میں بہت زیاده بیس لکهری مول وجهمرف اور مرف وقت کی کی\_ ای اور ابویس سے سے نیادہ نزدیک ہیں یا پھر یوں کینے اپی زعری میں از ری صور کرتی ہیں؟

رومينه ديرا ب كسوال سے جھے ايبالكا جيسا ب يوچھ رى مول كر محصدنياد يمن كر ليدا تين التي مردرت ب یا با کیس آ تھے کی اور یا پھر یہ کہ زعمہ رہنے کے لیے ول کا دھڑ کنا لازم ہے یاسانس کا آنا، طاہر ہے کہ آپ میراجواب جان کئ ہولی کی کہنامی کے بغیرز ترکی کانصور ہےندابو کے برخوتی کے موقع يرجمى سب سے يہلےآنے والا خيال ان كا موتا ہے اور يريشاني من ممى بلكسائي دعادس مين ميرسدامي ابوكوسى مادر كمي كالتدسب كوالدين كوملامت وتدرست مطامن

اینانام ند لکھنے کی شرط پرسم دینے کے ساتھ ایک فرینڈ نے ایک دومیس بلکہ بورے جارسوالات بوجھے ہیں نام بنانا شرط ہر کر جیس اور نہ بی نام کے بغیر جواب دیے میں مجھے کوئی قیاحت ہے آگر وہ سوالات مجھ سے میری ذات کے متعلق یو چھے جا تیں ہیاری مہن آپ کے جاروں سوالات سائی رأئرز كے معاملات ان كى دويد ادر دومبرى چيز دل كے متعلق ہیں جن کے جواب دیناتو ظاہرے کمان کی ابنی ذمدداری ہے اور بھلا میں سے افعال کی ذمہ داریا جواب دونو میں ہوں کہ آ ہے مجھ سے دوسروں کے معاملات بررائے مانلیں یا آپ مجھ ے مہیں کہ فلاں رائٹر کو میں مجماوی اور فلای کوبیہ مشورہ یا تھیجت كرون ميل وخودانسان مونے كے نامطے مل تبيس محصفامياں توجهه من محمی موب کی نااورآب شرعمی .....

توایک ایماتھ جوخود خامیوں سے پر مودہ مملا دومرول کو كياهيحت كرے اوران كے اعمال وافعال بركيارائے دے كيا بر بہترین ہیں ہے کہ ہم خود سر جعکا کر اینے کر بال میں حمانكس الي ذات ادر مخصيت من يائي جان والى خاميال دور كريس جتنا وقت ہم دوسروں كى غلطيوں كو دسكس كرنے اور البيس اعمالنے مس صرف كرتے إلى كيابيد بہتر تيس موكا كدوه ونت ہم خودائی ذات کودیں مجع سورے مامنے کے بعدا ب الين كمرى مفانى كرتى بين ياآس بروس كم كمرون كاكور ااكتما جميس خوش ربيل-کرتی ہیں، طاہر ہے کہ پسب اورخود ہیں گی اے بی گھر کو ایک جب میں آپ کی ترین پڑھتی ہول تو لگتا ہے کہ میاف کرتے ہیں ناں کونکہ ہم نے دومروں کے گھر میاف آپ بہت سیریز ہم کی ہیں لیکن جب باتنی پڑھتی ہول تو لگتا کرنے کا مسیکتنیں لے رکھا وہ جانیں اور ان کے کھرلیکن ہے جسے بہت شوخ دھیجل اور زندہ ول ہیں فیصل آپ کریں۔

جہال بات اینے من کی مفائی کی آتی ہے تو ہم بدی پھرتی ہے لفظول كا خاردار جمارُ و المائة ودمرے تك جا كانجتے ہيں، مارساے کر بان مں ہے جا ہے بد ہو کے معمکے اتھ رہے ہول کیلن ہم عطر دوسرے کو بھی لگانا جائے ہیں ، ابنی اصلاح یا در على كاسوچنا تو دوركى بات بيتهم تواييخ آب كوغلامان ير ای تیار میں ہوتے بس جو خامیاں برائیاں ہیں دوسروں میں ای ہیں کیونکہ ہم سب بحثیب مجوی خود کو دودھ سے دھلا تصور كرت بين-حالانكه ايمانيس باورتم سب من بي محديد مجمع خامیان اور خرابیان موجود بین مجمع کی دنیا کے سامنے جالی ہیں اور کھرکواللہ کی رحمت ہوشیدہ رکھتی ہے۔اس لیے بہتر ہے كالفاظ كاجنا وبميشداييا تجيج كالركوني آب كي لي مي وي الفاظ استعال كرا وآب برث نيهول جب عدنياى ب وسى الفاظ بولے جارہے ہیں بار باركى باردى دہرائے جارے ہیں اورآ سندہ بھی دہرائے جا نیس سے سیکن فرق مرف ہو گئے والے کے انداز کا ہے کیونکہ

> سیف انداز بیال رنگ بدل دیتا ہے ورند نیام کوئی بات نی بات بیس

امیدہے کہ ج کے بعد آپ سی کے لیے می خواہ وہ کوئی رأسر موءآب كى دوست موء محلے داريار شينے دارات يخت الغاظ استعال جیس کریں کی اللہ تعالیٰ آپ پر ہیشہ راضی رہے،

ولله بشرى زبير محمرے بي محتى بيں۔ بي اكر مس كبول ك آبة بك كقسطت سي سيخاطب مول أوده كون موكا؟ آ کیل کے توسط سے مخاطب کرنے کے لیے جو نام فورآ مع مير عدين من آيا جوه أوياباك لا ولي كاسب يحيل دنون ان کی ایک خواہش نظرے کزری تھی کہ کاش جھے بھی کوئی آ مچل م خوالكمتا الوليجي من آب سے خاطب موں بلكه من يهال تجریت سے مول اورآپ کی جمریت خداو ترکریم سے نیک مطلوب ہے، سروبوں کی آ مرآ مدہے کیے کیے دان گزررہے ہیں اوران کل کیام مروفیت ہے آپ کے امی ابو کا کیا حال ہے ميرى طرف سے أبيس بہت سلام و يجي كا اور دعا كا كہي گا،

المجيني كون ساملك بع جهال بحي بيس جانا جا بتيس؟ امریک، بھارت۔ بھارت کے حوالے سے تو کی وجوہات جیں کیکن امریکہ بغیر کسی دجہ کے بھی احیمانہیں لگتا۔ المنتن كى دلداده بين ياسادكى كالميكر؟

الي كونى برى عادت؟

حباسيت،

الم كولى ايك المكى عادت؟ شايدعا جزىء

اندگی میں ہمی کسی ہے محبت ہوئی؟

محبت کے بغیر تو زندگی ہی ہیں زندگی کے ہر کھے سے عبت ہےاوران محول میں ساتھ لوگوں ہے جھی۔

🗱 بغیر ٹال مٹول کے بتا تمیں آج کل لکھنے والی کوئی رائٹر جس پررشک تامو؟

میں المدللد تعریف کرنے میں فراخ دل ہوں، صدف آ مف کو ہر مہننے مختلف رسائل میں دیکھ کر رشک آتا ہے کہ داؤ کتنا لکھ رہی ہیں،اللہ تعالی انہیں بہت می کامیابیوں کے ساتھ سی ایسی یادگار تحریر ہے نوازے، جوان کا حوالہ بن جائے۔ السيكاقد ركلت، جمامت؟ یا یکی فٹ جھاری مصاف،اسارٹ۔

الله وتدكي كياب؟

الله کی طرف ہے عطا کروہ آنرائٹی دفت جس میں وہ کسی کو عطاكر كة زمار بالمية لسي كوم وم ركاك

ہے ہے ہیں میرے شہر حیدر آباد کے بارے میں

حيدا بادصرف آب كابى مبين ميراجمي شهر ہے كلبت ميرا بحين حيدرا باديس بى كزراب بلكهاسكول كالج اور يمريو بيورش مجمی،اس کیے حیدا یادے نام کے ساتھ جواپناین اور انسیت ہے وہ تو ہمیشدرے کی وہ رستے، وہ بازار، ہمارا اسکول، کالج فيجرز اور دوست مجى يادآت بي شهر بحى خوب صورت باور شمروا ليمى ببت المحم بين الله مير علك كمتمام شرول كى رونفتس ملامت ریچے تا مین۔

(چاری ہے) Sec.

ڈیئر بشری مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دوسرا خیال آپ کا

بالکل تھیک ہے۔ کھی طالب علمی کے زمانے میں کس مضمون سے

نفرت تو تسي بعي مضمون يضبيل تقى بلكه ميل خوش موكر پڑھنے والوں میں ہے می کیلن اب عبدالرحمان اور محر مز ہ کو ہوم ورک کراتے وفت محس سے سخت اجھن ہونی ہے کیونکہ یہاں کے طریقہ کارمیں اور ہمارے یا کستان کے طریقے میں بہت فرق ہے یوں سمجھ لیں کہ بدلوگ کراچی سے حیدرآ باد ڈھائی مھنٹے میں سینچنے کے بجائے رہتے میں کوٹری، ٹنڈوآ دم، دادو وغیرہ جانا بھی ضروری سیحصتے ہیں جس کی کوئی ضرورت ہی

🕸 اکر 'کون ہے گا کروڑ تی'' میں پھنچ جا نمیں تو کتنے لا كھ يا كروڙ جينيس كيس؟

میں نے آج تک نہ تو بیشو دیکھا ہے اور نہ ہی اس کا فارمیث معلوم ہاس کیے چھیس کہ سکتی۔ الله ينديه ليال؟

چوڑی دار یاجاہے کے ساتھ فراک اور بڑے بڑے دويي بحص كرميول من بهت التم يكت بيرالبت مرديول میں ڈاؤزراورشرٹ میں ایزی کیل کرتی ہوں۔

ا الله المين الماط من المن الفاظ من الماء؟ الله المن الماط من الماء؟ رائٹرز کی نرمیری، جہاں سب کے ہنرکو تھلے دل سے یالش ہونے کاموقع دیاجا تا ہے آپ کی دعاؤں کا بہت فشکر بیہ اور ہاں آپ کی خواہش ان شاء اللہ جلد پوری کرنے کی کوشش

الله حيدرآ باد سے تلبت سليم يو جمتى بين آئي ميں سب ہے منفرد طریقے ہے سوال کرنا جا ہی ہوں جو یقینا کسی نے مہیں کیے ہوں سے آپ نے ایمان داری سے مسرف دوسیکنڈ مِن جوابِ المعنابِ

🥵 كيااتم بخش خراجي ياخوش لباس؟

على زندكى سے كتنے فيصد مطمئن بن؟

آنچل&دسمبر&۲۰۱۵,



کال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا خلاف اس کے بیر دل ہو سکا ہے اب بھی نہیں یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے ملال سے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں

> ميرون كاڻن كا دُهيلا ساكرتاجينزيه بينے، كلے ميں بم رنگ دوستے کومفلر کی طرح لیدمے وہ دکان میں داخل ہوئی۔اس کے کندھے یہ لیدر بیک لٹک رہا تھا۔ظفر کونے سے تھاما۔ معراج نے پیشہورانہ سلراہٹ سےاسے دروازے سے

> > ''خوش آمدید! آخ خالی ہاتھ آرہی ہیں سارہ جی!'' دكال داركالهجه عاميانه تعا\_

"تعورُ ا كام باتى تقا يرسول تك فأسل موجائ كا" ای کے شجیدہ کہجے اور نیے تلے جواب پہ ظفر معراج نے · بنتيى نكالى\_

''چلو جی کوئی بات جیس پرسوں کون سا دور ہے۔'' اس كى آئكميس آج بھى اتى بى اداس ميس\_خواتين كا بكول ے وہ جلد فری ہوجاتا تھا۔ گا مک کوششے میں کیسے اتار ناہے اسے خوب آتا تھا۔ وہ اس بازار کا برانا کھلاڑی تھا اور این چب زبانی کے باعث کانی مشہور بھی تھا مگراس حیس چیس سال کی لڑکی سے زیادہ بات کرنے کا اس میں آج تك حوصله نه دوا تعاروه كي باراس كي د كان بيرا چي تعي مراس کے چہرے یہ ہمیشہ کھالیا تار ہوتا کہ ظفرمعراج جبیا كايال آ دى يمنى ال سے بے تكلف جيس مويا تا تھا۔

"آج منکن موجائے گی؟" سارہ نے مرهم آواز ہے۔ آپ وخودکو یہاں اپنی مرضی سے ہلکان کردہی ہیں۔ سے بوجھا۔ وہ کاؤنٹر پہنی دھول پہاپی انگل سے لکیریں سارہ کے استفسار پروہ منہ بنا کر بولا۔ بناری کی۔

اس نے سارہ کی طرف بڑھائے۔اس کی آ جھوں میں بازاری چیک تھی۔سارہ نے ہاتھ برمھا کر نیلے نوٹوں کو

"بيتو صرف مانچ ہزار ہيں؟" نوٹ منتے اس نے سر

"بير بين جارتصورول كے جمعے باقى كى الائيكى آب کو برسوں کر دوں گا۔آپ نے آنا تو ہے نا اپنی تصوریں كري وه حالا كى سے بولا۔

'''کیکن حار پینٹنگ کے یانچ ہزارتو بہت کم ہیں ظفر صاحب \_وہ پینٹنگزاس ہے کہی زیادہ مالیت کی تھیں۔'' وہ حيرت ہے بھی ظفر معراج کو اور بھی اينے ہاتھوں میں تھامنونوں کوریکھرہی تھی۔

''اس چھوتے سے شہر میں اس سے زیادہ کی امیدر کھنا حمافت ہے محترمہ بیاتو میں ہوں جوآب کی ضرورت کو د میکھتے ہوئے آپ کی تصوریں اپنی دکان میں رکھ لیتا ہور ، اب اس چھوٹی سی دکان میں گھر بلوسجاوٹ کی معمولی سي چيزول ميں آپ کی انونھی انونھی تصویریں تو عجیب ہی لئتی ہیں۔ میں نے تو آب سے سلے کہا تھا یہاں اس مال کی قیمت آپ کووہ بیں ملے کی جو تسی بڑے شہر میں السلق

یے بھی ہے اس نے ظفر معراج کے پرفریب چہرے المانی کی کیول ہیں؟ میں تو آپ کا بی انظار کررہا کو دیکھا جواسے اس کی بیش قیت پینٹنگز کی تھوڑی ی تھا۔ بیر بی آپ کی امانت۔ "دراز سے چندتوٹ نکال کر قیمت پڑا کراب مختلف توجیہات پیش کررہا تھا۔

آنچل،دسمبر، ۱۰۱۵ و 36

''میں چکتی ہوں۔ پرسوں تک اور تصاویر بھی لے آو*ل* كى ـ "رويه كند هے يہ تفكے سياه بيك ميں ڈالتے ده بوجھل قدمول سے درواز ہے کی طرف مڑگئی۔

ا بی سوچوں میں کم سر جھکائے وہ دکان سے باہرنگل رہی تھی کہ اجا تک سامنے سے تیزی سے آتے ایک دراز قامت مخص سے جا مکرائی۔

"معذرت جابتا ہول علطی میری ہے۔تھوڑا جلدی مين تفايُّ خوب صورت ليج مين معذرت كرتا وه كافي شرمندہ لگا۔سارہ نے سنجیدہ نگاہوں سے اس کے طرف ديكمااور كي كي بغيرتيزي سدكان ب بابرنكل كي-نوارد نے حیرت سے اسے باہر نکلتے دیکھا ادر پھر كند مصاحكا كردكان مين داغل موكيا\_

''داہ جی واہ۔ آج تو ہماری دکان کی قسمت کھل گئی۔ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔" ظفر کے کہے میں وہی پیشہ ورانہ جبکار تھی جو گا ہوں کو دیکھ کر ہر دکاندار کے کہے میں

'میں یہاں سے گزرر ہاتھاتو سوچا آپ سے پتا کرول ميرا كام موايانبيس؟ واكثر حديد نے ماتھا تھجاتے ہوئے ظفرمعراج سے نوجھا۔

''کہاںِ جی۔ من موجی لڑکی ہے۔ آئے آئے نہ آئے۔آپارنہ کریں۔جبآئے کی میں آپ کاپیام بہجادوں گا۔"ظفرنے کچرین سے کہا۔

"میرا کارو تو ہے نہ آپ کے پاس؟" واکٹر صدیدنے تنفرم کیا۔

كارد بآ كامير ياس اور پرند بھى موتو آپ جيسي مشهور شخصيت كويهال كون نبيس جانبا - آب حوصله ر میں وہ جس دن آئی میں اسے آپ کے پاس میں دول گا۔"

و مکھتے ہوئے کہا۔

میں آپ کوا بسے ہیں جانے دول گا۔ تھنڈ امنگواؤل یا گرم۔" کو پہندآ کمئیں ادراس نے ان کے چھ ہزارو یے تھے۔ظفر

ظفرنے خالص کاروباری کہیج میں کہا۔

ودمبيس چربھی۔اس دفت تو جلدی میں ہول۔آپ بس میرا کام یادر کھیے گا۔ 'خوش مزاجی سے کہتاوہ د کان سے باہر نکل گیا۔اس کی سفید پراوُد دکان کے ریب پہکھڑی تھی۔ریموٹ سے اس کاسینٹرل لاک کھول کروہ کاڑی مين بعيفااور چند لحول مين نظرون ميساد جفل هو كيا-

₩....₩

اس میاحتی شہر کے چھوٹے سے بازار میں میاجی نوعیت کی واحد وکان محی \_ گھر پلوآ رائش کی ستی چیزیں ، کانچے کے کل وان، بلاسٹک کے چھول، معمولی درجے کے د یکوریش پیس اور چند ستی تصادیرادر بوشریهان با آسانی مل جاتے تھے۔اس بازار کی باقی دکانوں کی طرح سیمی بہت چھوٹی سی مگر ہینڈی تھی اور ظفر معراج اپنے طبقے کا نمائنده ، انبي خصوصيات كاحامل تفاجيسياس پيشه سيوابسة لوك موتے بيں۔ ائي چرب زباني سے كا اكول كو تعقق ميں اتارنے والی فطرت اور وس کا مال پیجاس میں فروخت

كريے سوكامال دس ميں خريد ليمنا۔

چند باه پہلے سارہ اس کی وکان میں اپنی چند پینٹنگز كراكى كلى اوراس سے درخواست كى تھى كدوه ان تصاويركو اینی دکان میں رکھ کر فروخت کرے اور اس کام کے لیے ساره اسكل قيت كالحيس فيصداداكر على ظفركواس سووے میں خاص دلچین تہیں تھی کیونکہان پینٹنگز کو آیک نظرد مکه کرنی ده اندازه لگاچکاتها که ده بهت میمی جی ادراس شهر میں ان کا کا مک ملنامشکل ہے مراس بے عاشہ سین الركى كوا تكاركرنے كواس كاول نبيس مانا تھا \_كورى رنكت وراز قد، شکھے نقوش اور آنکھوں میں ادای۔سے کاٹن کے كيڑے بہنے بھى وہ كسى السرا كالكمان دے رہى تھى۔اپنے اردگردے بے نیاز وہ ہوش اڑانے والے حسن کی مالک ور چکیں پھر میں جاتا ہوں۔ " واکثر حدید نے گھڑی سمی خلفرمعراج کواسے دوبارہ و مکھنے کی حسرت ہوئی اور ای لیے اس نے سارہ کی پینٹنگز این دکان میں رکھ لی تتميل \_ رايك اتفاق تعاكراس كي دونول پينځكرسي تورست

آنيل ادسمبر ١٠١٥ م

كارد تكال كرظفرمعراج كي طرف بردهايا\_ ظفرمعراج کے ماتنے پیاک بل پڑااورا گلے ہی کہجے ال نے چہرے پیشاطرانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ " آپ فکر ہی نہ کریں ڈاکٹر صاحب۔ آپ کا پیغام میں بوری ایمان داری سے اس تک پہنچا دوں گا۔ نسی غریب کا بھلا ہوجائے تو ہمیں آوجی تواب ہی ملنا ہے۔ "میں آپ کا احسان مندرہوں گا۔" ڈاکٹر حدید نے

مفكور لبح ميس كهار بچاس ہزار میں مکنے والی پینٹنگز کے محض یانج ہزار دے کرڈاکٹر حدید کا پیغام وہ سرے سے کول کر گیا تھا۔ یہ سونے کا انٹرہ دینے والی مرغی اس کے ہاتھ سے نکل جائے اوروه ہاتھ ملتارہ جائے۔اتنااحمق بہرحال وہبیس تھا۔

� .... �

" كُونَى رابطه نبيس مواظفر صاحب " ڈِ اکٹر حدید آج پھرسارہ کے بارے میں ہو جھتا ظفر معراج کی دکان یہ بھنج تحميا تفاكر يشرث اورسياه بينيث ميس وه بميشه كي طرح باوقار تظرآ رباتها\_

"وہ میری ملازمنہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ جب کام تیار ہوجاتا ہے لے آئی ہے۔اب کام ہیں بنایا ہوگا تو تہیں آئی۔'' ظفر معراج نے تا کواری سے کہا۔ بیر بندہ اس کے کلے ہی پڑھیا تھااوراس ہے پیچھا چھٹرانے کے لیے پیچھتو كرنا بي تعاليكن وه ايها مال داركا مك تنواف كالمتحمل بهي تهيس بوسكتاتها\_

"آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب! میں نے کہانہ وہ آئی تو میں آپ کے پاس مینے دوں گا۔" اپنی نا کواری بیرقابویا تااب وه مکاری ہے مسکرایا کیلن اسکلے ہی بل اس كى مسكرابه ث غايب بوكى \_

"ظفرصاحب! مين سايك اورتصوير كي كي مول وه كاؤنثريه دونون فريم ركارى كمى سنجيده مرير مشش آوازيه ورجماس سے مجمد بینٹنگز بنوانی ہیں۔اب اگر دہ آئے جو تک کرڈ اکٹر صدید نے بلیث کردیکھا۔اس ون والی خوب

معراج كوبيشم بشائے بندرہ سومل مئے اوراس نے سارہ كو مزيد پينتنگزلانے كاكما تفا۔ اللي بارساره چنداور پينتنگزلائي اوروہ ان پہلی دو پینٹنگز کی طرح زبردست تھیں۔ سی برے شهركي آيث خيكري مين ان تصاوير كي قيمت مصور كومالا مال كرسكتي متحى-اس في توصيلي نكابون سي تصاور كو ديكها تعا-رنگول كواس خوب صورتى سے كينوس يہ بميرا كيا تھا كه ان به حقیقیت کا ممان موتا تھا۔ان کی قیمت اس وادی میں ملنام منككل تقى ،ظفر معراج بيه بات الجهي طرح جانتا تقامكر سارہ کودل برداشتہ کر کے دہ ہیں جا ہتا تھاوہ اس کے یاس آنا چھوڑ دے۔ اس کیاس نے دہ تمام فریم رکھ لیے تھے۔ ڈاکٹر حدید بزد کی قصبے میں ایک خیراتی سیتال کے

ما لک شھے۔دارالخیر چیرنی ہے بتال سے نام ہے ابھی چند ماہ یہلے بیہ سپتال شروع ہوا تھا اور جلد ہی اس علاقے میں ڈِ اکٹرِ حدید کا نام زبان زدعام تھا۔اینے ہیںتال کے لیے البيس بجميسامان خريدنا تعااوروه جانت يتصان كيمطلب کی چیزاس بازار میں ملنامشکل ہے پھر بھی ایک نظر دیکھنے كى غرض سے دہ ظفر معراج كى دكان يد حلے آئے تھے۔ یہاں ان کی نظران ہیں قیمیت تصاویر یہ پڑی جو ہر گز نظر انداز کئے جانے کے قابل نمیں۔

"ویسے بیکس مصور کی تضویریں ہیں ظفر صاحب۔" یجاس ہزار کا چیک کاٹنے ڈاکٹر حدید نے یو جھا۔ " پہائیں ڈاکٹر مساحب! کوئی لڑکی ہے۔تصوریں میرے باس رکھوا جاتی ہے اور پھر چندون بعد آگر بیسے لے جاتی ہے "ظفر معراج نے بتایا۔

"آپ کے باس اس کا کوئی مابطہ تمبر ہے۔" ڈاکٹر

در نہیں جی خود ہی آجاتی ہے۔ میں نے تو مجھی نہیں ہوجھا کہاں رہتی ہے۔ ویسے آپ کیوں ہو چھرے ہیں۔" ظفرمعراج جوكناموكر بولا\_

تو برائے مہر مانی میرایہ کارڈ اسے وے دیجے گا اور کہتے گا صورت اڑی شیشے کے کا ونٹر کے باس کھڑی تھی۔سیاہ جینز اس كے ليے ميرے ياس كام ہے۔ واكثر صديد نے اپنا بهآف وائث و ميلا ساكرة اورسياه دوسے كو كلے ميں لينے

آنچل ادسمبر الا ۱۰۱۵ و 38

وہ بہت رف سے جلیے میں میں۔ اس کے سیاہ بال کیر میں جکڑے ہتے اور چندلئیں کیجر سے نکل کر اس کے دو دھیا چېرے کو يريشان كررى تھيں۔اس كاچېره ميك اب سے مبرا تفالیکن اس په ادای کاراج تھا، وه چېره ڈ اکٹر حدید کواس

دنیا کاسب سے خوب صورت چرہ لگا۔ "بردی مجی عمر ہے سارہ جی! آیپ کی۔ڈاکٹر صاحب الجمى آپ كائى يوچورے تھے۔" كھراہٹ بہ قابو ياتے ظفر معراج نے کھسیانی آواز میں کہا۔

''ڈاکٹرصاحب! بیہ ہیں سارہ جی جن کے بارے میں آپ ہوچھ رہے تھے" ڈاکٹر حدید کو بتا کراس نے سارہ کے چہرے کود یکھاجس پیسوال لکھاتھا۔

اليه جي و اكثر حديد بين وارالخير سيتال دالي آپ کی ساری تصویرین انہوں نے ہی خریدی ہیں۔ "سارہ نے اہے ساتھ کھڑے وجیہ محص کود یکھا۔ چوفٹ قد، چوڑے شِیانے، محوری رحکت اور آتھوں میں زمانت۔ اس کی أتكفول بدينكية ليزائينر كالاسزال كي شخصيت كوادر بهي سوبر بنارہے فقے۔دہ اب اس کی طرف دیکھرہا تھا بیدہی تھاجو چندون پہلے اس سے دکان کے درواز نے پیگرایا تھا۔

" آب بلاشبه ایک قابل مصوره بین ادر مین آب سے چند پینٹنگز بنوانا جا ہتا تھا ای سلسلے میں ظفر معراج کواپنا کارڈ دیا تھا۔اگرآپ مناسب مجھیں تو میرے یاس آپ کے

لیےایک پراجیکٹ ہے۔'' ''ہم کسی مناسب جگہ بیٹے کر بات کر سکتے ہیں اگر آپ کوکوئی اعتراض نه مو-" ساره کواین طرف دیکه آیا کرڈ اکٹر حدیدنے یو جھا۔سارہ کی آنکھوں میں اجنبیت ادر چرے يەسجىدى قائم تھى۔

"اس مل كياشك بكريس ايك قابل مصوره بول لیکن افسوں ہارے معاشرے میں اپنی آسائیٹوں یہ نکال کرمیری آفریہ غور کیا۔" کافی کاسپ لیتے ڈاکٹر حدید لا کھوں خرچ کرنے والے فن کے قدور وان ایک آرشت نے کہا۔ انجمی چندمنٹ بہلے سارہ اس کے آفس آئی تھی اور کفن کی قیت چند بزار لگا کران کی مجبوریاں خریدتے اس پروجیکٹ کاپوچھرہی تھی جس کے لیے ڈاکٹر صدیدای ہیں۔"سارہ کے لیج کی تی داکٹر حدید نے جرت سے سے مناط ہے تنے۔اس چھوٹے ہے تھے میں ہیتال کی يهلي ساره كوادر پر ظفر معراج كود يكهاجوشر مندكى يهايناس يرفتكوه عمارت د مكهروه كافي متاثر هوتي مى-

تمتحجار بانتمابه "ظفرصاحب میں میمنط لینے کب آؤں۔" سارہ نے ظفر معراج کود یکھتے ہوئے کہا۔

"میں یہ پینٹنگز خربینا جاہتا ہوں۔ پیپیں ہزار میں آپ کوابھی ادا کرسکتا ہوں۔'اس سے پہلے کے ظفر معراج میجه کہنا ڈاکٹر حدیدنے کہا۔وہ اب دالث سے پیسے نکال كرحمن رباتھا۔سارہ نے پہلے ڈاکٹر حدید کواور پھرظفر معراج کی اڑی رنگت دیکھا۔ دہ ساری بات سمجھ چکی تھی۔سارہ کو يسيخها كرد اكثر حديدن برسكون نظرون سے كاؤنٹر پدرهي پنیننگزی طرف دیکھا۔سارہ اب چندنوٹ ظفر معراج کی طرف برهاری تعی-

"آب كالميشن-"اس في آستد الميشن ألم اسیے سیاہ بیک میں رکھ کر دروازے کی طرف بیٹی۔ "میری آفریہ فور سیجے گامس سارہ۔ ایک آرشٹ کے فن کی قیمت کون ادا کرسکتا ہے یہ چند ہزار تو محص میں نے ال ماليه نازمصوره كونذرانه عقيدت پيش كرنے كے ليے ادا کے ہیں جس نے زندگی کی تھی کواتے حقیقی رکوں میں قید کیا ہے۔آپ نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے میں آسائشوں اور ضردریات کے فرق سے دافق ہوں ادر میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے ملے اگر ایک بارآب جھے سے ل لیس تو میں آپ کے انداز مے غلط ٹابت کرسکتا ہوں۔"سنجیدہ کہتے میں کہتادہ کاؤنٹرے فریم الشائے در دازے ہے باہر نکل گیا۔اس کا کارڈ کا دُنٹریہ رکھا تھا۔سارہ نے چھسوچ کروہ کارڈ اٹھایا ادر دکان سے باہر نكل گئی۔

"میں آپ کا فشکر گزار ہول مس سارہ کہ آپ نے دقت

ساہ کاٹن کے کرتے کے ساتھے ہم رنگ ٹراؤزریہنے گلے میں سفید دو یشد لینے وہ سادہ مر پر کشش لگ رہی تھی۔ آج اس نے اپنے سیاہ بال کھولے ہوئے تھے جو کندھوں ير بھرے ہوئے تھے۔اس کے جہرے یہ آج بھی اوای تھی۔شایدوہ *لڑ*ی جھی جبیں مسکراتی تھی۔

''آپ کوکس ٹایپ کی پینیٹنگز بنوانی ہیں ڈاکٹر حدید!' بنارچرے ساس نے سوال کیا۔

"مسساره! میں نے بیہ پتال چند ماہ پہلے ہی شروع کیا ہے۔ بیمیری اورمیرے بابا کی تین سال کی کوششوں کا متیجہ ہے۔ میرے بابال چھونے سے تعبے کے رہے والے تنصاوران کی زندگی کی بری خواہش معی کہان کے آبائی علاقے میں ایک ہسپتال ہوجس میں تمام بنیادی منروریات ممل تنکی مہولیات کے ساتھ مفت فراہم کی جاسيس \_ سيمير \_ بايا كاخواب تفااور مس في اساي زندگی کا مقصد بنالیا۔ بید ہاری بھیبی ہے کہ ہمارے ملک میں صحت کی بنیاوی منروریات کا فقدان ہے اور ہمارے حمو في شهراور قصب بالخصوص ان مسائل كاشكار بين جهال نه جانے لتنی قیمتی اور معموم جانیں ہرسال سی ریکارڈ کے بغير ضالع موجاتي ميں۔ میں اکيلا بورے يا کستان کونہيں بدل سکتا تمر ہاں اس چھوٹے سے قصبے میں میرانی قدم بارش کے پہلے قطرے کی حیثیت منرور رکھتا ہے۔ ایک برا قدم الفائے کے لیے شروعات ہمیشہ چھوٹے قدموں سے کی جاتی ہے اور اینے کام کا آغاز میں نے اینے بابا کے آبائی علاقے سے کیا ہے۔ واکٹر حدید کے لیجے میں اعتاد اور چرے یہ سی عزم کویا لینے کی خوشی تھی۔

ودين اس سلسلے ميں آپ كى بھلا كيا مدد كرسكتي ہول۔ میں آپ کی فیلڈ سے بالکل ناواقف ہوں۔" سارہ نے

كى كايق بين اورايك ليند اوراس يرحقيقت كريك بحرنا مستى منبين جانتااتي كم عربين آب في المدى

مرآرشٹ کے بس کی بات مہیں۔ میں اینے سپتال کے لَيے چند پینٹنگز بنوانا جا بتا ہوں۔اب تک میں یہال طبی سهولهات كى جديدانداز ميل فراجهي مين مصروف رماهول. یهال جدید مشینری، مایر واکترز اور پیشه ور مر برخلوص اسناف ميرى اولين ترجيحتى \_الحمد للدمين اين المعتصد مس بهت صدتك كامياب موچكامون اورايك قابل بحروسه قيم بهال موجود ب سيكن شايدآب في سيتال مين داخل ہوتے اندازہ لگالیا ہوگا استقبالیداورکوریٹرورزکی آرائش باقی ہے۔ میں جا ہتا ہوں آپ چندالسی پینٹنگز میر سے اسپتال کے لیے بتا کرویں جوند صرف یہاں کی آرائش میں اضافہ كرين بلكهان مين كوئي پيغام بعي مورآپ كي مهلي يوزيس میں بہال مبیں لگاسکتا کیونکہ ان میں جو نا امیدی اور یاسیت کی جھلک ہے وہ و مکھنے والے کو ڈیریشن کی طرف كے جاسكتى ہے۔ واكثر حديد نے تفصيلاً كہا۔

و الراكب كووه بينتنكزيهال مبين لكاني تعين تو آپ

نے آئیں خریدا کیوں؟'سارہ نے مجسس سے یو چھا۔ ودمس سارہ! دوائول، مریضول اور ایمرجیسی کے علاوه ميرى أيك ذاتى زندكى بحى بصاور بحصا رث كي تفورى بہت شدید بھی ہے۔میری اپنی دلچسپیاں اور مشاعل ہیں جومیدیس سے بلسرہ کر ہیں۔ بیری ونیامیں آرٹ اور کتابوں کی بہت اہم جگہ ہےاور آپ کی پینٹنگز د مکھ کر میں الهين خريدي بغيرره مين يايا۔ وہ پينتنگزيس نے اسے کیے خریدی معیں بھی موقع ملاتو آپ کواپن وہ چھوتی سی ونیا وكهاؤل كاجهال مين اين استريس كوكم كرتا مول " واكثر حدیدی مسکراہٹ جان کیوانعی۔

"اوراب آب مجھ سے کیا جائے ہیں؟" سارہ نے

مختر بوچها۔ "آپ کی چھلی تمام پینٹنگز میں ایک فیکٹر کامن ہے " آپ کی جھلی تمام پینٹنگز میں ایک فیکٹر کامن ہے مجھے آپ سے اس کام میں کوئی مدنہیں جاہیے۔ اور وہ ہے درو۔ اوائ، یاسیت، ناامیدی کہیں اعمیری دراصل آپ کی پینٹنگز نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ بہل رات ہے کہیں ڈوبتا سورج کہیں خزال اور پت جھڑ ہے نظر مين ان كود مكير كراندازه موجاتا عده ايك باكمال مصور توكبيل مرده جانور كونوجة بهيري طوفان من دوين

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% م



اور تنہائی کوموضوع کیوں بنایا ہے سیکن ان میں آپ نے حقیقت کے رحکوں سے جان ڈال دی ہے۔ میں جاہتا ہوں آپ اتن ہی حقیقت نگاری سے چھھ الیی پدیننگر بناسي جن مين اميد مو خوشي اور منزل كويا لين كاجوش مؤ ار نے کی طاقت ہو، زندگی ہو۔ مجھے یقین ہے آپ بیا تنا ى اميريسو بينك كريائي في جننا آب كايبلاكام من ديك چکا ہوں اور اے دیکھ کر بماری سے لڑتے مفلن زدہ مریضوں کوحوصلہ اور تحریک ملے گی۔" ڈاکٹر حدیدنے سارہ کے چرے کو بغور دیکھا جو بہت غور ہے اس کی بات س برای تھی۔اس کی آجھوں کی اداس اور بردھ تی تھی۔ بقینا یہ تخفس آرث کی بہت گہری مجھد کھتا تھا۔اس نے سوچا۔ " ٹھیک ہے ڈاکٹر حدید میں آپ کے ہپتال کے ليے پینٹنگز ضرور بنا وٰلِ کی کیکن کیا آپ مجھے وہ ایر یا دکھا سکتے ہیں جہاں یہ بینٹنگز لگانی ہیں۔ای طرح مجھے کچھ آسانی ہوگی۔'' "شیور! چلئے میں آپ کو دکھا تا ہول ۔"اپن کری سے المصتے ڈاکٹر عدیدنے کہا۔ استقباليهاور كاريثه دركي طرف جبال دارذ زادرا يمرجنسي ردم تصل حارمقامات انہوں نے منتخب کئے۔ڈاکٹر حدید کے مطابق بہاں برآتے جاتے مریضوں کی نظر بڑے کی اوروہ ان میں ایک شبت سوچ لائے گی۔ "میں کوشش کروں کی ڈاکٹر حدیدا یسے مناظر کی تصویر كشى كرسكول جوكسى كى زندگى ميں خوشى كاپيغام لاسليس، كسى كو روشى دكھاسليس اوراس ميس از في كاحوصله بيدا كرسليس "وه بولی آواس کی خوب صورت آواز میں چھیادروڈ اکٹر حدیدنے محسون کیا تھا۔وہ بہت غورے اس کے چہرے کود مکھ رہے تھےجس بدرو کے سائے تھے۔ ويسات استقباليه من جيفريش ان دور بإنش كا اضافہ بھی تو کر شکتے ہیں ان سے تازگ کا حساس ملتا ہے۔" ڈاکٹر حدید کی نظری خودیہ مرکوزیا کے اس نے جلدی ہے كباراك كامتعدفقظ ذاكم حديدكا دهيان اي يرس ... بهنانا تفااور ده اس میس کامیاب بهوچکی تفی \_ ده دونوں اب

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ها۲۰۱۰ و 43

ساتھ ساتھ جلتے اس کے افس کی طرف جارہے تھے۔ ''کیاخیال ہے معاد منے کی بات کرلیں۔''اب وہ دراز سے جیک بک نکال رہا تھا۔

سارانے بدفت سر ہلایا۔اےاس خیرانی میتال کے ليے پيے نے كركام كرنا مناسب تبيس لگ رہا تھا۔ آكر بير سب آج سے چند ماہ مملے ہوا ہوتا توشا کدوہ معاوضے سے صافی انکار کردیتی مکراب وہ جس معاشی بحران ہے گزر رہی تھی ایسے میں وہ ڈاکٹر حدید کو پیپوں کے لیے منع نہیں

'' بجھےمناسب ہیں لگ رہا آپ ہے بیرقم لینا'' ڈاکٹر حدیدے چیک لیتے اس نے شرمندگی سے کہا۔" ہیتال كے فنڈ سے اتنا پير تھن انٹير ئير پيٹر ج ہو۔"

'' ڈونٹ وری بیرقم میں آپ کوائی جیب سے وے رہا ہوں۔ ہپتال کے فنڈیہاں کے ٹرشی کی زیر عمرانی ہیں اور یہاں کے اخراجات کے لیے ہمارے یاس بہت معقول جيبيں ہيں جھيں ہم كانتے رہتے ہيں۔" ڈاكٹر حديدنے ابنی بات پیمخطوظ ہوتے ہوئے کہا۔

سارہ نے چیک اٹھا کریرس میں رکھااور خدا حافظ کہتی مرے ہے نکل رہی تھی کیکن ڈاکٹر حدید نے اسے روک

"ویسے میرے پاس آپ کے لیے ایک جاب بھی ہے۔ آپ جا ہیں تو ایڈمن ڈیمیار شمنٹ جوائن کرسکتی ہیں۔ میتال کے انظامی امور اور بلڈنگ کی دیکھ بھال کے لیے مجھے آپ جیسی بردھی لکھی اور جمالیاتی حس ر کھنے والے اساف کی ضرورت ہے۔' سارہ نے اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ چند پینٹنگز بنانے کے بعداے گزربسر کے لیے رقم کی ضرورت محمی اوراس علاقے میں اس سے بہتر توکری ملنا مشكاتمي

ر ہی تھی۔ خالی مکان، شکستہ دیواریں جن کا پلستر جگہ جگہ تہیں تھا۔ پیج میں آپ نے منظر میں جان ڈال دی ہے۔

ے اکمر اہوا تھا۔ چھوٹے سے حن سے گزر کردہ ایک نیجی حیبت والے کمرے میں واخل ہوئی۔ اندر اند جیرا تھا۔ اس نے دیوار یہ کے سیاہ بٹنوں والے بڑے سے بورڈ یہ اندازے سے ہاتھ رکھا اور ایک بنن دبایا۔ کمرے میں وهند لی می روشنی ہوئئ یہاں بہت تنہائی هی ول کو بے چین کردینے والی اواسی تھی مگر اسے یہاں سکون ملتا تھا۔ محمنٹوںِ اس اجار کمرے میں قیدرہ کر مایوں تصویریں بنا كرده خودكوافيت ديق اس كى زندگى كے كينويں يہ بھي اتني بى اداس كى خىتنى اس كى تصويروں ميں نظر آتى تھى مكروہ اس ورانی ہے لکانائبیں جاہتی تھی۔ ڈویتے سورج کو و کمھے کر دِل میں اتر تی اداسی اور تنہا شامیں اب اس کی زندگی کا حصہ تھیں۔ برانے بلنگ یہ لیٹی وہ خالی نظردل سے اس خستہ حال حیست کو تھور رہی تھی۔اے ایک ہی پوزیش میں لیٹے بهت دير موځي هي\_

"آپ کے قن میں وہ طاقت ہے جو کسی ناامیدادر مایوس انسان میں امید کا دیا جلاسکتا ہے۔' ڈاکٹر حدید کے الفاظ كى بازكشت اس في الين قريب محسوس كى - يك دم ده اکھی اور دیھیے قدموں سے چکتی کمرے کے اس کونے کی طرف آگئ جہاں اس کا ایزل اور پینٹ رکھے تھے۔ پچھ سوچتے ہوئے اس نے پلیث میں رنگوں کومکس کرنا شردع كبارآج است اسين ول كيموسم مسي مختلف ببينيث كرناتها آج اے ایک زندگی ہے بھر پور پینٹنگ بنائی تھی۔جس میں کوشش کی جھلک ہو کوئی امید ہو۔

"مسساره! آپ کا کام شان دارہے۔"این ملازمت تو وه الطلي بي ون شروع كره حكى من اور الطلي بفت وه أيك پیزنینگ بھی بنالا کی تھی۔طوفائی لہردں میں کھری کشتی اور اس کو بچانے کی جنتجو میں مگن ناخدا کوسارہ نے کمال خوب صورتی سے کینوس بیا تارتھا۔ ڈاکٹر حدید کاچبرہ خوشی سے تمتما صورتی سے کینوس پاتارتھا۔ ڈاکٹر حدید کاچہرہ خوتی سے کہتما سرخ اینوں سے بی ٹوٹی پھوٹی اور تک کی سے گزرکر رہاتھا۔"میں بیتو جانیا تھا کہ آپ کھے بہترین پینٹ کریں وہ ایک خستہ حال مکان کے بوسیدہ وردازے کا تالا کھول کی کیکن وہ اتنار کیلے فک ہوگا یہ بیری ناقص عقل نے سوجا آنچلى دسمبر % ١٠١٥ م 44

"میرا خیال ہے اس کو جنزل دارڈ کی انٹرنس میں لگانا مناسب ہوگا۔" سارہ ڈاکٹر حدید کی باتوں سے مطمئن ہوگئ تھی۔

مطمئن ہوگئی تھی۔

"آپ جہاں بہتر بہتھیں میں تو ایڈن ڈیپارٹمنٹ
آپ کے حوالے کرچکا ہوں۔" ڈاکٹر حدید کے ساتھ کچھ دیر رکی گفتگو کرے بعد وہ اپنے کام پہلگ گئی تھی۔ استقبالیہ کی کھٹر کی سے بہتال کے باغ کامنظر نظر آر ہاتھا۔ سارہ ایک لیے کو ٹھٹک کر رکی۔ سورج مکھی کے ڈھیروں بھول وہاں قطار در قطار کئے تھے۔ ہوا کے دوش پہلکتے وہ سورج کی طرف رخ کئے آٹھی بایال کرد ہے تھے۔ سارہ کو وہ منظر مہوت کی طرف رخ کئے آٹھی بایال کرد ہے تھے۔ سارہ کو وہ منظر مہوت کر گیا۔

و کیامیں یہاں پینٹ کرسکتی ہوں؟" سارہ نے ڈاکٹر حدیدے یوجھا۔

" آپ اس ہیتال کے کسی بھی کونے میں اپنا کام كرسكتي بين -آپ كوميرى اجازت كي ضرورت بهين \_" التکلے دن دس بہتے وہ اپنا سارا سامان کے کراس باغ میں پہنچ کئی تھی۔ ڈاکٹر حدید نے اسے اپنے کمریے کی کھڑ کی ہے دیکھا۔ وہ بہت مکن ہوکر اپنا کام کر دہی تھی۔ اس کی سجیدگی ایس کی طبیعت کا حصر تھی یا پھراس کے اندر کی اداس اتن زیاده همی که اس کاچېره اس کے رازستجمال مېس یار با تھا۔ ڈاکٹر حدید کے لیے بدایک پیل تھی۔ کھوابیا تھااس ار کی میں جس نے ایک میجوراور کام کواینا نصب العین سمجھنے والے قابل ڈاکٹر کے دل کی دھر کنوں میں ارتعایٰ پیدا كرديا تھا۔ورنه مين لڑكيال تواس نے بہت دينھي تھيں۔ تین سال پہلے ڈاکٹر حدید نے امریکا سے اسپیٹلا پریشن عمل كيا تفاراس كالعلق اسلام آباد كايك متمول خاندان سے تعار اس کے بابا ڈاکٹر آبص انصاری ایک مشہور كارد يالوجست عصدان كى بميشد يخوابش كمى كداي جمونے سے قصبے میں ایک خیراتی سیتال کھولیں اور ڈاکٹر صريد نے وہ خواب بورا كرديا تھا۔ ويسے تو حديد اسمام آباد كايك بزيه مستال من جاب كتا تفاليكن آج كل إس

مزاتی اور نیک نیتی نے اسے ہر مرحلے میں کامیابی وی تھی۔دوماہ پہلے ہیں کا افتتاح ہوا تھالیکن اس کے باباا پنا یہ خواب پورا ہوتا دیکے ہیں یائے تھے کیونکہ اس سے چند ماہ پہلے ان کا انقال ہوگیا تھا۔

ا مکلے دو تنین روز ڈاکٹر حدید کے کافی مصروف گزرے شخصہ میتال میں انتظامی امور سے لے کر بردی ایمرجنسی تک اس کی تکرانی میں ہوتی تھی۔ایسے میں کئی کئی دن وہ اسلام آباد بھی نہیں جایا تا تھا۔

₩.....₩

"آپ کے ہاتھ میں جادو ہے سارہ ہمجھ ہیں آر ہااصلی مجھول کہاں ہیں۔" چند کمچے پہلے وہ سارہ کے پیچھے آگھڑا ہوا تھا۔ سارہ اس کی آر سے بے خبرتھی۔ اس کی آ واز پہ چونک کے چیچے و یکھا تو ہاتھ میں پکڑے برش کا اسٹروک حدید نے چونک کر گیا۔ حدید نے چونک کر اف وائٹ قیمس کورنگین کر گیا۔ حدید نے چونک کر اف وائٹ قیمس کورنگین کر گیا۔ حدید نے چونک کر اف وائٹ قیمس کورنگین کر گیا۔ حدید نے چونک کر افراد بیکھا۔

" "معاف شیجے گامیں نہیں جانی تھی آپ بالکل میرے پیچھے کھڑے ہیں۔'وہ زوس ہوئی۔

" آپ کیول شرمنده مورئ ہیں سارہ علطی تو میری خصی مجھے آپ کیوس پرائز نہیں کرنا چاہئے تھادیسے آپ بہت انہاک ہے جہر موری انہاک ہے جہر موری میں۔اردگرد سے بالکل بے خبر موری مارہ بھی حدیدی مہم کی میں یہ سکے تکوین نشان ہی ۔

"آپ نے تو بہت جلدی کافی کام کرلیا۔ عدید نے موضوع بدلا۔

' ایمی تو سورج کا رخ بدل چکا ہے۔ آج اس سے زیادہ کام نہیں ہو یائے گا شاکد ایک دو دن مزید لگ جا تھیں۔"سارہ نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
جا تیں۔"سارہ نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
" اسے میر سے دفتر میں لگا ہے گا۔" حدید نے ممارت کی طرف بیلئے ہوئے کہا۔ سارہ اسے جا تادیکھتی رہی۔
گی طرف بیلئے ہوئے کہا۔ سارہ اسے جا تادیکھتی رہی۔

عدید نے دہ خواب پورا کردیا تھا۔ ویسے تو حدید اسلام آباد میں اور میں اور اسلام آباد میں اور میں میں مرکوز تھی۔ حدید کی مستقل کافی کے دو گف تھا ہے اس سے مجھونا صلے ہے کھونا صلے ہے کہ کھونا

دہ برش کے ساتھ الکلیاں مجمی استعال کررہی تھی۔ چہرے یہ آئی چندلٹول کو ہٹانے کی ناکام کوشش میں ایک دو حجو نے سے رہین و معباس کے کالوں پرلگ سے تھے۔ اس دفت بوری دادی میں اس سے حسین منظر کوئی مہیں ہو

سكتا تفا- ڈاكٹر حديد نے مسكراتے ہوئے اس كے چېرے کو ديکھا۔ پچماتھا جوساره نظر انداز تبيں کريائی۔ سوالیدانداز میں اس نے ابروا معاسے۔

"آپ کے چبرے یہ بینٹ لگا ہے۔"انگلی اپنے کال يدكه كراس في ساره كوبتايا.

"ادہ ....، سارہ نے جلدی سے اپنے دو پٹے کو كال يدركزانه

" أيك بات نوجهول ساره؟ اتنى بهترين مصوره موكر آب بہاں اس قصبے میں کیوں ہیں۔آپ سی بھی بڑے شہر میں اپنی تصاور کی نمائش کروا کراینا نام اس ملک کے مشهورمصورون ميس تكعواسكتي بين-احيما خاصه ببيه كماسكتي ہیں۔ کیاریسب خود کو دوسروں کی تظروں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش ہے؟

" ڈاکٹر صاحب نہ بچھے شہرت کی تمنا ہے اور نہ مال کی حرص۔ پینٹنگ میرا شوق، میرا جنون ہے اور پیبہ حض منرورت\_ان دونول کوان کے مقام بیر کھنا جا ہتی ہول\_ يميي ضرورت ميزياده ل جائيل ومجهيس آتا كبال خرج كروں ـ" سارہ كے ليج سے دائى تھا كہ دہ اسيخ متعلق بات مبیں کرنا جا ہتی۔ اس کے چبرے کے تاثرات نے صريدكومزيد وكم كمني سعدك ديا-

"اس کے بعد کیا بنانے کا ارادہ ہے؟" صدید سارہ کے لیجے ہے جان چکا تھا کہوہ اینے بارے میں بات تہیں کرنا جا ہتی۔

پہاڑوں کا پس منظر ہو، تھوڑا یانی ہو، دھوپ کاعکس ہوسکون ہوئی تھیں۔ رخصت سے پہلے وہ اس وادی کوخراج تحسین اور تنہائی ہو۔ کاش اس وادی میں ایسا کوئی منظر ہوتا تو مجھے پیش کردہی تھیں۔ اسکلے چند منٹوں میں بیجگ اینے سارے بہت آسانی ہوجاتی۔ کان میں لکے نکے سے ہاتھ دموکروہ رکے کھودے کی لیکن اہمی بدوادی ایک گشدہ جنت لگ اب كافى في رسى مى-

" آپ نے بیعلاقہ ویکھائیس؟" حدید نے جرت

و المبيس ميس يهال چند ماه يملي آئي مول \_زياده كلومن مجرنے كا تفاق بيس مواـ"

"آجشام ہینال کے بعدآپ میرے ساتھ جلیں۔ شائدآپ کاپ کےمطلب کی جگدل جائے۔ یانج بے تک تیار مکیے گا۔'اس کا جواب سے بغیر حدید ہپتال کے اندر چلا گیا۔ دہ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بے شک وہ ایک خوب صورت مردتها \_ میلن ساره کوخوب صورت مردول سے نفرت سخی۔

تصبے سے نکل کر دہ وادی کے کیجے کیے راستوں یہ بہت خاموتی اور توجہ سے ڈرائیو کررہا تھا۔ چند وان کی ملاقات میں سارہ اس انبجان محص کے ساتھ تنہا ایک نامعلوم مقام کاسپر کررہی تھی اور دل ہی دل میں خود کوکوک

رای تھی۔اسےاس محص کے ساتھ بیس آنا جا ہے تھا۔ " "کیکن بیالک قابل بھروسہ شریف انسان ہے۔"اس

کے دل نے کواہی دی۔ دو حسیس انسانوں کی پیجان ہی كهال بسارة حفيظ ـ "وباغ في طنزكيا-

اینے اندر کی مشکش کوایے ہم سفر سے چھیائی وہ باہر و بيهراي هي \_سفيد برادداب ايك بيدندي بدرك كي هي-ارد کردوریانی همی دوریها ژول کی همپیهدوان همی ده خاموش ے گاڑی سے نکل آئی۔ پھر ملی سڑک یہ وہ اس کے قدمون کا تعاقب کررہی تھی۔سڑک اب او پر کو جارہی تھی۔ وہ بمشکل وں منٹ پیدل جلے ہوں سے کہ سامنے کے منظر کود مکھ کرسمارہ کے قدم رک گئے۔

حيوتي سي قدرتي حجميل مين پهارون كاعلس تفار "سوچ رہی ہوں ایبالینڈ اسکیب بناوں جس میں ڈویتے سورج کی نارجی اور کائی کرنیں بہاڑوں یہ جمری رہی تھی۔سارونے یے لیٹنی سے صدید کود یکھا۔

آنچلى دسمبر % ١٠١٥م، 46

"کیا خیال ہے اس منظر کے بارے میں؟ کیا آپ اسے تصویر میں قید کرسکتی ہیں؟" حدید نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یو چھا جہال سورج کی کرنوں سے زیادہ اگر تھے۔

رتک ہے۔ "میں اسے میں پینٹ کروں گی۔ ڈوبتا سورج ادای کی علامت ہے۔ میں کی دھوپ جنب ان پہاڑوں پراپ رنگ بھیرے کی اس دفت میں اس منظر کوایئے کینوں پہ اتاروں گی۔''

" مُحیک ہے پر کل منے پانچ بج آپ تیار ہیں ہم کل منح ہی یہاں آئیں مے۔"

"آپ جمے کل یہاں لے کرآئیں گے؟ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں بیمیراکام ہے میں اکملی آجاؤں گی۔" سارہ کومناسب نہیں لگا کہ دہ اسے خوار کرے۔ آخر حدید اسمان کام کے ہمیدے دہاتھا۔

" بہر کر نہیں ہے جگہ میں نے ڈسکور کی ہے اس لیے اس
کے مالکانہ حقوق میر ہے پاس ہیں۔ "وہ منتے ہوئے بولا۔
" "شام میں تو اکثر یہاں آیا ہوں دیکھتے ہیں صبح میں ہے معظر دیسا ہی لگتا ہے جیسا آپ نے اسے بیان کیا ہے۔"
سارہ نے اکلی صبح وہاں بھنے کراپنے کیمر ہے سب سے کہنے چند تصاویر کیس میں ۔ شاید وہ یہاں بار بار آ کر حدید کو کیوں ہے جھکی ہوگی ہی ۔ شاید وہ یہاں بار بار آ کر حدید کو تصاویر بنا کراس کا اداوہ اس تصویر کو گھر ہم کس کرنے ہیں تصاویر بنا کراس کا اداوہ اس تصویر کو گھر ہم کس کرنے ہیں تصاویر بنا کراس کا اداوہ اس تصویر کو گھر ہم کس کرتے ہیں سارہ ؟" حدید اس وقت سے اسے بجیدگی سے کام میں کس میں میں دیکھر ہاتھا۔ اس کی جھلی پینٹنگ کوسوچتے ہوئے اس نے سارہ عیا۔ سے بوچھا۔ سے بوچھا۔ سے بوچھا۔

مارہ سے پر ہا۔ ''میں زندگی کی سب سے بردی حقیقت کو پینٹ کرتی ہول۔'' اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب ویا۔ وہ ایک 'تقریباس کے پاس ہی بیٹھاتھا۔ ''مر ریڈ ال میں آتا ہے کی حقیقہ میں سے اور میں

المرسام المرسام المرسان المرس

شفاف اور میشی ، سورج کی کرنول می شوخ اور رنگیں ، اس وادی می پرسکون اور ..... ، اس نے جمله ادھورا چھوڑ دیا۔ '' اور ..... ؟ '' ڈ اکٹر حدید کے دینے پہاس نے سر اٹھا کریو چھا۔

"آپ کے چبرے کی طرح دکش " ڈاکٹر حدید کی آگھیں اس کے چبرے پیمرکوز تھیں۔

"زندگی کی جوخصوصیات ابھی آپ نے بچھے گنوائی میں بید فقط نظر کا دھوکا ہیں۔ بید ج معتا سورج چند گھنٹوں میں ڈوب جائے گا اور بیدوادی کی پرسکون تنہائی ویرانے میں بدل جائے گی۔ جیمیل کے شفتر سے بانی کے نیچ چھے سکر بزے بیروں کوچھانی کردیتے ہیں ڈاکٹر حد بیداور میرا چہرہ بھی اسی فریب کا ایک حصہ ہے۔" سارہ نے میرا چہرہ بھی اسی فریب کا ایک حصہ ہے۔" سارہ نے اسی فریب کا ایک حصہ ہے۔" سارہ نے طرف موڑلی۔

"سوری ڈوب جاتا ہے لیکن ہرروزہمیں ایک نے
دن کی آس دامید بھے دیے جاتا ہے۔ کل پھراس کی
کرنیں اس دادی کوروشنیوں سے بھردیں گی۔ اس جھیل
کے بنچ لاکھ شکریز ہے ہول کیکن اس پہلب رکھنے دالوں
کی بیاس بھتی ہے۔ دشت نوردی کے عذاب بھول
جاتے ہیں۔ سکون ملتا ہے، زندگی ملتی ہے اور آپ کا چرہ
بھی تواس جمیل کی طرح ہے جسے دیکھ کرسفرختم ہوجاتا ہے
تھی من من جاتی ہے۔'

''مجھے سے شادی کردگی سارہ؟'' حدید نے روانی میں کہا۔وہ دم بخو داس کود بھتی رہی۔

"آپ جھے سے شادی کیوں کرنا جائے ہیں ڈاکٹر حدید؟"اس نے منجل کرسوال کیا۔

"كونكه من تم سے محبت كرنے لگامول\_" ۋاكٹر حديد كاجواب ساده تھا۔

' مواکش حدید میں آپ کی عزت کرتی ہوں کیکن میں آپ سے سے شادی ہیں کر سکتی۔' وہ شجیدگی سے بولی۔ ' میں چر بھی تم سے شادی کرتا جاہتا ہوں۔' انہوں نے جواب بھی ای شجیدگی سے دیا۔ نے جواب بھی ای شجیدگی سے دیا۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 47

"میں آپ سے محبت جیس کرنی" کیا آپ ایک ایسی لڑی سے شادی کرنا جاہیں کے جوآب سے محبت مہیں كرتى ؟"اس كاانداز دونوك تقا\_

"میں انظار کرسکتا ہوں اس وقت کا جب سمھیں مجھ سے محبت ہوجائے۔" ڈاکٹر حدید کے چہرے پیامید می "آپ میرے بارے میں کھیلیں جانے" سارہ في نظرول كازاويد بدلا\_

ووتتمها راتام ساره حفيظ ہے،تم بہت اچھی مصوره ہو میریے ہیتال میں ملازمت کرتی ہو۔ سمعیں زندگی فریب لئتی ہے اور سمھیں اداس رہنا پند ہے۔تم سے میری ملاقات ایک حسین اتفاق ہے اور ہال تم صرف میری عزت کرتی ہواور پیا کہ مھیں مجھ سے محبت ہیں

وولىين..... وه کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن حدید نے اس کی بات کاث دی۔

"جتنا جانتا ہوں اس ہے زیادہ جانے کی خواہش نہیں ' اب جليس؟" حديدا بي جكه ساتھتے ہوئے يو جھا۔ دو پھروں کے درمیان یاؤں جماتے اس کے قدم

ڑائے تھے۔ دونتم مجھ پیاعتاد کرسکتی ہوسارہ میں شمھیں گرنے ہیں وول كاب واكثر حديد في ابنام تحديد هايا ماره چند كمحال کوبغورد میمتی رہی اور پھر اس نے ڈاکٹر حدید کابڑھا ہواہاتھ تقام لياتغار

₩....₩

موبائل بدایک کال ملا کروہ دوسری جانب سے کال المائے جانے کا نظار کردہاتھا۔اس کے چبرے کا تاثر اس کاندر کی خوشی بیان کرر ہاتھا۔

"بیلو، می کیسی ہیں آپ؟"اس نے بہت محبت ساتھ میں شادی نہیں کرسکتا۔"

ے پوچھا۔ ''میں تعلیہ ہوں حادی تم کیسے ہومیری جان اس میں تعلیہ ہوں حادی تم کیسے ہومیری جان اس یارویک اینڈید کھرنہیں آئے۔ 'وہ بیٹے کی آوازی کر کے لیے تیارنہیں مگر مجھے یفین ہے میں جلدا ہے رامنی

"مى! مهيتال مير پيچه کام زياده تھا\_ جھے آپ کوايک بہت ضروری بات بتانی ہے۔'

" حادی تمہاری ضروری با تیں ہیتال سے شروع ہو کر مریضوں بیتم ہوجاتی ہیں۔میرے کیے توسب سے اہم بیہ جب تم بھے بیر بتا دُکے کہتم نے شادی کے لیے کوئی لڑ کی پیند کر لی ہے میرے تو کان ترس کتے ہیں تمھارے منہ سے ایس بات سننے کو۔ مجھے تم نے منع کردیا اور خود خدمت خلق میں الجھے محتے ہو۔" فاطمہ نے اپنی ہمیشہ کی شكائيت دہراني۔

"دممی! میں نے آب سے دعدہ کیا تھاجس دن مجھےوہ لڑکی مل جائے گی جسے دیکھ کر مجھے احساس ہوگا یہ میرے کیے بی ہے میں سب سے مملے آپ کو بتا دُل گا۔" فاطمہ اس كاييجمليكي سال يون راي تيس-

"حادی کہاں ملے گی دہ لڑک؟ امریکا تک تو تھوم نیا بیٹا۔''وہان کی بات *بن کرمیٹر*ایا۔

"می اوه لڑکی مجھے ل کئی ہے۔ یہاں ای جگہ آپ یقین جمیں کریں کی وہ جنٹی خوب صورت ہے آئی ہی منفرد بھی بس یوں مجھیں وہ میرے خیالوں کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔آپ کو بتانہیں سکتا میں اس سے نتنی محبت کرنے لگا ہوں۔" ڈاکٹر حدید کی بات من کروہ خوش ہونے کے ساتھ سأته جيران هي هونين\_

"حادی! مجھے جیرت ہے ساری دنیا جھوڑ کے مہھیں ایک گاؤں کی لڑکی شادی کے لیے پیند آئی۔ وہ ان کی تشويش بحصائقا

ورہبیں می! وہ گاؤں کی نہیں ہے۔ چند ماہ پہلے یہاں آئی ہے۔ میں اس کے بارے میں چھے باوہ تو تہیں جانتا کیلن کس میں اتنا جانتا ہوں کہاس کے سواکسی اورلڑ کی کے

'' کیاتم نے اسے بتایا؟'' فاطمہ نے سوال کیا۔ "جی میں نے اسے پر بوز کیا ہے کیکن وہ ابھی شادی كرلول كا- وه يراميد ليج من بولا-

انچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 48

"الله كريهايه اى مو" فاطمه بيكم في محبت سي كما-"كياكه ري يخ بعائى "معيد انصارى في كافى كا كي بيبل بيد كحت موئے يو جها۔ فاطمداور حديد كى باتيس وہ یا س بیٹھا خاموتی سے س رہاتھا۔

"اسے کوئی لڑکی پسندآ گئی ہے۔ کہدرہا ہے چند ہفتے یہلے ملا ہے اور شادی کا پیغام بھی دے چکا ہے۔' فاطمہ نے

"بیتواچی بات ہے کب سے بھائی شادی کی بات کو ال رہے تھے شکر ہے انہیں کوئی لڑکی پیندتو آئی۔' وہ سنجيد کی ہے بولا۔

₩....₩...₩

جسپتال کے انتظامی امور میں سارہ ڈاکٹر حدید کی بوری ول جمعی سے مدد کررہی تھی۔ ڈاکٹر صدید بہت صد تک سارہ یہ ڈیپینڈ کرنے لگا تھا اس دن کے بعدان دونوں کے درمیان اس موضوع پر مایت جیس ہوئی تھی۔سارہ چلڈرن وارد کے باہر تصور لگارہ کھی جب ڈاکٹر صدید وہاں آگیا۔ « جمهاری اتنی شان دار پینٹنگز دیکھ کرمیرا بھی دل کررہا ہے کہ اینا ایک بوٹریٹ بنواہی لوں۔" رکس میں دوڑتے بچوں میں سے ایک بح کر کر سمجل رہاتھا۔ایسے جیسے دوبارہ دوڑنے کی بوزیشن میں آرہا ہو۔سب بچوں کی پشت می اور كرتے بيچ كى سائيڈوكھائى گئى تھى۔

"میں قیس پینٹنگ نہیں کرتی۔" سارہ کا لہجہ دوٹوک تعافة اكثر حديد كونكاوه احياتك بهت اجبى موكئ موي "تم نے میرے پر بوزل کے بارے میں کیا سوجا؟"

ده دونول ایک ساتھ دہاں سے لکے تھے۔

"میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی بلکہ میں شادی کرنا ہی نہیں جا ہتی۔' سارہ کا جواب اب جمی وہی تھا۔

"ساره كيا زندگى مي ايك بار محمد برا موجائة تو كونى جینا کھوڑ اور حول رہا پیور دیہ ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کول اپنے حق نے بتایا۔ خوشیوں ، محبت پر تمعارا بھی تو حق ہے پھرتم کیوں اپنے حق نے بتایا۔ میں میں ایک کی میں نے سے ایک سی میں نے میں اب کوئی لڑکی دیکھ لوتو میں تم دونوں کی اکھٹی

کہا تھا نہیں اعتبارٹوٹے جبیں دوں گا۔ سارہ اے کیے مستمجماتی وه اعتبار کرنا ہی ہیں جاہتی۔وہ ہار ہانے والانہیں تفااور بلآخراس كى سلسل كوشش كالتيجية بنت لكلا-سارهن اس سے شادی کے لیے ہاں کردی تھی۔

₩ ₩

فاطمه بيم صبح ي مصروف محيل \_آج حادي محرآ رباتها اوراس باردہ اکیلائمیس تھا۔ پکن میں زور دشور سے کھانے کا اہتمام ہورہاتھا۔ کل رات ہی صدید نے آہیں میخوش خبری سنائی تھی کہوہ اس او کی شاوی کے لیے مان کی ہے۔ کل ہی انہوں نے معید انصاری کوجھی کال کردی تھی کہ آج اسے لا زمی اسلام آباد پہنچناہے۔ان کی زندگی کی لتنی بردی خواہش تھی کہان کے دونوں میٹوں کا کھر بس جائے۔ وہ جانتی عیں حدید بہت حساس اور ریز روطبیعت کا مالک ہے وہ اسینے دل تک سی کوجلد پہنچنے نہیں دیتا اس لیے انہیں اس بات کی فکر تھی کہ دہ کہیں کسی ایسی لڑکی کا انتخاب نہ کر بیٹھے جو ان کے بیٹے کے جذبات کا خیال ندر کھ پائے۔ صدید کے مقابلے میں معید انصاری بہت آؤٹ اسپوکن تھا۔اے جو پیند ہوتادہ سب کے سامنے مانگ لیا کرتا تھا۔

₩....₩....₩

"آ من المسالي في صاحب يو واللي ورواز سے سے معیدانصاری کود مکھروہ مسکرا تمیں۔معیدانصاری نے انہیں کلے سے لگالیا۔ چھونٹ قد ، چوڑ اسینہ اور پر کشش نقوش۔ فاطمه في محبت ماس كاما تفاجوما

" آئے ہیں حادی بھائی۔ میں وسمجھا مجھے سے پہلے بھی محيح مول محے " ده دونول لا وُرج كى طرف جارہے تتھے۔ ''بس آنے ہی والا ہے میری فون پیہ بات ہوئی تھی۔ ماشاء الله بهت خوش ہے جادی "صوفے یہ بیٹھتے ہوئے فاطمه في بتايال كاجبره خوشي كي تمتمار باتفار

" ہاں مجھے بھی کال کی تھی کہدر ہے تصالازمی پہنچنا جینا چھوڑ اور خوش رہنا چھوڑ دیتا ہے، اس زندگی اور اس کی اس کیے میں نے تین دن کی چھٹی لے لی ہے۔ "معید

آنيل ادسمبر ١٠١٥ ا٢٠١٠ و 49

شادی کردیتی ہوں۔'' معید انصاری کے چبرے ک مسکراہٹ بیدم غائب ہوئی تعی۔

''ممی پلیز! آپ پیہلے حاوی بھائی کی شاوی کریں میں فی الحال اس ٹا کیک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔''اس کالہجہ کیک دم شجیدہ ہوا تھا۔

''لیکن مانی کب تک تم اس بات کو دل سے لگا کر رکھو سے ۔'' فاطمہ مال تعیس کب تک بیٹے کو دکمی دیکھ سکتی تعیس بہی سوچ کرانہوں نے ایک بار پھراس حوالے سے بات چھیڑی۔

''می! میں فریش ہوکر آتا ہوں۔''وہ کمرے سے نکل کمیا۔ فاطمہ بے بسی سے اس کو کمرے سے جاتا ہوا ویکستی رہیں۔

₩ ₩

مین گیٹ ہوگاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ فاطمہ تیزی سے صدروروازے کی طرف کیکیں۔ چوکی وارنے دروازہ کھولا اور حدید کی سفیدگاڑی اندرواخل ہوئی۔ حدیدگاڑی سے اترااوراس نے دومری جانب کا دروازہ کھولا ایک تازک کی لڑی سیاہ کر حائی والے لباس میں کھولا ایک تازک کی لڑی سیاہ کر حائی والے لباس میں گاڑی سے اتری۔ حدید نے فاطمہ کومسکراتے ہوئے و کھا۔ وونوں نے لاؤنج کے وروازے کی طرف قدم بر حمائے۔ حدیداب سارہ کوفاطمہ کے بارے میں بتارہ بر حما اور فاطمہ نے بارے میں بتارہ میں مسکرا ہوئے ہمراہ میں کا مسکرا ہوئے کے دروازے کی جارہ کے ہمراہ میں کا مسکرا ہوئے کے دروازے کی حدید ہے ہمراہ میں ہوئی کی دو کھا جو حدید کے ہمراہ میں ۔ اس کی مسکرا ہوئی کے در کھی پڑی۔

"ساره ....." فاطمه زیرلب بردبردانی مادانسته طور په انهول نے لاوئ کے کے اندر نگاہ دوڑائی۔ حدید لیک کے ان کے ملے لگ کیا۔ انہوں نے خود پہ قابو پاتے اس کا ماتھا چو ما اورا سے ڈھیرول دعا کیس ویں۔

رومی ایرسارہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔" سارہ نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اورسلام کیا۔فاطمہ نے اسے بھی مگلے سے لگا کردعادی۔ "انی کہاں ہے؟" حدید نے کمر میں داخل ہوتے

"این موکار" فاطمہ نے کھبراہ نے پہنچا ہے فریش ہوکرہ تا ای ہوگار" فاطمہ نے کھبراہ نے پہقابو یا نے کی تاکام کوشش کی سمارہ میں ان ودنوں کی رہنمائی میں کھر میں واغل ہوئی لیکن ڈرائنگ ردم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی نظر لاؤن کی و بوار یہ بڑی اوراسے لگا اسے کسی زہر ملے سانپ نے ڈس لیا ہو۔

"بیمبرابحائی ہے ایس فی معید انعماری " و بوار پہ
گی آئل بینٹ سے بی آیک پوٹر بٹ کی طرف سارہ کو
و کیمنے پاکر حدید نے کہا۔ "تم نے یہ بینڈنگ و بیمی ہے
سارہ اس کے اسٹائل اور ایکسپریشنز کو میں جب بھی و بکھا
موں مجھے احساس موتا ہے کہ میٹم نے بنائی موگ ۔
تمماری بینڈنگز میں بھی پچواییا ہی رئیلہ فک پچھائی ہوگ ۔
لیکن تم تو فیس بینٹ کرتی ہی نہیں ۔" اس نے خوو ہی
الیکن تم تو فیس بینٹ کرتی ہی نہیں ۔" اس نے خوو ہی
الیکن تم تو فیس بینٹ کرتی ہی نہیں ۔" اس نے خوو ہی
الیکن تم تو فیس بینٹ کرتی ہی نہیں ۔" اس نے خوو ہی
الیکن تم تو فیس بینٹ کرتی ہی نہیں ۔" اس نے خوو ہی
سے یہ الی کواس کے کسی ووست نے وی تھی اس کی

برگھڈے پر۔ وہمزید بولا۔
"سارہ بہت انجی مصورہ ہے می۔ دکھاؤل گا آپ کو
اس کی با کمال تصاویر جواس نے ہستال کے لیے بنائی
ہیں۔ حدید نے فاطمہ کی طرف و یکھتے ہوئے کہا جو
خاموش سے ان دولوں کو د مکھ رہی تھیں اور آنے والے بل
سے پریشان تعین ۔سارہ بدفت مسکرائی۔

"السلام علیم حادی بھائی۔ بردی دیر کی مہریاں آتے آتے۔ کہاں ہے وہ جوہر نایاب جو آپ بہاڑوں سے وُھونڈ لائے ہیں۔ ہم بھی تو ملیں اپنی ہونے والی بھائی سے۔ "بٹاش کیج میں کہنامعید انصاری کمرے ہیں آکر حدید سے مارہ کارخ اب تک تصویر کی طرف ہی تھا۔ اس نے بلیٹ کرد یکھا۔

معید انصاری پر بم پھٹا تھا۔ بچھلے چھ مہینے سے وہ جس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا وہ آج اس کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس آ واز کولا کھوں کے مجمعے میں پہچان سکتی تھی۔ بھی وہ اس لیجے کی دیوانی تھی۔ اس کے سامنے آج وہ کھڑا تھا جسے وہ بارہ نہ دیمھنے کی اس نے تننی دعا کیں

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ انچل

كي تغيب ..وه اكراس دنيا كا آخرى مخض بهي موتا تو ساره اس ية تنهار بينے كونو قيت ويتى \_معيد انصاري جيرت زوه ساساره کود مکیر ہاتھا۔ای کیے اس نے فاطمہ کودیکھا انہوں نے تظری جرایس۔

"سارہ! سے میرا بھائی اے ایس بی معید آبص انصاری اورمعید بیسارہ ہے۔ عدید نے مسکراتے ہوئے

ت رہیا۔ '' دیکھا کردیا نہ شاک۔ داد دومیری چوائس کی۔ میں شرط لگا كركبتا بول اس سےخوب صورت الركي تم نے آج تك تبين دينمي بوكي-"معيد انصاري كوساره كي طرف ايك عک دیکھتے یا کروہ شرارت سے بولا۔معید انصاری نے چونک کر حدید کود یکھااور دوسرے بی بل اس کے چیرے یہ سكرابهث ديآتي محي\_

"آپ تھیک کہدرہے ہیں حادی بعائی میں نے اس ے خوب مورت اڑی بھی ہیں دیمی 'اس کے لیے میں محتقاجوساره كواعرتك فبنحور كميانقار

''یہاں کیوں کھڑے ہوتم لوگ۔چلواندر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔آؤ سارہ اعربطیس۔"فاطمدنے مدا خلت کی۔

سارہ نے کن آ تھیوں سے معید انصاری کی طرف ویکھاجوحدید کے برابر بیٹھابہت غورے ای کودیکھ رہاتھا۔ سارہ اس کی نظروں سے پر بیٹان مور بی سی۔ وہ اس وقت يهال ع بعاك جانا جاماتي

"تم لوك فريش موجاؤييل كمانا لكواري مول ـ ساره تمهارا ممرہ سامنے سے باتیں طرف ہے۔ فاطمداب اسے گیسٹ روم کاراستہ مجھارہی ھی۔

چندمنٹوں کے بعدوہ جاروں کھانے کی میزیہ جمع تھے۔ فاطمه حديداورمعيد انصارى كوان كى يسنديده وشرمروكرداى تھیں ساتھ ہی وہ سارہ کواتھے سے کھانے کی بدایت کرتے ہوئے میز بانی کے فرائض مجھارہی تھیں۔ کھانے کے بعد كافى كادور جلا \_ساته ساته صديد فاطمداورمعيد انصارى كو ہیتال کے بارے میں چھتفعیلات بتار ہاتھا۔

ميرے بينے كى پسند مواور جھے دل وجان سے عزيز ہو۔ فاطمه نے محبت سے سارہ کے سرید ہاتھ مجیرا۔معید انعماري النكو سنجيركي سعد مكور ما تعارفاطمه في معذرت طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔

"آب کوسارہ کیسی کی میں" حدید نے سارہ کے

"سارہ ای بیاری ہےاہے کون ناپیند کرسکتا ہے۔تم

چرے کود کھتے ہوئے پوچھا۔

''بس مجر آب جلد ہی شادی کی تاریخ فائنل كروي \_ يه بهت مشكل سے رامنى مونى ہے ايما ندمو اس کا موڈ بدل جائے اور بیرا نکار کردے۔ ' حدید کی بات بن كرساره بمشكل مسكراني\_

''ایلسکیوزی\_آپ لوگ باتی*ں کریں جھے*ایک منروری کال کرنی ہے۔'' معید انصاری کی وم معذرت كرتاانحابه

رات کے دی بج رہے تھے۔ نینداس کی آجھوں سے کورول دور کے استر سے اٹھ کردہ گلاس ڈور کے یاس آگئ تعى-بيدرواز ولان كى طرف كعلنا تقار دوبا برنكل آئى رومبر كى چودە تارىخ تھى اسلام آبادكا موسم خوش كوار تھا۔ فضايس مردی کا احساس اسے سکون وے رہا تھا۔ اس کے کمرے ہے لان میں اترنے کے لیے دواسٹیپ منصہ وہ وہیں مجیعی خالی نظروں سے لان کی سیاہی مال کمیاس کو د مکی*ے ر*ہی معی-سبزے کے سختے یہ ایک سایہ نمودار ہوا۔ کیلی کھاس اور پھولوں کی جھنی خوش ہو میں ایک اور میک کا اضافہ ہوا۔ ال كلون كى مهك مياس كى يرانى والبطلي تعي\_

" بجھے تم سے بات کرلی ہے سارہ۔" سامیہ کھاور

" بجھے تم سے کوئی بات تہیں کرئی ہے۔" اس نے سبزے سے نظریں ہٹائے بغیرکہا۔ "تم حاوی بھائی سے شادی کیسے کر عتی ہو؟"

"جبتم وهسب كحدكرسكت مولويس بحي حديدس شادی کرسکتی ہوں۔"سارہ کے لیجے میں فریسے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵م

''تم سزادے کر چلی گئی۔ <u>جھے ص</u>فائی کا ایک موقع تو دیا ہوتا۔ میں تمعاری غلط ہی دور کردیتا۔ 'اس نے سارہ كالإتصفاما\_

"غلطنبی بی تقی جوتمعارے دھو کے کومحبت جھتی رہی۔ اتنے سال جے زندگی ہے بڑھ کے جاہا اس کا اصلی چہرہ بہت درے سے بفتاب ہوا ورنہ شاید تکلیف کی شدت کم ہوتی۔"ایک جھکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنسوؤں کی اڑیاں اس کے رخسارون كوبھكورى تھيں۔

"تم میرابدله حادی بھائی ہے نہیں لے سکتی۔وہ بہت معصوم اور سادہ انسان ہیں۔''معید انصاری کے کہے میں

'' بمجھے افسوں ہوا ہے جان کر کہتم دوسروں کو بھی دھو کے باز بجهية موليلن ال ميس تمهارا كوئي قصور تبيس جوسلوك تم دوسروں سے کرتے ہواس کی والیسی کی امید بھی رکھتے ہونے ال کے کہے میں نفرت می ہے" میں اگر بیرجانتی کہ حدید تمحارے بڑے بھائی ہیں تو بھی اس رشتے کی جامی نہ مجرنی \_ بیایک اتفاق ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوگی اور ہاں وہ ایک ہیے اور سادہ انسان ہیں تمھاری طرح دھوکے اور فریب کی مئی سے سے ہوئے میں ہیں۔"اس نے والس جانے کے کیے قدم بڑھائے۔

"ساره! تم مسلسل مجه بيالزامات لكاربي مو- بروه بات سے نہیں ہوتی جو ہم آنکھوں سے دیکھیں یا کانوں سے سنیں۔"معید انصاری غمے سے بولا۔

'' مجھے تمعارے حقائق سننے میں کوئی دلچین نہیں۔ کوشش کرنا دوبارہ میرے سامنے مت آؤ۔ حمص و مکھ کر میں خود سے نفرت کرنے لگتی ہوں۔' غصے سے پیر م وہ کمرے میں واپس چلی ٹی اورمعید انصاری لب كانتاره كيا\_

کے سامنے کر ای معید انصاری آکنا مس ڈیپارٹمنٹ کی رابداری سے گزرر ہاتھا جب اس نے مہلی بارسارہ کود یکھا۔ سادہ سے طلبے میں وہ اسے بہت اچھی کی تھی۔ صیااور کرن کو وه الجيم طرح جانتا تقاليكن الركي كووه بهلى بارد مكيدر باتقا-"ميلوكرلزكيا چل رما ہے؟" بے تكلفی سے كہنا وہ ان

محقريب آيا "میلومعید انصاری کبآے اسلام آبادے "بیصبا سمی جومعید انصاری کے بہترین دوست عامر کی منگیتر اور معیدانصاری کے ساتھیاں کی کافی بے تعلقی می کرن اس کی دوست اور کلاس فیلوهی ـ

دوکل رات پہنچا ہول۔ ابھی پروفیسر طاہر کریم سے ملنے آیا تھاتم لوگوں کو دیکھا تو سوجا حال احوال ہو چھالوں۔

'' یہ ہماری نئ دوست ہے سارہ حفیظ۔ لیم ایم ير بوليس كى استوونث ب اور يهبت كمال ك التي بنانى ہے۔ ہماری اس سے فوراً دوتی ہوگی اور ماں اس نے ہم ے دعدہ کیا ہے کہ میں ہمارے بھی اس کی بنائے گی۔ " کمان في معلومات من اضافه كيا-

"اور ای کیے تم نے پارٹی بدل لی۔ اکنامس رفي برار شف جهور كرفائن آرنس جوائن كرليا- "معيد انصاري نے چھٹرا۔ "ہیلوسارہ۔ ناس ٹومیٹ ہو۔ معید بے تعلقی ہے بولا۔

" مجھے بھی آپ سے ال کرخوشی ہوئی معید انصاری۔" سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔اس کی مسکراہٹ اور لہجہ معیدانصاری کوجارول شانے جیت کر گیاتھا۔

معید انصاری نے پیچھلے سال یونیورٹی سے اکنامس میں بوسٹ کر بجویش اور تورے ڈیار منٹ میں ٹاپ کیا تھا۔آج کل وہ می الیس الیس کے امتحانات کی تیاری کررہا تفا۔ امتخانات کی تیاری کے سلسلے میں اس کا بونیورٹ آنا جانا لكاربتا \_ وه اسلام آباد كاربائتي تعالىكين لا مور مين مقيم تقا-ہوسٹل کی بچائے وہ یہاں ایک ایار شنٹ میں رہتا۔عامراور وہ کرن اور مبا کے ساتھ کھڑی تھی اور اپنے چہرے کو ریحان اس کے کلاس فیلواور جگری دوست تھے۔عامر لا مور وموب سے بچانے کے لیے اس نے اس کی بک جہرے کے ایک مشہور سرماریدار کا بیٹا تھا جبکہ ربیحان کا تعلق نور بور

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۶ و 52

کردہے ہیں۔" "بال كوسش كرد ما مول -الجمي الى سلسلے ميس يونيورشي آیاتھا۔طاہرصاحب سے کھالیس کینے تھے۔ "ویسے کون ساگروپ جوائن کریں گے آپ؟" "پی ایس پی میری مجتلی ترجیح ہوگی۔" '' خاصا بدنام شعبہ ہے اور لوگ عزت بھی مہیں کرتے۔'

"بنای والے کام بیس کریں مےتو کیوں بنام ہوں مے۔سی بھی ادارے کی شہرت اس کو چلانے والول کی صلاحیتوں اور کردار سے ہوتی ہے۔ اگر بولیس والے بدنام ہیں یا کوئی ان کی عزت جہیں کرتا تو کیا میں سیمجھ لول کسی کو یولیس سروس جوائن جیس کرنی جاہئے۔"معید انصاری کی سوچ متاثر کن تھی۔

"أ ب كى بات ميں وزن ہے۔ "معيد انصاري كواكروه پہلی نظر میں خوب صورت کی تھی تو آج اس سے بات كرتے ہوئے اس كا براعتاد اندازات اس كى شخصيت كى اضافی خوبی محسوس ہوا تھا۔ وہ صرف حسین تہیں اس کی اپنی سوچ ہے، براعتماد ہے، عام لڑ کیوں سے بہت الگ ہے اور معيد انصاري كواس كاالك بونابهت احيمالكاتما\_

₩....₩ یو نیورش کرا دیشر میں سب سے الگ تعلک وہ ابنی اسلیج بك كولي ال كم ماته بهت تيزى سے جل مے تھے۔سامنے لگے در خت کو بردی مہارت سے وہ اپنی اللي بك ميل ديس كردي تحي

""تم تو بهت کمال کی مصورہ ہو۔"معید انصاری اس . كيريه كفرااس كالتي و مكيد باتعار

"دلس البھی اور میں مصیب ہی ڈھونٹر ھرہا تھا۔ کل سب "اور یو بنورش میں کیسا لگ رہا ہے پڑھائی کیسی فرینڈزمیری طرف انوا پیٹٹر ہیں۔ میں شمصیں بھی انوائث

> ''کوئی خاص موقع ہے؟" "کل میری سال گرہ ہے۔"

یے جا کیردار کھرانے سے تعار مباعامر کی کزن تھی اور چند ماہ بل ان کی منتنی ہوئی تھی۔اس کے والدین قطر میں رہتے سے اور دولا ہور میں اسے چیا کے کمر رہتی تھی۔ کرن کے والدصوبائي وزريض ان يائج لوكوب كالحروب يونيورش كاندراور بابركافي مشهورتها ابي زندكى كيخوب صورت دوركو دہ لوگ خوب انجوائے كرد بے تھے۔ سارہ كو سيتمام معلومات كران اورصباكي زباني بينة چلي تعيس

₩....₩

اس دن اسے یو نیورٹی سے نکلنے میں در یمونی اوراس کا یوائنٹ مس ہوگیا تھا۔اب دہ اسکلے بوائنٹ کا انتظار کردہی تھی کہایک سیاہ ہنڈاسوک اس کے قریب آکررکی ۔ شیشہ اترنے باسے معید انصاری کاچرہ نظر آیا۔ "لُلَّتَا ہے آپی بس مس ہو گئي ہے؟" "جي آج تكلف من تفوزي در موكئ سي-" "أُ مَيْنِ مِينَ أَبِ كُودُرابِ كُرديّا مِولَ " ومنبیں آپ کوز حمت ہوگی آگلی بس آنے ہی والی ہے۔

''اتنی فارٹیکٹی کیوں دکھا رہی ہیں سارہ اگر مجھ یہ کوئی بیک ہے تو آپ کی اطلاع کے کیے میں انتہائی سخت قسم کا شریف اور معصوم انسان ہوں۔'' معید انصاری نےمعمومیت کے سارے ایلسپریشنز چرے بدلاتے ہوئے کہا۔

سارہ سے اپنی ہلسی روکنا مشکل مور ہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کروہ فرنٹ سیٹ یہ بدیھ گئے۔معید انصاری کے متعلق اسے مباادر کران سے اتنا کچے معلوم ہوج کا تھا کہوہ ایں بندے کو ملے بغیر بھی اس یہ یقین کرسکتی تھی۔وہ جانتی تھی اس کا مقصد محض سارہ کی مدور تاہے۔ "كهال جاتا جآپو؟"

" آل ازویل " ساره نے اعتاد سے کہا۔ ''صبابتا رہی تھی آپ سی ایس ایس کی تیاری

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ هم ۲۰۱۵

''اب! تنے بھی برے مالات نہیں ہیں میرے کہ میں مسمعیں مس کروں۔' سارہ نے شرارت سے کہا۔ وقت کے ساتھ ان کے در میان بے تکلفی بڑھتی جارہی مقمی۔ پچھلے چند ماہ میں وہ ایک ددسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے تھے۔

معد کاآپارٹمنٹ ان سب کا میڈنگ پوائٹ تھا۔ سب کا میڈنگ پوائٹ تھا۔ سب کا دوست وہاں اکٹھے ہوتے۔ یہاں آنے کے لیے کسی کو معید انصاری کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ ان سب کا کوئی نہ کوئی سابان اس اپارٹمنٹ ہیں موجودر ہتا۔ اب اس میں سارہ کے این کااضافہ ہو چکا تھا۔ بیاب اس کااسٹوڈ یو بھی تھا۔ اکثر وہ فلیٹ بھرہ ماتا۔ سارہ کو جب موقع ملتا وہ اس کے اپارٹمنٹ کی صفائی کردیتی۔ سب کی فر اکش ہو گئی میں جاکر کوئی ڈش بنا لائی۔ وہ سب ایسے ہی تھے ایک دوسرے کاخیال رکھنے والے ایک دوسرے کاخیال رکھنے دوسرے پڑتی جتائے والے ایک دوسرے کاخیال رکھنے دوسرے بیتی بیتے ایک والے کے پاس اس کی ایک آئیک جائی معید انصاری کا تھا لیکن سب وہ سب بہیں ملتے اور معید انصاری کی غیر موجودگی میں ہمی وہ سب بہیں ملتے اور معید انصاری کی غیر موجودگی میں ہمی ان کا وہاں آنا جانا رہتا تھا۔

ال دن سازه گراؤنڈ میں کھلے پولوں کو کینوس پیاتار دی تھی اور معید انصاری اس کے پاس ہی بدیٹا تھا۔
"یار میں تمہاری مصورانہ صلاحیتوں کا عاشق ہوگیا ہول۔ کتنا خوب صورت پینٹ کررہی ہوان پیولوں کوتم" "صرف مصوری کے؟"اس نے ابردا تھا کے پوچھا۔ "تم پیماشق ہوئے تو مہینوں گرر گئے اب تصیں ہی احساس نہ ہوتو اس میں بندے کا کیا قصور "اپنے سینے پہاتھا تھو کھراس نے افسر دہ ہونے کی ادا کاری کی۔ سارہ ہنتے ہوئے اس کی نوشنی دیمے رہی تھی اس کے محید انصاری نے اپنے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ معید انصاری نے اپنے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ معید انصاری نے اپنے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ معید انصاری نے اپنے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ "کیا ہے معید انسانی نے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ "کیا ہے معید انسانی نے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ "کیا ہے معید انسانی نے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ "کیا ہے معید انسانی نے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ "کیا ہے معید انسانی نے موبائل سے اس کی تصویرا تا ہیں۔ "کیا ہے معید انسانی ہیں۔ "میں دیمراکوئی کا مہیں۔ "

"کیا کمال کا اتفاق ہے۔کل میری مجمی سال
"کرہ ہے۔"
"مجر تو پارٹی ہم دونوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔
جسٹ کڈنگ ہم کل ضرور آنا۔"
"کیٹر طیہ کیک میں بناؤں گی۔"
"آری کا انظام میں کرلوں گا۔" دونوں ایک ساتھ قہتہ الگا کر بنے تھے۔

₩....₩

وہ سب دوست معید انصاری کے ایار نمینٹ میں جمع تھے۔سارہ پکن میں کیک بنارہی تھی۔صبااور کرن دوسرے اسنیک تیار کررہی تھیں۔ بیسب لوگ اونے کھروں سے تعلق رکھتے تھے لیکن یہ بے تحاشہ ذہین اور پیارے لوگ تتھے۔سارہ ایک سفید بوش کھرانے کی تھی۔اس کی والدہ ایک اسکول تیجر تھیں۔زندگی میں انہوں نے بہت سے اتار چر حاوُ دیکھے تھے۔ کیکن ان کی بہترین تربیت محی کہ سارہ ایک براعتاد اور بلند حوصله لزگی تعی ده این کلاس کی باتی لؤكيون كي طرح لسي احساس كمترى ميس جتلانهي ان تمام لوگوں کی اینائیت نے سارہ کوایک لحہ بھی بیاحساس تبیں ہونے دیا تھا کہوہ ان کی کلاس کا حصرتہیں۔ساراوقت خوش كبون اوركمانے ينيغ من كزران اس جموتے سے كيٹ أو محید کے بعد سارہ ان لوگوں کے اور بھی قریب آ گئی کی۔ سات بج معیدانصاری نے اسے اس کے کھر ڈراپ کیا، ساتھ میں ریحان اور کرن بھی تنے۔سارہ نے اہیں اعی دالدہ سکینہ سے ملوایا۔ چھوٹے سے صاف ستحرے کمر مں سکینان او کول سے بہت غلوص سے ملیں۔ ا کلے چند ماہ میں وہ ان کے کروپ کا حصہ بن گئ کی۔ معیدانعماری سے اس کی خاص دو تی می اس دن بو نیورش گراؤنڈ میں بیٹنی وہ صبا کا اسٹی بنار ہی تھی جس دنت معید انصاري ومان آهميا

'' کہاں تھے اتنے ون۔'' وہ ان دونوں کے پاس گراؤنڈ میں بیڑھ گیا۔ ''اسلام آباد گیا تھا۔'' سارہ کے سوال بیاس نے بتایا۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% و 55

"میں جاہتا ہوں جب تک شمعیں قید نہیں کر لیتا تممارے ہرا مکسیریشن کواسیے موبائل میں قید کرلول۔" "قيدكم احات موجهي" "اسين دل ميں مثادي كروكي جھے" 'تم میرے سوانسی اور سے شادی کرکے تو دکھاؤ' 'ہل نے تھلی دھملی دی۔

اس کے سی ایس ایس کے امتحانات ہو چکے تھے ان دنوں وہ پورا پورامہ بیناسلام آبا وہیں ہوتا اور سارہ یو نیورشی اور آرنس کوسل میں مصروف رہتی نیکن وہ ایک ودسرے ہے ہے بروانہیں تھے۔فون میکھی ان کا رابطہ کم ہی رہتا لنگین ان کا تعلق ان واسطول کا محتاج نه تھا۔اس ون معيد انصاري لا موريس بي تفاجب ساره سبح سورياس کے ایار شمنٹ جیجی۔

''معید انصاری اٹھو۔'' جا در منہ بیہ تانے وہ بےخبر سور ہاتھا۔ شور مجانی وہ اس کے کمرے میں آئی اور جا در مینی کرا تاریستگی\_

''کیا تکلیف ہے مصیں مبح صبح کوئی اور نہیں ملا تک کرنے کو جومیرے کمرے میں قیامت لے آئی ہو۔'' تکمیہ منه بدر که کراس نے کروٹ بدلی معید انصاری نیند کارسیا تقااور بيسب جائة تفكراس كسرات ومول بمي بجاؤ وہ بیں جامے گا۔ای لیے وہ لوگ اسے جگانے کے لیے اكثرابيح باستعال كرتے تھے۔

''تمھارا کی ایس ایس کا رزلٹ آگیا ہے معید انصاری-"ساره نے اعلان کیا۔

ولتو مين كيا كرول - معيد الصارى نيند مين بروبرايا \_ ' جمهاری سینٹر بوزیش آئی ہے۔' سارہ نے تکیہ محرساری بات مجھ گیا۔ اخباراس کے ہاتھ سے لے کر بانگ کردھی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنارول تمبرد یکھا۔سارہ کا چمرہ خوشی سے سرخ ہور ہاتھا۔

بولى اوروه دوباره لا مورآ كيا ''میں ان دنوں شدید <sup>میلیک</sup>س میں ہوں، حادی بھائی جس طرح اليين مقصد مين البت قدم بي، اليين بردجیک میں محنت کردہے ہیں مجھے لگتا ہے میں ساری زندكي بمى نگارمول تواسيخ كام من اتنا كميشود ببيس موسكتا\_ ميرى مجهم من بين آناده ايك ساته استفسب كام كيسي في كركيتے ہیں مجھ ہے تو ایک تم نہیں سنجالی چارہی۔''اس نے سارہ کواسینے بڑے بھائی کا بتایا جو آج کل کسی اہم کام من مصروف شف ساره كوية معلوم تفاكم معيد انصاري كا ایک برا بھائی ہے جوڈاکٹر ہے لیکن اس سے زیادہ مزید نہ اس نے بھی یوجھانہ معید انصاری نے بتایا۔ان کے ماس ایک درسرے کوسنانے کے لیے اور بہت سے قصے تھے۔

"انسان ای وقت ممیطر ہوتا ہے جب اس کا مقصد كلئم موسميس بهي خود كواين فيلذين اتناهي كمييذكن ہوگا۔ بھیر جال ہے ہث کر ،تمام برائیوں میں رہ کر بھی ان ہے اپناوائن بچانا ہوگا، پھرو مکھنا تمھارے حاوی بھائی بھی تم پہاتنا ہی فخر کریں سمے جتنا شمعیں ان پر ہے۔ ویسے تم اسنے بھائی سے بہت متاثر ہو۔ ملنابر سے گاان سے آخروہ میں کیاچیز۔ "سارہ نے شرارت سے کہا۔

" مرکز مہیں میرا اینے یا وں پہ کلہاڑی مارنے کا کوئی ارا وہ کہیں ہے۔ وہ اگرتم سے متاثر ہو گئے تو میرا یا صاف مجمو۔''معید انصاری نے خوف زوہ ہونے کی ادا کاری کی۔

"معید انصاری تم کتنے چیب ہو۔" سارہ نے کشن اٹھا کراس کی طرف بھینا جومعید انصاری نے بردی شان سے

یندرہ اکتوبر کوان دونوں کی سال گرہ آنے والی تھی اور تھینے ہوئے کہا۔ چند کمے وہ اس کی شکل دیکمتار ہااور اس بارمعید کوسال کرہ کا تخدد ہے کے لیے سارہ نے پوری

"تم می کھ در ملے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔" سارہ جل کے سول سروس اکیڈی میں اس کی کامن ٹریڈنگ شروع ہولی۔ اس کفری ڈے ملاتو سارہ نے دھرالیا اوراب پیجھلے تین

انيل السمير ١٠١٥ انجل

معید نے جیب سے ایک انگوشی نکالی اور جیب سے ایک انگوشی نکالی اور جیب سے ایک انگوشی نکالی اور جیب سارہ کی افزان میں اور ان وران دونوں کو مبارک باودی۔ سارہ کو یقین نہیں آر ہاتھا۔

" بمنی جارے رومیونے آج آفیشکی اپنی جولئیٹ کو پر پوز کردیا۔" عامر نے اعلان کیا۔ وہ چاروں ان دونوں کی محبت کے کواہ متھے۔

"اسخوشی میں آج کا ڈنرمیری طرف ہے۔" ریحان نے آفردی۔

۔ روں۔ ۱س کی کامن ٹریننگ ختم ہوئی اوراس نے پیشنل اکیڈی جوائن کرلی۔لا ہور کے چکر کم ہو محکے۔آج کل وہ زیادہ تر فون پہ بات کرتے تھے۔

المسلم ا

تصوریدکھائی۔ ''اچھی لگ دہی ہے۔''انہوں نے تعریف کی۔ ''میرکب اچھی نہیں لگتی مجی۔''معید انصاری نے دل پہ

ہاتھ رکھا۔
"مانی میں آئ کل بہت جیلس ہونے گئی ہوں اس
لاکی سے۔لا ہور ہوتے ہوتو سارہ نظر آتی ہے ادراسلام آبا
آتے ہوتو سارہ یا وآتی ہے میں تو اب شھیں بالکش یا دہیں
آتی۔تمہاری شادی کے بعد بڑا روایتی ساس بہو دالا رشتہ
صوکا جارا"

"آپ کا مطلب ہے اسٹار پلس کے تمام سازشی بالس اسلے چندسالوں میں ہمارے کھر میں شوٹ ہوں محمد" اس کی شرارت یہ فاطمہ نے اس کے سریہ ہمکی می چیت لگائی۔

" کب ملوارہے ہو؟" "بہت جلمہ کیکن آپ پہلے حادی بھائی کا تو کوئی معنے سے دہ اس کی پینٹنگ برنار ہی تھی اور معید کے لیے ایک جگہ بیٹھناعذاب ہو کیا تھا۔

"" مجھے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو۔ دیکھنے بھی نہیں دیتی کیا بنارہی ہو۔ کہیں بندر کی تصویر بناوی تو؟" "اب تم جیسے ہو دیسائی بنا دُس کی نا۔" سارہ نے کن آئمیوں سے معید انصاری کو دیکھا۔اس کا موڈ فل آف تھا۔

"معار میں جائے تمہاری پینٹنگ، میں نہیں بنوارہا۔" وہ اب تاراض ہونے کی اوا کاری کررہاتھا۔

''احیمایا! سوری لوکان پکرتی ہوں۔' سارہ نے کان پکر تی ہوں۔' سارہ نے کان پکر تی ہوں۔' سارہ نے کان پکر سے دیکھومیری کنٹی تصویریں بناتے ہولیکن اپنی ایک تصویر سے کے لیے کتنا دادیلا مجار کھا ہے۔''

و دیس شمصیں تین منٹ مجھی نہیں انتظار نہیں کروا تا اور تم مجھ یہ پچھیلے تین تھنٹے سے جبر کررہی ہو۔'' دوکی ایک ترین مصنفے سے جبر کررہی ہو۔''

" دو کیا کرتے ہومیری اتن تصویروں کامعید انصاری۔ کتنے برے برے پوزتم نے میرے اس موبائل میں جمع کئے ہوں مے۔ وہ منتے ہوئے بولی۔

"یار جب تم جھ سے ناراض ہوجاد کی تو شمیں بھلانے کے لیے کوئی بھی بری می تصویر دیکھ کرول کوسلی دوں گا کہ ایک بیکاری لڑکی سے جان چھوٹ گئے۔"

"تم مجھے بھلایا دیے ؟" سارہ اچا تک افسردہ ہوئی۔
"ید نیا کا سب سے مشکل کام ہے تھارا ہرروپ انتا وکش ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کرتم سے محبت اور بھی شدید ہوجاتی ہے۔"معید کی بات نے سارہ کی آئکھوں کی چیک

بڑھادی گئی۔ سارہ نے وہ پینٹنگ معید کوسال کرہ کے تقے کے طور پردی تھی۔ پچھلے دوسال سے وہ دونوں اپنی سال کرہ اسمے منار ہے تھے۔ عامر، ریحان، کرن اور صباسب ان کے لیے گفٹ لائے تھے۔

ہے مت لائے ہے۔ '''سنجوس آ دی تم نے سارہ کو پچھ نہیں دیا۔'' یہ چپت لگائی۔ پیجان تھا۔

ریحان تھا۔ ''نکالومیرا گفٹ۔''سارہ نے ہاتھ آ کے بڑھلیا۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% ۶۶

بندوبست كريں۔"

"وه ميرى بات كهال ختاب عانبيس الرائه كاكيا بے گا۔ساراونت ایے ہیتال کے چکر میں معروف رہتا ہے۔جب شادی کی بات کروں کہتاہے جب کوئی پندآئی سب ہے پہلےآ پکو بناؤں گا۔"

"اگرانہوں نے شاوی نہ کی تو میرا کیا ہے گا۔"معید انساری کی بات بیفاطمه بس دیں۔

₩....₩

مجھلے دوسال میں اس کی تصاور آرٹس کوسل میں ہونے والی نمائشوں کا حصہ تعیس کیکن آج کل وہ اپنی سولو الكريهيش كى تياريول من معروف مى موبائل يمعيد كا نمبرد كميك كال في محرات موسة فون المالا

«جلدى فليك بيريبنجو-» ييجيے خوب شور ميا تعار مياف لك رباتنا سب منذلي وبال موجود بهدر بيحان اوركران کی شادی آج کا ہم موضوع تھا۔معید انصاری ریحان کی كلاس كدباتما

"بيددونول جميس روميو جولئيك كمدك ح التي تصاور خود محضمین ماری ناک کے بنیج انسیر چلارہے تھے" شادى كأتقر يب لا موريش محى سيكن وليمه نور يوريس سيحان کے آبائی گاؤں میں تھا۔اس کامطلب ہم سب کونور بورا نا يرسكا ساره في يشالى سيكيا

" آتی سے میں بات کرلوں کی۔ ایک دات کی توبات ہے۔"سارہ کی چکیا ہث یہ کرن نے سل دی۔ '' کرن، امی کی طبیعت آج کل تعیک نبیس ہے۔ وو مجمع كم بناتبيس ربى ليكن من جانتى مول وه دن بدن كمزور مونى جاربي جي ججھے انہيں اكيلا چيموڑنا مناسب تبين لك ربار

"كام بعى اتناكرني بيل-تم يريشان مت مواليس ريسك كى ضرورت بدايدون سے كيا موتا ہے سايعد بدن بار بارتونبیس آئیں مے۔ "وہ جانانبیس جاہ رہی می ليكن سكينسن بعى اصراركركاسان كساتح في ويا-شادی کی تقریب اس کی سوج سے زیادہ شاعرار می۔

و کیمے کا انتظام فارم ہاؤیں کے وسط میں بہت بڑے شامیانے کودوحصول میں تقسیم کرے کیا حمیا تھا۔مردول کا انتظام خواتين عالك تعاريين معيد انصاري اور عامر، ریحان کی قیملی کے ساتھ وہیں محوضتے نظر آرہے تھے۔ ساره کواس کی فیملی کا ماحول بہت عجیب لگا۔ جولوگ اس فنكش ميس شامل تصان كيدويان كار كار كما واوران کے بچوں سے سارہ مطمئن بیس تھی۔ ریجان ان لوکوں سے قدر معنقف تفایا مجرساره اسے اتنابی جانت می جتنااے وكعايا كياتقا معيد انصارى اس كايرانا ادر بهترين دوست تحا ان ہے کمراس کا آنا جانا تھاتو کیا ایسامکن تھا کے دہ ریجان کی میلی کے بارے میں وہ سب نہ جاتا ہو جو آج یہاں آكراس فيحسوس كياتفا

شاید ساره کی البی سی تقریب میں جیلی شرکت تھی ای کے وہ خودکو کمٹر تیبل محسول ہیں کررہی تھی۔ولیمہکے بعدوہ دونول فنکشن کی جگہ سے ذرابہ سے بیٹھے تھے۔ آسان بيددمبر كازرد حائد ماحول مين آشتى پيدا كرر ہاتھا۔ سرد مات میں ایک شال اوڑھے وہ تور بور کی شند کو انجوائے کردہے تھے۔

"وو لڑکیال کون ہیں؟" سارہ نے اس عمارت کی طرف اشاره كياجهال مردول كي ربائش كالتظام تعا\_ "ریجان کی کزنز ہوگی۔"معید انصاری نے کول مول

"میحان کی کزنز کا حلیه عجیب سانہیں لگ رہااور میرا خیال ہے میں نے تو انہیں و لیمے کی تقریب میں بھی تہیں دیکھا۔"وہ دونوں اب ممارت کے اندرجا چکی تعیں معید انصاري محى ادحربى وكيدراتفار

"سارہ تم میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے آئی ہویا سی آئیڈی کرنے؟"اں کے چرے یہ کھتا جس نے سامہ كوتشويش ميں وال ديا۔معيد انساري اس سے بھي ار نون میں ہات بھیں کرتا تھا۔

"تم خفا كيول مور بموالى؟" "دولوك ريحان كے مهمان بي جيبا مرضى حليه بنا

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ه

ساتھوالی تجمہ نٹ اس کے کمریاس کا انظار کررہی تعیں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کی والدہ کی طبیعت بہت بکر گئ تقى اورانبيس سيتال لے محتے ہیں۔ "أب نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟" وہ روتے موئے بولی۔

"تمہاری ای نے تختی ہے منع کیا تھاوہ جانی تھیں یہ تمهارى زندكى كاكتنابراون بهدايسي يس واستيساني طبیعت کا بنا کرتمهاری خوشی خراب تبیس کرنا جا ای میس -" ىرىشانى اور كمبراہث ميں وہ ہسپتال چېچى \_ راستے ميں كئ بار اس في معيد الصاري كالمبر ملايات بريار تون بند تعا

"ميرىاىكوكيابواجة اكثرصاحب؟" "مسساره آپ کی والده اس وفت آنی می بویش ہیں، اہیں بریسٹ کینسرے جواس وقت اپلی آخری

اسی پہہے۔'' ''کیکن بیہب انتااجا تک کیے ہوگیا۔'' "كىنىرى تىخىس اھانگ ئى موتى سېسىكىن آپ كى والده كامرض آج نبيس أيك سال بهلي معلوم موكما تعابيهم كنزيديوش يمنث كررب يقد وه آيريش جيس كردانا جامی میں مرہم اس بہابوس یا سکے "أى في مجمع بتايا حمول مبين"

"شاید وہ آپ سے اپنی بیاری پوشیدہ رکھنا جا ہتی مول "اے باد آیا کھ عرصے ہے وہ بہت کرور ہوئی تعیں۔ شکنے کی تعین اور خاموش مجمی تعین۔ جب بھی سارہ نے آہیں ڈاکٹر کے باس جانے کا کہاوہ ٹال جاتی تھیں۔ جب سارہ کا اصرار برھنے لگا تو ایک ون انہوں نے اسے بتایا کہوہ ڈاکٹر کے باس ہوآئی ہیں اور اسنے کوئی خاص وجوہات بیس بتانی ہیں شائد موتی اثرات ہیں۔

کن اور مباسب اس کے ساتھ عقے سامہ کو اس کی وہ تمام سات اس نے نے بدوتے ہوئے گزاری۔ وہ تو اس سے بدھ کرد سیونس ملاتھا۔ اس کے پاکل زیمن اللہ سے دورد کر اپنی مال کی زعم کی کی دعا نیس مالگ رہی بربيس كك رب تصرمعيد انعمارى في واليسي بداي محر معين جواس وقت آئي ي يويس زندگى اور موت كى جنك الا

کے بھریں ہم کیوں اپناٹائم ضائع کردہے ہیں۔" '' آجي رات کوا تنابيبوده ميوزك کون من رهاي؟' فعنا ميں بي تيمم موسيقي كاشورا محا-

"چلوائدر چلتے ہیں۔"اجا تک معید انصاری وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کمڑ اہوا۔

"تم جھے ہے چھے چھیارہے ہو۔ وہاں چھٹھیک ہیں مورہاہےن؟ معید انصاری نے ایک مہری سائس لی۔ ''سارہ ریحان میراسب سے اچھا دوست ہے۔ ہم ایک دومرے کو بہت سالوں سے جانتے ہیں سین ہر مملی كاين طورطريق موت بي جودومرول كے ليے قابل تبول بيس موت مرجم ان جاعتر امن بيس كرسكت بيان كا زندگی کزارنے کا طریقہ ہے۔"

" لیکن معید انسان اسینے دوستوں کی محبت سے بھایا جاتا ہے 'سار آثویش سے بولی۔

''میں ریحان کے ساتھ ہر جگہیں چلاجا تانہ ہی ہروہ كام كرتا بول جوميرى اقدار تبيس بين اورايك بات إس كى دوی سے بھی میری ذات کونقصان جیس پہنچا۔ کیا صمیں مجھ یہ یقین ہیں؟"ہی نے بہت دھیم کیج میں ہو جما۔ "تم یہ یقین نہ ہوتا تو اپنامستعبل تم سے منسوب ہیں كرتى ـ' سارہ كى بات سے معيد انسارى كوسلى موتى۔ دوبارہ ان کے درمیان اس موضوع برکوئی بات میں ہوئی کیکن سارہ یہ ہونے والے اس سنتے انکشاف نے اس کے دل میں ریحان کی شخصیت کومشکوک کردیا تھا۔

₩....₩

مبااورعامر کی شادی کی تاریخ طے ہوچکی تھی اوراس ے بہلے سارہ کی سولوا میر بہیشن ہونے والی سمی انعماری خاص طور براسلام آبادے آیا تھا۔ ریحان، عامر کے باہری ڈراپ کیااے ریحان اور عامر کے ساتھ کہیں رہی تعیں۔ آدمی رات کوڈاکٹر نے اے سکیند کے کو مامیں جاناتها \_ كمريس قدم ركما توايك برى خبراس كى منظرتى \_ جانے كى اطلاع دى اس بيايك اور قيامت كزرى مى \_

آنيل ادسمبر ١٠١٥ ه

بعانى استقسمت كيستم ظريفي بدرونا آرماتها\_ ₩....₩....₩

معید انصاری کے وماغ میں وھاکے ہورہ تھے۔ایے پہلومیں لیٹی اس واہیات لڑکی کود مکھ کروہ یا کل ہو گیا تھا۔

« کون ہوتم اور یہاں کیا کررہی ہو؟ جلدی بولوورنہ کو لی ماردول گا۔ 'اے هیئے ہوئے معید انصاری غرایا۔ "میرا کوئی قصور تہیں، مجھے ریحان نے بیسے دیئے

تھے''معید انصاری کے ہاتھ میں پستول دیکھ کراس نے التجاكى.

'دفع ہوجاؤیہال سے۔'' نفرت سے کہہ کراس نے موبائل اٹھایا۔سارہ زیادہ دورتہیں تی ہوگی جب دہ اسے بتائے گا کہ بیریحان کا بے ہودہ مذاق ہے تو وہ سب سمجھ جائے کی۔سوچتے ہوئے اس نے اپنا فون اٹھایا جورات ے جار جنگ پیداگا تھا اور معید انصاری اے آن کرنا بھول گیا تھا۔موبائل بیزبید ورک آتے ہی کل رات سے رکے سيسيجز اسكرين يممودار ہوئے۔فاطمہاور حديد كے دسيول منیسجز بڑھتے ہوئے اس کاسر کھوم گیا۔ وہ سارہ کو بھول کر اب جلدی جلدی واپس جانے کی تیاری کرر ہاتھا۔

ہوا کے کھوڑے بیسوار وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتااسلام آباد جار ہاتھا۔ دوجگہ اس کواد دراسپیڈنگ بیککٹ ملاکیکن اسے سی بات کی بروائیس تھی۔ چھھ یادتھا تو اتنا کہ اس کے اپنول کواس کی ضرورت تھی۔

"مانى ..... باباكو بارث افيك آيا ہے۔ ہم أنبيس سيتال لےآئے ہیں تم فورا کھر چہنچو۔' حدید کا پیج اس کے ذہن مين كلوم رباتفا\_

"مانی جمهارے بابا کی حالت تھیک جیس ہے۔ ڈاکٹر كہيرے ہيںان كے ياس وقت بہت كم ہے۔ ہم كب ے معیں کال کردہے ہیں۔جننی جلدی ہوسکے واپس

" جاربح بابا کی ڈیٹھ ہوگئی ہے۔ ہمان کی باؤی لے كر كمر جارب بن -" حديد كايد تيج منع جو بح ال ك مسبح سات ہے تک جب اس کامعید انصاری سے رابطه نه بهواتو ده اس کے فلیٹ بید چکی گئی۔اسے مسیح اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا اور سارہ کو اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ اللہ کے بعداس کا دوسرا سہارامعید انصاری تھا۔اس کے مرے میں داخل ہوئی تو معید انصاری تکیہ منہ بدر کھے بخبرسور ہاتھا۔الکے ہی بل سارہ کی نظراس کے قریب لیٹی لز کی په بردی-آسان سر په کیسے کرتا ہے اس کوآج پا چلاتھا۔ ومعيد ..... وه غصيس جلاني-

نيند من چور وه تھوڑی در تسمسايا اور پھر تکيه ہٹا کر دروازے کی طرف ویکھا۔سارہ کی آتکھیں رورو کرسوجی ہونی تھیں اوروہ اب بھی زار وقطار رور ہی تھی۔

" کیا ہوا سارہ تم رو کیوں رہی ہو۔"معید کھبرا کر بستر ے اٹھا۔ سارہ کی تظروں کے تعاقب میں معید نے بیڈ كرواتين طرف ويكحااورا سيابك زبردست جهاكالكا " آئی ہیٹ بیمعیدانصاری "اس سے پہلے کہوہ کھ کہتا سارہ نفرت سے کہتی وہاں سے نکل کئی۔معید اسے رو کئے کے لیے اٹھا مگردہ جا چی تھی۔

ساره این محبت کا مایم کرتی ہسپتال چیجی تو سکینه کی موت کی خبراس کی منتظر تھی۔ایک رات میں اس کی ونیا اجِرْ کَیْ تھی۔اس بیدد کھ کا پہاڑٹو ٹا تھا۔سکیندایں کی جیت تھی معید انصاری کو دہ اپنا سائیاں جھتی تھی۔سکینہ کو قدریت نے واکس لے لیا اور معید انصاری کووہ خود چھوڑ آئی تھی۔ وہ بھی اس کی آواز سننا جا ہی تھی نہ اس کی صورت و مکناجا ہی تھی۔اے دھوکے اور بے ایمانی سے نفرت تھی ادر معید انصاری بھی دھوکے بازتھا۔اے معید انصاری سے محی نفرت محی۔ این تنوطیت اورڈیریشن سے نجات کا واحدرسته فرارتھا۔ سواس نے اپناشہر، انجرتی ہوئی شناخت سب جيمور كرفراريس يناه دمعوندى نكوني مقام تمانه منزل ـ هري پور کي بس مين جيتمي وه ايک اجبي شهر عِلَى آئَى تَعْنِ \_ يهال اسے كوئى تبيس جانتا تھا۔ ليكن تقدير آجاؤ ـ "فاطمه كالينج اسے يادآيا۔ اسے ایک بار پرمعید انصاری کے سامنے لے آئی تھی۔ اتنی بردی دنیا میں اسے ملاجمی تو کون؟ معید انصاری کا

آنچلى دسمبر ١٠١٥ ه ٢٠١٥ و 60

موبائل بيرآيا تھا۔اس كا دل خودكو پييٹ لينے كو جاہ رہا تھا۔ حدیداور فاطمهاس کوکال کریت رہے اور وہ بے خبرسوتارہا۔ اسے خود سے نفرت ہور ہی تھی۔ اپنی بے پروائی بدغصہ آرہا تھا۔ تین تھنٹے بعدوہ کھر پہنچاتو وہاں اس وقت بہت ہے لوگ جمع <u>متص</u>ے صدیداس وقت تدفین کے انتظامات میں لگا ہواتھا۔وہ اس سے لیٹ کیا۔

"كبال تقيم مانى! بهم نے تم سے رابط كرنے كى كتنى کوشش کی۔ریحان اور عامر کو بھی کال کی کیکن کسی ہے بات تبیں ہوسکی۔' "مى كهال ميں ـ"اس فروتے ہوئے يوجھا۔

"وه اندر میں۔" حدیدی آوازم میں ڈویی ہوئی تھی۔ فاطمه تدهال ي لا ورج مين مبيتهي موتي تعين \_رشية دار خوا تین ان کے گرد جمع تھیں۔رورو کران کی آٹکھیں سرخ ہور بی تھیں۔وہ بہت دریان کے پاس بیشا البیں سلی دیتا رہا۔ انہیں سنجالتے ہوئے وہ خود بھی چھوٹ کھوٹ کررورہا تھا۔ انکلے چند دن معید انصاری کے لیے بہت بھاری تنصه فاطمه کی حالت تھیک ہمیں تھی۔ وہ رات بھر جا گئ رہتیں۔ بڑی مشکل سے حدید آئییں سکون کی کولی دے کر چند تھنے سلاتا۔ وہ دونوں فاطمہ کی طبیعت کی وجہے اپنا سارا ونت الہیں دے رہے تھے۔سارہ کواس نے چند بار کال کی سیکن اس کا موبائل بند تھا۔ عامراور صبااس کے کھر کا چکرلگا آئے تھے کیکن وہاں کوئی تہیں تھا۔اس کی والدہ کی وفات کی اطلاع بھی محلے والوں کی زبانی آبیس معلوم ہوئی۔ معیدانصاری نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے کھوچکا تھا۔ریجان اس سے کی بارمعافی ما تک چکا تحاليكن ال في الما معاف تبيل كيا تعار

اکثر وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شرارت کرتے رہتے ہتھے کیلن!سہارر بحان کی پیشرارت معید انصاری کو سمیں بندھی۔ آج کا دن بہت بھاری تھا۔ پچھلے تین سال جلنا کوئی بردی مات نہیں تھی کیکن معید انصاری کو ایسے رہی تھی۔ کامول میں کوئی دلچین نہیں تھی۔ وہ ریحان کو بھی اکثر صدیدنے دروازے پردستک دی تھی۔وہ اسے شام کو مجماتاتها كماسي ابنا قبله درست كرنا جابك كيكن ريحان اين ساته في جانا جابتاً تفاراس كالهيس جانے كامود

زِندگی کوبھر بورانجوائے کرنے میں یقین رکھتا تھا۔عام بھی بھی کھاراس کے ساتھ الی محفلوں میں چلا جا تالیکن معیدانصاری کی موجودگی میں عامر بھی اس کے ہاتھ جبیں آتا تھا۔ریحان کومعید انصاری کی بیریاک بازی زیج کرتی اور اکثراہے جیلئے کرتاتھا کہایک نہایک دن وہ اسے بھی زندگی انجوائے کرناسکھادےگا۔

اس رات معید انصاری ایگریمیشن کے بعدان وونوں کے ساتھ تھا اور بیحان نے ہی اس لڑکی کو دس ہزار دے کر اسےمعیدانصاری کے کمرے میں پہنچایاتھا۔وہ اچھی طرح جانتاتھا کہ معیدانصاری کی نیندلیسی ہاروہ سوجائے تو کمرے میں کھوڑے دوڑا دودہ جمیس جاھے گا۔اس کا بلاان تھا کہ وہ عامر کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آئے گامعید انصاری کی تھنجائی کرے گا۔عامر بھی اس کے بلان سے لاعلم تقا اور وہ بیسب کسی ایڈو پڑے طور پہ کردیا تھا۔ سبح سور ہے سارہ دہاں بھی جائے کی بیددہ آخری بات بھی جواس نے سوچی بھی نہیں تھی۔فاطمہ پوری بات تو نہیں جانی تھیں کٹیکن انہیں اتنا اندازہ تھا کہ سارہ اور معید انصاری کے درمیان کوئی برا جھکڑا ہوا ہے ادرسارہ کا پچھلے جھے ماہ ہے کھے يالبيس تعاـ

₩....₩

وه تمام رات سونهيس بايا اور سوتو وه جهي تهيس يا تي تهي\_ فاطمه نے ملازمہ کو چیج کراسے ناشتے پیدبلوایا تو نہ جا ہے ہوئے بھی اسے ڈائینگ روم میں آتار المعید انصاری بہلے ئی وہاں موجود تھا۔ یے دلی سے ناشتہ حتم کرکے وہ اینے كمرك مين والس آئي مى -حديد في است بلانا جاباليكن ساره کی آنکھول میں آج وہ اجنبیت تھی جو چند ماہ پہلے حدیدینے دیکھی کھی۔ پچھلے چند گھنٹوں سے دہ اپنے کمرے بہت مہتلی پڑی تھی۔ریحان کے لیے ایسی اڑ کیوں سے ملنا سے وہ اس ون کومعید انصاری کے ساتھ سیلیر ہے کرتی

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ 61

تہیں تھا، وہ اس وقت صرف واپس جانا جا ہی تھی کیکن ہیہ بات حدیدے کہنااتنا آسان ہیں تھا۔جو کھاس کے بھائی نے سارہ کے ساتھ کیا اس کا غصراس یہ نکالنا حماقت محی۔ شام سات بج وواین کرے سے نقلی۔ حدید نے اسے توصلي نگابول يه يکھا۔

"مبهت الحمي لگ راي موه ميشه كي طرح" حديد نے سر کوشی کی۔

ڈرائیو وے بیمعید انصاری ان دونوں کا انتظار کررہا تھا۔اس کا چبرہ بے تاثر تھا۔

"آج مانی کی سال گرہ ہے۔ "حدید نے سارہ کو بتایا۔ ''تمہاری برتھ ڈے بیہآج کا ڈنر میری اور سارہ کی طرف سے ہے میرا خیال ہے تم توایٰ سال کرہ بھول ہی محئے ستھے'' میرئیٹ کی بول سائیڈیہ بیٹھےوہ تینوں ڈنر کا انتظار کررے تھے۔معید انصاری بمشکل مسکرایا۔

" مبلوسارہ!" میا کی آوازیہ چونک کے نتیوں نے اس کودیکھااس کے ساتھ عامر مجمی تھا۔

"شكرے تم ل كئ كتنا د حونڈا ہم سب نے سميں۔ بيد تمعارا رومیوکتنا اداس تعاتمهارے بغیر۔ کتنے چکرلگوائے ہیں اس نے میرے اور عام کے تمعارے کھر یشکر ہے تم دونوں ایک بار مجرائی سال کرہ یہ اسکتے ہو۔'' صیا ایک سالس میں بولے چارہی می۔ عامراب حدید اور معید انسارى سيط ربانغا

"ویسے غلط فہی دور ہوگئ تم دونوں کی؟ ہمیں تو بتا ویتے۔سارہ البی بھی کیا بدھمانی کہتم بنا چھے کیے سے اس طرح غائب ہوگئ۔تم معید انصاری کو جانتی تہیں ہو وہ تممار \_ سوالسي اور كأسوج مجمى تبيس سكتا اور وه سب تو ریحان کابے ہودہ نداق تھا۔ سے مانو ہم سب اس دن سے انكل كا انقال بوكيا تفاريس اور مياكي بارتمعارے كمر صاف كرتے اس نے كہار

مے "عامراب اے تفصیل بتارہا تھا۔ سارہ کی آتھوں مي ندامت ابراني \_

"جمعاری دجہے بہ ماری شادی میں بھی نہیں آیا۔" مبانے کلہ کیا۔

معید انصاری اس وقت کھی میں کہنے کی بوزیش میں تہیں تھا۔اس کی نظریں حدید کے چبرے کا احاطہ کردہی تھیں جہاں اس دفت کوئی تا ترجبیں تھا۔

'''ہم اب حلتے ہیں اور ہاں اپنی شادی یہ بلانا مت بھولنا۔' صبا اور عامران کی بیبل بیدڈ نرسرو ہوتا و مکھ کر چلے

وہ معید انصاری سے نظریں ملانے کی ہمت میں کر يارى مى يىكناس مىساس كالجمى كياقصور تقاجو كيماس نے این آتھوں سے ویکھااس کے بعداس کی جگہ کوئی بھی ہوتاوہ ایسے بی ری ایکٹ کرتا کیکن وہ تومعید انصاری سے محبت كرني تعى اساس يهجروسه كرنا جابيت تفام محبت كي ممی تو اعتبار کیوں نہیں کیا۔اس نے کیسے سوچ لیا استے سالوں میں جس محص نے اسے چھوا بھی تہیں وہ کسی اور کڑی کے ساتھ انوالو ہوسکتا ہے۔ لتنی بار دہ دونوں فلیٹ میں السيل ملى معيد البياري الريم نورا موتا تؤوه السيجمي اليي بی نظرے ویکھا۔ کیکن ایسانہیں تھا۔وہ دھوکے بازئیں تھا۔ایسے خود سے نفرت مور ہی میں۔ وہ کری سے آتی اور باہر چکی گئے۔وہ دونوں اسے جاتے ہوئے و مکھرے تھے۔ الطلے بی بل معید انصاری اس کیے بیچے بھا گا تھا۔وہ ہول کے وروازے سے باہرنکل رہی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کرروک لیا۔

"کہاں جاری ہو مجھے جھوڑ کے؟ ایک بار تکلیف دے کرتمعارا دل جبیں بھراجو دوبارہ مجھے تنہائی کی اذبیت دیتا اس سے ناراض ہیں یہاں بک کرن نے تو اسے عامتی ہو۔ پھلے جیماہ سے یا گلوں کی طرح شمعیں وھونڈھ چھوڑنے کی دھمکی بھی و سدی تھی۔وہ لڑکی ریحان کی لائی رہا ہوں۔وہ عناہ جو میں نے نہیں کیااس کی سزا بھگت رہا ہوئی تھی اب اسے کیا ہاتھا کہتم وہال بھنج جاؤگی۔اس دن ہوں کیکن سارہ تم اگراب بچھے چیموڑ کے گئی تو میں میر جاؤں ایرجنسی میں معید انصاری کواسلام آباددایس جانا بڑا کیونکہ گا۔ اس کے آنسووں سے بھیکے گالوں کو اپنی آنگی سے

آنچل السمبر ۱۰۱۵ 🛠 ۲۰۱۵

و قتمهار بے بغیر میں بھی کہاں زندہ تھی۔مرجانا میرے بس میں ہوتا تو کب کا خود کوئتم کرچکی ہوئی۔' وہ بچوں کی طرح اسے لیٹ کررور ہی تھی۔ حدید دور کھڑ اان دونوں کو خاموثی سے دیکھ رہا تھا۔ گلاسز اتار کے اس نے اپنی آنکھوں کی می کوصاف کیااور مسکراتے ہوئے ان کی طرف قدم برهائے۔

سرخ جوڑے میں وہ بے تحاشہ حسین لگ رہی ملی۔ معید انصاری ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا اور اس کی تعریف میں زمین آسان ایک کررہا تھا۔ وہ دونوں بے تحاشہ خوش تصره آج إن يم محبت كومنزل مل مئ تقي \_ردميوكوبلآخرايي جولیٹ ل کئی تھی۔وہ اربانوں کی رات تھی ہمیت کی جیت کا جشن منانے کی رات کیکن کوئی تھاجس کی محبت ہار گئی تھی۔ لان میں اس وقت مرهم سابلی جل رہا تھا۔سردی اپنے عروح برتعى راتنس طويل موكئ تعيس السيدين تنهاني اورجعي برص جانی ہے۔ آج اس کے بھائی کی شادی می تواسے خوس موبا ہی تھا مرخود کوخوش طاہر کرتے مطمئن طاہر کرتے وہ بہت تھک کیا تھا۔ سارہ نے کہا تھاوہ اس کی عزت کرتی ہے ممر محبت نہیں کرتی لیکن وہ اس سے محبت کرتا تھا اور کرتا رے گار جانے ہوئے بھی کہوہ اس کے چھوٹے بھائی کی بيوى مصوره اسين ول سان جذبات كونوج كريجينك بين سكاتھا۔فاطمہاں کے ماس آ كركھڑى ہوتيں سيس البيس و مکھر وہ مسکرایا ۔ لیکن اس کی انظموں کی ادائی ان سے چھی

"تم شادی کرلوحادی! کسی بھی اڑی ہے۔ تم کہوتو میں كوئى لركى دىكھول\_"انہول\_نے التجاكى\_ "ممی!انجمی نبیس" "حادی!تم اسے بھول جاؤ۔"

" كوشش كرول كا-" ان كے دونوں منے ان كى دو المحميل منع ده ان ميس سے سي ايك كومي افسر ده جيس د مكي خوشی یائی تودوسر کے حصیص ادای آئی۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ و 64

صبح ناشتے کی میز پہ معید انصاری کا دمکنا چہرہ اور سارہ کامعصوم حسن ویکھنے کے لائق تھے۔معید انصاری کی رفافت کا اُٹر تھا کہ آج وہ کل سے بھی زیادہ خوب

صورت لگرائ تھی۔ معید انصاری کی پوشنگ جہلم تھی اور جنی مون سے والسي يروه وونول جہلم بطلے سے منظے سیان كى زندگى كے حسین ترین دن تھے۔ حدید ایک بار پھر ہپتال میں مصروف ہوگیا تھا۔خودکو کام میں مصروف کرے شاکدوہ ساره کی یادول سے نجات حابت اتھا۔ کیکن بیا تنا آسان نہ تھا کیونکہ اس کی یا دیں ہیتال کی دیواروں سے لے کر اس وادی تک ہرجکہ تھری ہوتی تھیں۔

ان کی شادی توایک سال ہو چکا تھا۔ سارہ مال بنتے والی منتمی۔ فاطمہ کو بہا چلا تو وہ جہلم ان دونوں سے ملنے جلی ہ تعیں۔ صربیر نے بھی مبارک باد کی کال کی تھی۔معید انصاری کی خوشی کا کوئی ٹھکاند نہ تھا۔ دن میں کئی گئی بار وہ اسے فون کر کے اس کی خیریت یو چھتا تھا۔اس کا بس جیلتا توساره كوايك لحداكيلان حجفوزتاب

ملازم نے جوں کا گلاں اس کے سامنے رکھا۔ جوس یتے اس نے ریموٹ سے چینٹل بدلا۔ نیوز چینٹل پیہ

بریکنگ نیوزآر، کھی۔ "سول لائن پولیس اٹیشن جہلم پیرخورکش جیلہ۔اے اليس في معيد عابص انصاري اور تين المكارموقع بيه جال بحق-"جوس كالكاس اس كے ہاتھ سے كريرا تھا۔ وہ مجھی مجھٹی آنکھوں سے تی وی اسکرین کی طرف د مکھرہی تھی۔ اس کاموبائل سلسل نج رہاتھا۔ حدیدی کال اس کے فون بهآرای محل سین وه اسے المیند مہیں کررای محی\_ا محلے چندمنتول میں وہ اپنے ہوش دحواس کھونیٹھی تھی۔

₩....₩....₩ م پھیلے دو دن ہے ایک نوالہ بھی اس کے حلق ہے نہیں سكى تعيل ليكن بركيها تقدر كالهيل تفاكرجب ايك نے اترا تفار معيد الصاري كي موت نے اسے پھر بناديا تفا۔ وہ اسلام آباد میں مھی اور فاطمہ ایناعم بھول کراس وقت اس کے

تم نه کچه کمانی جونه سولی جوه اینی دوائیال بمی دفت بهبین لیتی ۔ "حدید کی مالوں سے سارہ میں اتی تبدیلی آنی کہاس نے دوااور کھانا بغیر کسی کے کیے کھانا شروع کردیا تھا۔ا کلے چند ماه میں وہ بہت کمزور ہوگئ تھی۔اس کا بلڈیریشرا کشر ہائی رہتا تھا۔معیدانصاری کے بغیروہ جیسے جینا بھول کئ سی۔

₩.....₩

"كيائم اب مجى ساره سے محبت كرتے ہو" فاطمه كسوال في حديد كوجران ديريشان كرديا تقا-"کیسی باتیں کررہیں ہیں آپ می " حدید نے نظریں چرائیں۔ ہوں ہوں۔ "تم اس سے شادی کر peksooiely com

"وەاس كى كى بيوە ہے حادى۔" " نېيىس موسكتا \_ " حديد دونوك بولا \_ "اس کی عمر ہی کیا ہے وہ کب تک تنہارے کی آخرایک نہ ایک ون سی سے شادی تو کرے کی چرتم کیوں ہیں کر <u>سکتے</u> اس ہے شادی؟ اور پھر اکر اس نے کسی ادر سے

شادی کر لی اور مانی کا بچہ بھی اینے ساتھ لے کئی تو۔ فاطمہ نے اپنا خدشہ طاہر کیا۔

" کیاوہ مان جائے گی؟" "میںاےمنالوں کی۔"

"آب اس سے اجھی کوئی بات نہ سیجے گا۔ اس کی ڈلیوری کے دِن قریب ہیں ایسی حالت میں اس کا نسی جھی اسٹریس سے گزرنا تھیک تہیں۔ ' حدید نے اس کی طبیعت کے پیش نظرا پناخد شہ ظام رکیا۔ اوروہ دونوں تہیں جانتے تھے تصرارهان كى سارى باتيس يهلي بى س چى ہے۔

₩....₩

" بالوك مجھ ہے اس كى ياديں بھى چھين لدا جا ہے بير معيد انصاري نبيس ربالو كياس كانام بهي ميرے نام ے جدا کرنا جائے ہیں۔ محبت وجود کی مختاج نہیں ہوتی وہ

سر ہانے بیٹھی تھیں۔ وہ نہ روٹی تھی نہ ایک لفظ ہولی تھی۔ ڈاکٹر کومجبور اسے ڈرپ لگائی پڑی۔ فاطمہ نے اسے معید انصاری کا واسطہ دیا۔اس کے ہونے والے بیچ کی زندگی ادر صحت کی تشویش ظاہر کی کیلن وہ کس سے مس نہ ہوئی۔ جاگ جاگ کراس کی انگھیں پھرا گئی تھیں۔اگر تھک کر چندمنٹ سوئی توچونک کراٹھ جاتی ۔معید انصاری کی تصویر كے سامنے كھنٹوں خاموش بيٹھى رہتى۔ فاطمہ كو ڈرتھا كہيں اس کی بیرحالت ہونے والے بیجے کی صحت بیکوئی اثر نہ ڈالے وہ ان کے منے کی آخری نشانی تھا۔ آئیس سارہ ہے بھی اتنی ہی محبت تھی کیکن وہ بے بس تھیں۔وہ اپناعم چھیائے اس کی ول جو تی کررہی تھیں۔

''تم اس سے بات کروحادی! مجھے یقین ہے تم اسے سنجال لومے۔ وہ مرجائے کی ادراس کے ساتھ میرے مائی کی نشائی مجھی۔' انہوں نے خون سے

روتے ہوئے کہا۔ درممی! جیپ ہوجا کیں پیچین ہوگا۔ میں پچھ غلط ہیر ہونے دوں گا۔"اس نے آئیس کسی دی۔

❸ ..... ��

"مى تمبارى وجدے بہت يريشان بيں يتم ساراسارا دن مجهد كهاني بيتي تهيس مواين صحت كاخيال تهيس رهتي ادران ونول منصين خاص آوجه كي ضرورت ہے۔ ايسا كب تك علي كا\_"حديدآج ساره سے ملنے آيا تھا۔

"میں بیسب جان بوجھ کرنہیں کرتی۔"

"میں بیہیں کہدرہا کہتم بیسب جان بوجھ کر کردہی ہو کیکن سمعیں اب اس فیز سے لکانا ہوگا۔ وہ صرف جمھارا شوہر تہیں تھا، وہ میرا بھائی بھی تھا اور ممی نے اپنا بیٹا تھویا ہے۔ہم بھی تواس کے بغیر جی رہے ہیں۔"

"وه صرف ميراشو هرنبيل تفاحديد....." وه ميري زندگي تھا۔وہ آنسویتے ہوئے بولی۔

"وہ اگرزندہ ہوتا تو کیاتم اس کے ہونے والے بچے کے ساتھ اتی ہی بے پروائی برتی۔ اس کا بچہ تھارے یاس نہیں رہاتو کیا میر سول میں اس کی محبت بھم نسس رہی۔" اس کی امانت ہے م اس سے بے بروا کیوں ہو می کہتی ہیں وہ بے آواز آنسو بہار ای تھی۔ کمرے میں اسے سنن محسوں

آنچلى دسمبر ھە١٠١م 65

میں اس کی کی ذمہ داری آپ کوسونی رہی ہوں۔اے معید انصاری کی طرح پولیس سروس جوائن کرایے گا۔ ایک ايمان داراور فرض شناس بوليس آفيسر!"

والمعين وكونيس موكاء بم اسعل كرياليس محيسان من تم سے بہت محبت "عدیدی بات مل بیس ہوتی می سامه کاباتھ حدید کے ہاتھ ہے جسل کربستریہ کر ہڑا تھا۔

₩....₩

"تتم دونول كوسال كره مبارك مو" وه لا وَرَجْ مِس لَلَي ساره اورمعید کی تصاویر کے سامنے کمڑا تھا۔ اس کالہجہ آج مجى اتناى يرتاثر اورول من الزف والانقاءاس كے بال كنيثيول سي سفيد مو يكي تف يجين سال كي عربيل بمي وَو بهت ويندسم لك ربا تعا، إلى كا أنكمول ميس في تعلى \_ ادموری محبت زعرکی کا سب سے بردا ساتھ ہوئی ہے۔ بیہ آپ کواین حصاری محمالیے جکر لیتی ہے کے پرموت ي آب وال كي سخي المراياتي ب

ومعراتم دوول جبيراخوش العيب بميس تعاجن كوجابت ی خوشیال میسر آئیں کیکن سارہ میں نے بھی تم سے آئی بی محبت کی می تم معید انساری کے کیے مرکی کیکن مجھے تمعاري كيزنده رمثا تفاتم ست كيا وعده بوراكنا تعااور ویلمویس نے آج اپناؤندہ پورا کردیا۔ تم مجھے ایک امانت سونی کے آئ تھی اس وعدے کے ساتھ کے میں حیدر کو بولیس آفیسر بناول۔اے ایس کی حیدر انساری آج سے این ویونی کا جارج سنبا\_لے کا\_ میں تمباری محبت جیت تهييس كاليكن دومر يكابيار باليناي أومحبت كي جيت تبيس ہوتی۔میری محبت کی جیت یمی ہے کہآج بھی میرے دل میں صرف تم مواور میں این آخری سالس تک تم سے محبت كرتارهول كا-"اسيخ فريم ليس كلهز كوآ تكمول سے اتاركر ڈاکٹر حدید نے اپنی آنکھوں کے تم کوشوں کوصاف کیا اور كمريه البرنكل ممياتها.

For More Visit

ہوئی تو وہ لان میں نکل آئی۔ ماریل کے اسٹیب یہ کھڑے اسے دوسال سملے کا وقت باد آیا۔ وہ سمال بیٹی می اور معید انصاری ممنوں کے بل اس کے سامنے بیٹا تھا۔ وہ اس سے تاراض میں اور معید انصاری نے اسے روکنے کی کوشش کی تقی ۔وہ اس کا بروسا ہاتھ رد کر کے چلی ٹی تھی کیکن اس بار وه معید انصاری کا ہاتھ تھام لینا جا ہی تھی۔اس نے اس کا باته تعامنا جاباء المطليل اس كاياوس بمسلا اوروه لان ميس پید کے بل کر بردی می ۔اس کی طبیعت بہت خراب می۔ اس کی ڈیلیوری میں اہمی وقت تعالیکن اس کی تشویش تاک حالت کے پیل ظراس کا آپریش کرنار اتھا۔

ہوتے کی پیدائش کی خبرنے جہال فاطرکوان کا کھویا ہوا معيد انصاري لونا ديا تما و ہيں ساره کي بکر تي ہوئي حالت ان واول کے لیے شدید بریشانی کاباعث سمی۔

"ہم نے بہت کوشش کی لیکن سارہ کی طبیعت بجراتی جاربی ہے ڈاکٹر حدید کرنے کے باعث اعدونی تشوز بعضنے سےان کا بہت ساخون بہد کمیا ہے اور انہیں ممرح موكميا به ان كا بلد يريشرنا قابل يقين عد تك لومورما ہے۔ الی حالت میں وو آپ سے کھنے کی ضد کردہی میں۔ ہم انہیں زیادہ بات کرنے کی اجازت بیس وے سکتے کیکن وہ سلسل آپ سے ملنے کی درخواست کررہی ہیں۔" ڈاکٹر کی ناامیدی حدید کو پریشان کردہی تھی۔

₩....₩

"میں آپ ہے کچھ کہنا جا ہتی ہوں۔" وہ بہت تکلیف مسمى \_آسيجن كامائي الرف ساس لين ين مي ريشاني مودي كي-

وستستيس وتت آرام كاخرورت هيديم بعديل بات كرسكت بين " مديدكوا سعد مكوكر تكليف مولى -موں 'اے بولنے میں دفت مورای کی۔

"بولو\_ میں وعدہ کرتا ہول جمعاری ہر خواہش اوری



اک دل کا کہا مانو، اک کام کر دو
اک ہے نام سی محبت میرے نام کر دو
میری ذات پہ فقط اتنا احسان کر دو
صبح ملو اور شام کر دو

(گزشته قسط کاخلاسه)

وروازه كمو كنے برعارض كوسا منع كھ كرزيا بي موش موجاتى بمندعارض كے ساتھ ل كرزيا كوموش من لانے كى كوشش كرتا ہے۔ زيبا كے موش مي آتے ہى عارض وہال سے جلاجا تا ہے جبكہ مىغدرزىما كى بے موثى كوايك سازش قرار دے کراے قصوروار مقبرا تا ہے۔ بولی ایک بار پرشر مین کومنانے اس کے کمر آتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے فس جوائن کرنے کے لیے منت کرتا ہے جس پرشر مین رامنی ہیں ہوتی۔ حاجرہ بیٹم (زیبا کی مال) سمی سے زیبا کو مستجمانے کے ساتھ دوسری شادی کا کہتی ہیں تو منتی انکار کردیتی ہے لیکن حاجرہ بیٹم ہی کا انکار خاطر میں نہیں لاتی اوراہے سوچنے کا کہد کرزیبا کی فکر میں مبتلا ہوجاتی ہیں۔شرمین اوان کے ساتھ خوش رہتی اسے اپنے کیے ایک انہی مصروفیت إذان كي مورت من ل جاني بينة ينت كياشر من كوبوني كينيدُاجاني كانتاني مين شرمين زينت كيا كي تنهاني كاسوج كر فكرمند موجاتي ب\_مغدرزيا كوكمر ين كالناجابتا بيكن جهال آرابيكم الج من آجاتي بي جس يرصفدرز بايرالزام رك كرجهان آرابيكم كوزيا كاطلاق لين كامطالبه بتأكر كمري تكل جاتا بجهان آرابيكم ذيبا كوبي تصوروار تقبراتي بير صغدر كي سجه من تبيل آرها كدو كس طرح عارض سے زيباكى بے كنائى كي بات كرے جبكه دومرى طرف عارض زيباكو پيجائے ے انکاری ہے۔ آغابی (عارض کے بابا)عارض سے ناراض ہوکر کھرے نکلتے ہیں اور رائے میں انہیں ہارث افکیک ہوجاتا ہے۔ عارض صغدر کے ساتھ اسپتال پہنچا ہے عارض سلسل خودکوالزام دے رہا ہوتا ہے اور خودکو شرین کا قصور وار مغبراتا ہے جبکہ صغدرات تسلیاں دیتا ہے۔ بنتائے کینیڈامس عارض کے فلیٹ پرغیرقانونی کام شروع کرد کھاتھا۔ جس کی وجه عنجر معيد ماحب مشكل من المئة تقدم قامي وليس معيد ساحب كوح است من لي لتى ب عارض كويدسب معید صاحب کی سزفون پر بتا کرسششدر کردی ہیں۔ شرین آغاماحب سے ملنے استال آتی ہے عارض اس سے استے رویے کی معافی ما تک کررشتہ دوبارہ سے جوڑنا جا ہتا ہے لیکن وہ انکار کردیتی ہے جس پرمغدرا سے مجمانے کی کوشش کرتا ہے تب شرمین دوبارہ اسپتال آنے ہے معدرت کر لنگی ہے۔

(اب آگریژمیر)

المسلم المستنفرول من المستنفرول من المستنبام بنجس، استنفران المحمول من استنبام بنجس، استنساراور خدشات تقاً عالى كه كرے مراكب المدوس كے سامنے كمڑے تھے۔ "بنتناكوئى برى خبر ہے۔" مندر نے سكوت توڑا۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ه

''معید صاحب پرین ہیمبرج کی دجہ سے مرکئے۔''عارض نے پخت مغموم کیجے میں بتایا تو صغدر کی د بی د بی چخ "بال ان كى بيوى وبالري مار ماركردورى تعيس" "كاكساب على "معلاين يزيز ليا\_ "يظيناً شايدنارج برداشت ندكر سيكيمول\_" "ابسابكياكرين" "ميراذ بن ماؤف موكيا بهاس يحديثن كاكوئي حل تبيس بها عالى جلي جات وشايدايهان موناء عارض شديدب بسى كے عالم ميں بولا۔ "ليكن البادايا اوكيابية مج كروج" "بہت براہوا معید صاحب کی فیملی کیا کرے گی" "بارية يهلسوچ تهارى بدونى سے معيدمياحب نے بيرزائمكتى۔" " من كرا من الما المعام المعالم المعال "جيوڙوبيكارباتنى كمرح سان كى مدهوسى ہوتو" "منس ومحديل مجمد يارباء" «محقیقت او سیسے کہ دہاں ریفرنس او س جائے گا بھر چویش خراب میں کوئی بھی انوالوہ واتو وہ بھی پولیس کی تفتیش میں شال موجائے گا۔ «ورسيس مورندو مال كالنيس بين-" " محمر مي الما عالى كوبالكل محمد بالنطا " بھی بھی بانسطے ۔ عارض نے خوف دره موکر ہاں میں ہال ملائی ۔ "ميراممير المست كروبا ي جانے معيد صاحب كس تكيف سے كزرے مول مے؟" "بيات مميرية وازديري سائي وي بيسكم معدر فطنزكيا-"اللدكواه بمير الجتاسيكوكي تعلق بيس تفا" ومن کیانا آغالی منع کرتے رہادماب می خطرہ تو سر پرہے۔ دد مجمع شرین کی آ ولی ہے۔ "اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب ویتا، ڈاکٹر اور سٹر آ عالی کے کمرے میں جانے "أب بابرين، خريت "واكثر في ايسى ي وجوليا-"أعالى سي تقلقهم بابرا محقة "مفلاف تايا-"او کے "دواندر چلے گئے۔ "اب ایسا کردکیا عالمی کافون اپنے پاس رکھوماب فون آئے تو تسلی سے مجھادینا۔ جمعیص اتن ہمت نہیں۔" آنچلى دسمبر 1018%، 69 ONLINE LIBRARY

" بيل كمهدير كے ليے كم جاربابول، كم آتا بول "مغدر نے رسٹ واج پرنگاہ ڈالتے ہوئے كہا۔ "یار بھانی اورای کوکہناد عاکریں۔"عارض نے ایک دم بہت اپنائیت سے کہاتو وہ بری طرح چونکا۔ "بما ..... ني .....!" وهير برايا\_

" بال، پليز دعا كا كهنا<u>"</u>"

"عارض دعا تیں تو میری دہلیز سے باہر رہتی ہیں میری زندگی میں ایسا کوئی کردار نہیں۔" مغدر نے بحالت مجبوری بہت شجیدگی سے کہا۔

" كمامطلب؟

"كبى كهانى بيتم مسينية كرنى بيم سيم سيم وقت نبيل الله حافظ "صغدر في سكريث تكالا اور موزول ميل دباكر بتاجلائے باہرتکل آیا۔ باہر یارکنگ کے قریب پہنچ کرسٹریٹ سلکائی اور گاڑی ہے فیک لگا کردمواں فضامیں چموڑنے لگا۔ اندراور باہرد موال بی دموال تقارروز زندگی کے اس اہم سئلے پرکوئی پیش رفت کا فیصلہ کرنا جا ہتا تھا۔ مرحالات کی کے موجاتے۔اب عابی کی وجہ سے عارض شدید پریشانی میں جتلا تھااور پھرمعید صاحب کی وفات نے تواسے مزید ہلا کر ر کھودیا تھا ایسے میں اس سے کوئی بھی ایسی و لیں بات ہیں کی جاسمی تھی مناسب وقت کی تلاش میں اسنے دن گزر کئے تنے سكرے شكا أخرى كش كے كم آخرى حصد بين يرجوتے ہے سل كا دى اشارث كى۔

مئے متے جنہیں کی مدد کے بغیراندر لے جانامکن نہیں تعاان میں سے ایک غائب تعاربی بیاتی کے عالم میں لاک کھولا اوراندرة محى انشرويوكي وجهست اذان كواسكول ستة ف كرايا تعاوه كمرير موجود تعا اندر كمر يدين ناصرف وه موجود تعا بلكه سامان كالبك وبمجى كمري عي موجودتها كملا موااس كاسامان يجمه بابرتغااور يجما عدر، ووسوج ميس كم ميز يرسرد كم بيغانعا\_

''اذان....اذان ـ''وهسب بمول کراس کی طرف بر<sup>و</sup>می ـ

"بند"ال نے سرا تھائے بغیر منہد کہا۔

"كياموا؟ بيسب كيا بي منا تنابر اوب اعد كيسا يا اورآب نے كيول كھولا؟" اس نے كي وال ايك ساتھ كروالك

''ماس منایت کے ساتھول کیا ندر لایا ہوں۔'

" حمر کیوں اور آپ کو کھولنے کی کیا ضرورت محن؟" ڈیے ہے باہر بھیج احمد کے سکار کے کئی ڈیے، پر فیومز، ٹافیاں، شرکس پھیلی تعیں اور ڈیے کے اندر بھی ڈ عیر ساری چیزیں تعیب اس کی اپنی حالت متغیری ہونے لگی۔ووسب چیزیں بہج احمد کی یاد ولانے کو کافی تھیں لزرتے ہاتھوں سے فرش پر پھیلی چیزیں اٹھا نیں اور ڈیے کے ایدر کھتے ہوئے دو تین فوٹو نے اسے جمع کالگایا ایک تصویر تابوت کی تھی۔ آیک قبر کی اور ایک مجھے احمد کی برانی زعد کی کی تصویر تھی سیمینے والے نے تصویر کی پشت پرمرنے کاونت، تدفین کاونت بھی کھودیا تھا ہا اختیار ہی ول الم سے بھرآ یا ہے تھیں بھیگ کئیں، پھرا یک وہ اسے احساس ہوا کہ اذان کن اکھیوں سے اس پرنظرر کھے ہوئے ہے وجلدی سے متعل کی۔ "اذان، بیٹا آپ نے بیٹیں کھولنا تھا چلواب اضو ہاتھ دو کر کئن میں آ جاؤ ہم کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک کی ہے۔"

مراذان سيمس شعوا

"اذان بينا جلدى آؤ ـ "اس فى سبسامان ۋ بىش ۋالا اور ۋبدىندكر كے خوش كوار كىچى يى كها مكروه د بال ساتھ

كربابر جلاكميا.

، 'اذان .....اذان کہاں جارہے ہو؟ '' دہ چیچے کہتی ہو کی لیکی ، دہ بمآ مدے میں پڑی کری پر جا کر بیٹے گیا تھا۔

" وَيْدِي الْبِ بَيْنِ الْمَ يَسِ مِن ومرجعكات جعكات بولاياس كاكليج وك موكيا

"ساراسالان بقیج دیااوروه پکس کیول بعیجیں۔"اس نے اس کی تعمول میں دیکھتے ہوئے کہاتو دہ قدموں پر کھڑی نہ ره كي عجيب سوال تعاجواب دينامشكل ترين ول افسردوس كويا الشكول كاسيل روال تعاجي قابوكها محال تعال بناجواب دیے کمرے میں آئی لیکن وہ جواب جا ہتا تھا بلٹ کرآیا جھکھے سے بیڈ کے دائیں طرف والی ڈراز کھولی اس میں سے مرداندوالث نكال كراس كي ميكي ألم محمول كيما من كرديا\_

"بيدنيرى كاوالث جاس مين آپ كى فوثو ب-"اس نے كمالو شرمين نے تيزى باس كے ہاتھ سے بوہ لے ریا۔ وہ مجھدار ہوگیا تھاصونے پرجا کر بیٹھ گیا اس نے بٹوہ بنا کھو لیا پی طَرف دالی سائیڈ ٹیبل کی ڈراز میں رکھتے ہوئے سند ، کریا

> الازان مآب نے جھے کس کام میں لگادیا، بہت بھوک کی ہے۔" "آب كمانا كمايس"

'' اورا ب وقت دیکمیس ذرا<sup>ی</sup>" در جھے بھوک اپنیں ہے۔" سیمنے بھوک ایس ہے۔"

ئىيسامان دانى بىلىچ دىي- "اس كى سونى الجمي تك سامان يرانكى تى\_ ''میسامان انہوں نے ایار ٹمنٹ خالی کرنے کی وجہ ہے بھیجا ہے۔'' "والين بينج ديں۔"وہاڑ گيا۔

''اوے کے، میں ان سے بات کر کے بینے دوں گی ، چلواٹھو، ماما کی بھوک کا خیال کرد۔''ہیں نے اسے بہلایا وہ مطمئن نہیں ہوا،البنۃاس کے ساتھ پین کی مطرف چلاآیا۔

معمول كيم طابق وه كرايدارول كي طرف كميكنيس كيا-كردث كرديب عاب موكيا شرين اس كاحساسات مجمعتی می وه جان چکی می کداسے سامان و مکھ کرد کھ ہوا ہے۔ وہ بیج احمد کی آ مد جا ہما تھا مگران کے ندانے کا افسوں وہ اپنے رويد سے ظاہر کردہاتھا۔ شرمین کواس معموم کےجذبات کی قدر تھی محروہ اسے کیا بتاتی کیاں کے فیڈی اب دنیا میں نہیں ہیں ان کاسامان ان کے کسی دوست نے بعیجا ہے۔ دہ اس معصوم کو رہمی نہیں کہ سکتی تھی کہ ضرورت کی جیوٹی جیموثی چزیں کوئی سامان بیں ہوتا استعال کرنے والے کی زعرتی کا حصہ ہوتا ہے بیرحصرتب الگ ہوتا ہے جب استعال کرنے والاجہال سے دخصت موجائے ۔ مگربیروج کری تاسف بحری سرفا ہایوں سے نکل اور پھر فضا میں تحلیل موثی ول نے مجود کیاتو دهیرے سے ڈراز کھول کے نتیج احمد کا بڑہ اکال لیاناک کے قریب لیرجا کراییالگا جیسے وہ اپنے پندیدہ پر فیوم میں اس کے قریب ہوں، بڑہ مہک رہاتھا۔ بڑی دیروہ اس خوش بوکومسوں کر کے مکین ہوتی رہی۔ پھراسے کھولا اس کے مريت شي مرفان على مي المرموجود تقريم أخرى مصيل ايك تبدشده مؤر قااوروس ساس كى ياسيورث مائز آنيل ادسمبر ١٠١٥% ٢٠

تصورِ نگلی اپنی تصویر دیکی کرده جیران رہ گئے۔ دو مسیح میری فوٹو انجمی تک .....!"لب ہلے اور پھرخاموش ہو سے اور پھراس نے پھرتی ہیے وہ سنجہ کھولا ان کی خوب میں دور ایر میں سا دو بھر

Downloaded From paksodety.com

صورت بینڈراکٹنگ سامنے گی۔ بہت آسان ہے کہنا محبت بم بمی کرتے ہیں محرمطلب محبت كا سمجه ليتانبين آسال محبت کھوکے یالیہا سان لوگول کے قصے ہیں محبت کے جو مجرم ہیں جول جانے پر ہنتے ہیں چر جانے بردوتے ہیں محبت *کرنے والے*تو بہت خاموش ہوتے ہیں جوقربت میں بھی جیتے ہیں نىدەفرياد كرتے ہي<u>ں</u> ندوه الشكول كويسية بين محبت كي لفظ كا ج جائيس كرت وومرك بمحما في حامت كو بمی رسوانیس کرتے بهشآ سان ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں محبت بمجمى كرتيبي

"اخاہ … میں جا ہے۔ کی برائی ہیں انجھا دیا آپ نے یہ سب کاش ہماری زعرگی کی بنیاد بنرآ ، کاش ، سب خواب پورے ہوتے ، آپ نے بچھا کی کہانی ہیں انجھا دیا ہے خول کو ڈکراپے گناہ کی تلاقی کر لیتے تو ہیں نہانہ ہوتی اور آ زمانے کو یہ معصوم نہ مل ہونے والا سوال بچھے سونپ کے محبت کی قدر کیا ہوتی ہے مجت کے سوا ، یہ آپ کی عنایتیں کہال سنجال رکھول؟"اس نے برایزاتے ہوئے کاغذتہ کر کے واپس تھور سمیت بڑے میں رکھا اور بڑہ وہ ہیں رکھدیا ۔ بچے پرسردکھا تو اسکا کھول سے مطل کے اغذتہ کہ کے ایس جذب ہو مجھی کی اپنے انہاں کا مرطوفان مچار ہاتھا۔

آغابى كالمبيعت خامى سنبل كيتى\_

آنچل&دسمبر&۲۰۱۵م 72

## قرآنی آیات کی عام فهم تفاسیرجنهیں The state of the s

نے مستند تقاسیر اور حوالوں سے آراسته کیا ھے

| کتاب کا نام                    |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| تفسيرآ بات رينااتنا            | تغيير سورة اخلاص           |
| تغيير سورة النصر               | تغييرمعاذاللد              |
| تغيير سورة الهب                | تغييرسورة العصر            |
| تغيرآ يات الله ذوالجلال        | تغييرسورة الكفرون          |
| تغبير سورة الشمس               | تغيير سورة الفانخير        |
| تغسير سورة القرليش             | تغيير سورة كلمه طبيبه      |
| لقدخلقنا الانسان               | تغيير سورة معوذ تبن        |
| تغيير سورة القدر               | تغيير سورة الكوثر          |
| آسانی مجیفے اور قرآن           | تغيرآ بإت السلام عليكم     |
| تغييرسورة الماعون              | تغيرآ بات بايما الذين امنو |
| امام اعظم حیات و فقهی کارنا ہے |                            |

ملنے کا بتا ننے انق گرؤپ آف بہلی کیشنز۔ 7 فرید چیمبر عبداللہ ، ھارون روڈ کراچی

بَلامِي كَتِيبَ خَانِهُ. فَضَلَ النَّي مَارِكِيتَ چِوْكَ اردوبِارار لاهِ إ

STORE OF

مرعارض صدیون کا بھاردکھائی دے رہاتھا آغاجی کی ٹی سے لگامسلسل اپنے تمیرکوملامت کردہاتھا۔ آغاجی نے ہو لے سے تکھیں کھولیں تووہ خوش ہو کیادہ ناخش سے لگے۔ '' فون سينون ميرا!'' آغا بى فقط اتنابو لے توعارض كى روح فنا ہوگئ فون مائلنے كى وجه بھى تنجھ ميں آھئے۔وہ يقيينا معيدصاحب كايوجمناجا يتصقي ''وہ بابا، میں گھرر کھا یا تھا ڈاکٹرنے آف کرادیا تھا اور ہم ان شاءاللہ جلد گھر چلے جائیں گے۔'اس نے بھر پورادا کاری سید "جاؤ، لے كرآؤ" بہت دھيرے سے انہوں نے علم ديا۔ "أ بيكوا كيلي جهور كرمبيل جاسكتا-" ''ڈرائیور،ڈرائیورکر بھیجو''اب دہ اورزیادہ بہتر انداز میں بولے "أ ب كوس سے بات بات كرتى ہے۔" "معید ....معیدصاحب "وہ رکے۔ "وہ تھیک ہیں۔"اس نے ان کی گردن کے بیچے تکی تھیک کرتے ہوئے کہا۔ "وه بنون پر پهاچلاتھا۔" " كس في بتايا؟" أنبيس جيس كريدلگ عي "باباآپ کوزیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔" ''ميرا..... فو .... فون لا وُر''وه بهت حفل سے بولے۔ " مُعك بيا بمي مندراً تا ہے قبس جاتا ہول \_" '' بہیں ، ابھی جاؤ ، تہمیں کیا بتا کہ قید کیا ہوتی ہے، وہ ہمارا پرانا وفا دار ملازم ہے۔تم نے اسے کہاں پہنچا دیا۔'' وه جذبانی موسئے۔ "بابا بليزآب كي طبيعت خراب بوجائے كي-" "موجانے دو، بجھاس سے بات کرتی ہے۔" " او سے میں اہمی جاتا ہول،خودان کی خیریت یو چھتا ہول۔" "ارے،آپ آپ کیا پوچھو مے؟منع کرنے کے باوجوداس لڑکی کوئیس چھوڑا۔" وہ دوسری طرف گرون محماتے ہوئے بولے " بابا، الله كواه بي في من الي ك حوصله افزاني بيس كي- "وه بهت شرمنده بوكربولا-"جاؤ، يهال مع محرسي كى بددعا كى-'شايد بيرسيج هو-" " شايديس يقيياً" وه كردن موزيموز بي بولي "بابامير الدرجى دل ب جمعافسوس ب-" "جاؤيارافسوس سے كامبيں چلا،ميرى معيد صاحب سے بات كراؤ "انبول نے سخت بدارى سے كماوہ بہت پریشان ہوکر ہاہرا میں۔معید صاحب تو دنیا میں ہیں رہے تھے وہ کس سے بات کرا تا مدما عالی کے لیے نا قابل آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% ۲۰۱۹ ۲۰۱۹ ONLINE LIBRARY

برداشت ہوگا، وہ شایدخودزندہ نندہ علیں۔ کیونکہ جس طرح انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تھااور ہوش میں آنے پر بارباران کا ی تذکرہ کررہے منے تو وہ کیسے میٹر سکتے تھے کہ معید صاحب برین ہمبرج کے باعث جیل میں ہی فوت ہو گئے۔ "عارض آخرية حيائي، يه حقيقت كيسادركب تك جمياؤ محيج" وه خت اضطراني كيفيت مي رودييز كقريب تفاكه حیرت کا سفر شروع ہوگیا شرمین خوب صورت چھولوں کا گلدستہ تھا ہے آغاجی کی خیریت معلوم کرنے آئی اسے کمرے کے باہرد مکھ کررگ نہیں سیدھا کرے میں چلی کی وہ شرمین کود مکھ کرمزید بال ہوگیا۔

شريين كود كيوكرة غاجى كتن مرده ميں جيسے جان برگئ تھى۔اسے خلاف تو تع سامنے ياكروه شدت جذبات سےرد ویے۔شرمین نے ان کی آ محصیں صاف کیں۔

''آغاجی، پکیزآپ کی طبیعت خراب ہوجائے گی۔''

" بیخوشی کے نسو ہیں اور ندامت سے بھرے ہیں۔" انہوں نے رفت آمیز کہے میں جواب دیا۔ ''آپ کونادم ہونے کی کوئی ضر درت ہیں۔'اس نے پیار سے ان کے ہاتھ پراپناہاتھ رکھا۔ " بجھے مہیں و مکھ کر بہت خوشی ہور ہی ہے۔"

''صفدر بھائی نے بتایا ہوگا میں پہلے بھی آئی تھی آج بھی ان سے فون پر پوچھ کرآئی ہوں۔'' ''صفدر نے بہت خدمت کی ہے اللہ خوش رکھے اسے میرا بہت ول جاہ رہا تھاتم سے ملنے کو بھر عارض نے کسی قابل تهيل چھوڑا۔"

"حچفوژینان ذکرکو۔"

'' شرمین عارض بڑی پکڑ میں ہ گیاہے بہت شرمندہ ہے، پریشان ہے۔'' ''آغابی ہ آبانسی پریشانیاں ابھی قریب نہیں لا میں ہ آپ کا رام کرنا جا ہے۔' وہ جان بوجھ کران کی بات ٹال گئی۔ '' یہ میری پریشانی ہی تو میری بیاری ہے عارض میری اکلوتی اولا دے مگروہ اتنابدل چکا ہے حالت دیکھی ہے تم نے

'' عاجی مجھے عارض کے ذکر سے کوئی سر دکارٹیس۔''

، من دواڑ کی فراد تھی اس کی حقیقت تھل چی ہے۔ 'آغا تی نے بیسوج کرکہ شربین کو بختا کے بارے میں علم ہوگا وہ جانتی ہوگی کیاس کی خاطر عارض نے اسٹے معکر ایا ہے بات کی تو شرمین نے جیرت سے دیکھا۔

"ده مندولژگ سختا۔"

<sup>ومسن</sup>جتا، کیامطلب؟"

''ہس کے بہکاوے میں عارض نے تمہاراول دکھایا تھا۔''وہ بولتے بولتے پہنے تھک سے مجے سانس پیول میا،شرمین

نے روکا۔ "پلیز ہ غابی آپ ام کریں آپ کے لیے انجی اتنابولنا ٹھیکنہیں۔" "وہ .....وہ جارے لیے مصیبت بن گئی تہاری بدوعا لگ گئی، عارض میرا بچہ برباد حال ہوگیا۔"ان پر بیٹے کی محبت

نے رفت طاری کردی۔ "آغانی، میں نے جمعی کسی کو بددعانہیں دی۔"

آنچلى السمبر %١٠١٥، 75

''جانتاہوں کیکن بردعا کا تعلق خاموثی ہے بھی ہوتا ہے۔'' ''میری خاموثی میں صرف صبراور شکر ہوتا ہے آپ فکرنہ کریں میں نے عارض کے لیے بھی برانہیں سوچا۔''اس نے بہت سنجید کی ہے کہا۔ "اے خلوص دل سے معاف کردو۔" "أغاري من خفا مول بي نبيس توكيسي معافي تلافي" "خفا کی ایک شکل بیجی ہوتی ہے کہ آپ اِلعلق ہوجاؤ۔ "وہ پھر ہمت کر کے بولے۔ آ ب بليزاب الم كرين من جرا والى - وه بولى \_ "الاستظاريب جى ضرور،الندعافظ ـ 'وه يه كهركر كمرے بيابرنكلي تو باہر عارض اورصفدر دونوں موجود تنصوه لحه بعر كونفتكي اور پھريہ كهه " صفر العالی آج یا کل میرے پاس آئے گا۔"اس فے مفار کے جواب کا بھی انظار بیں کیا۔ تیزی ہے کوریڈور عبور کرگئی۔ بیج بات کرے مگراس نے بید کرگئی۔ بیج بات کرے مگراس نے بید موقع عارض کوئیں دیاء آج مہلی بایواس نارسائی کے صدے میں جنا کا نام س کراضافہ ہوا تھا ایک لڑکی کی وجہ ہے مستر و كرف كاصدمه ماته الياجاراي عي اسپتال ہے واپسی بروہ مارکیٹ اس کے اوان کے لیے سفید جرابیں بنیان لینے سے کاؤنٹر پربل اوا کردی تھی کہ بشت سے نسوانی آ وازآ کی وہ ایک دم بلتی ۔ ''جی۔'' بلیٹ کرکہاتو پرمشکراکر ہاتھآ سے بڑھادیا لیکن اسکے بی کیے سکراہٹ غانب ہوگی۔ دوری " الكلولسي كي وليي موطويل عرص كے بعد ال ربي مو" كشف نے بردي كرم جوشي كامظا مره كيا۔ '' شکریہ آپ پاکستان میں۔''اس کالہج کرم جوثی کا اس طرح اظہار نہ کرسکا۔ '' ہاں میں تو ہز بینیڈ کی ٹرانسفر کی وجہ سے شہر شہر گھوم رہی ہوں اب جہلم سے بہاں، بھائی جان ہم سے پھڑ گئے۔ہم بدنعیب خری ارک ممی ندستک" "موه...."وهانجان *ی ی ربی*۔ ارتے ہیں۔" کشف نے فرک ووہ بکلا کرمستر دکر تی۔ " وه پر بھی درامسل میں لیٹ ہور ہی ہول۔" "اليي بعي كيا جلدي بم سناؤ شادي وادي كي بيوم بيج " كشف اى طرح كي باتي كرد بي تعيى وه بميشدكي تھی مبیج احمد کی سب سے چھوٹی بہن جس سے بھی بھی طاقات ہوتی تھی۔ "سبغیک ہے، پر ملیں ہے۔" المسارش من من بعائي جان كے بينے كے ليے بہت دوئي مول "كشف في كماتواس كادل دهك منده كيا۔ آنچل،دسمبر،۱۰۱۵

"كرسكيا.... مطلب؟" "معائي جان، زير كى بعرخفار ہے، بيٹا جانے كہاں جموڑ سكے؟" ''آ پ لیسی بہن میں جو بھائی سے لاحلق رہیں۔''نا جا ہے ہوئے بھی طنز زبان ہے پیسل گیا. ' دبس کھے سے چھی وگیا، خیرا پناایلریس دو بنون تمبر۔'' کشف نے کہا تو دہ ادر بری طرح پریشان ہوگئی۔ "بال الم با بانون مبر بتاؤ "اس في الين بل فون كان كرت موسع كما "اوك" كشف في اينانمبرلكمواناشروع كيانواس في محفوظ كرليا-"اب بيل دوتمها مانمبرآ جائے گا۔" كشف نے كہا تواسے ايسانى كرنايرا ا "او کے بائے پر ملیں مے" وہ یہ کہ کر تیز قدموں سے گاڑی کی طرف آگئ۔ "اده ....مير عندااب كيا بوكا؟" فكراور يريشاني كاليك نيامر حله شردع بوكيا تقاء ال كياتو آعمول كي سامنے

اعرميراساچمار ہاتھا۔ وہ اى شرمين، كى كى مليج احد كے بينے كى حق دار بننے كے ليے چكراتے سركوتھام كروه كاڑى ميں

بيتى التمكانب ربيت

اذان كويديتي بتانا مشكل تعاماس معموم كے ليے اور خودائے ليے اب جبكراس نے بہتے احمر كى دعيت كے سائے ميں خود کوڈ حال لیا تھا اذان کو رہیفین دلا دیا تھا کہ وہی اس کی ماں ہے کشف تو حقیقت بتانے میں لحد صالع نہیں کرے گی۔ اس کی اور بھی احمد کی محبت کے وشمنوں میں مبلیج احمد کی بہنیں اور لا کمی مال بھی شامل تھیں۔ ابھی تو کشف سامنے آئی تھی دوسری بدی بہن کا سامنا باقی تھا۔اذان کوسرف اس کے نام لکھر صبیح احمد نے بہت اجتقال حرکت کی تھی یا کوئی انتقام لیا تعا-بدپریشانی تبیس بهت بوی تکلیف اورا بخصن بن تی و یکھتے ہی و یکھتے کمحول میں اب ساری ونیا کی نظروں میں اس کی كياابميت رب كي وهاو خودكه مي كلونيتمي يحتم مي تواينانبيس رباتعا\_

كب لوناب بهتاياتي بجيمر اساجن روهمادوست ممنة الكوايناجا تأجب تك التصين والاي تقا منیج احد کی قبر کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ روتی رہی، جانے کیوں؟ مبیج احمہ سے بحبت ترک ہوجانے کے بعد کیا اس

کے لیے تسویمائے جاسکتے تنے یااذان کے محودیے کاخوف تقاوہ کمپیوٹر کیم کھیلتے اذان کوتک رہی تھی صبیح احمد ندر ہے تنعي ندلوثے تنصان کے لیے پیسسکیوں کاطوفان بیس الثراثقا بلکتر بیج احمد کی وصیت نے اذان کواس کی جھو لی میں ڈال کر وہ رخصت ہوئے متعے۔ووان کے بیٹے کواب خود سے جدانہیں کر عتی تھی بھرید کیسے حالات نے اپنارخ دکھایا تھا اوال تو

ديرى كوب وفاجان كران يسينارا فن تعاكيات جان كراس يخفانيس موجائے كا۔

"اماآب مير عماته كم عيلين نا-" "بال بيس من ب كايو نيفارم استرى كرف كلي مول.

سے فیری کفر ت بیس برتا۔ وہ کمپیوٹراسکرین برنظریں جمائے جمائے بولا۔

ہے ہم نے دوسراڈ بالو کھول کرد یکھائی ہیں۔"

آنيل ادسمبر ١٠١٥ ١٠٠٠ 77

ونهيس مآؤد تمييتي بين-"

'' ماما! نبیں آپ دیکھیں۔' وہ برے سے انداز میں کہہ کر باہر چلا گیا تو وہ پھے سوچ کرڈ بے کی طرف برجی اس نے ملازمہ سے ڈیکواندرتور کھوالیا تھا تکراپ تک اسے کھولانہیں تھا۔

اس نے گفتے فرش پرفیک کے محد در بند و بے کود یکھا اور پھراس کی ٹیپ اتارا ڈب ٹی سب سے اوپر ایک کوٹ تھا کہ کہ کہ کتابیں تھیں۔ نظیمی سرٹیفکیٹ سے ایوار و زستے اور بھی بہت پھھ تھا۔ اس نے ایک ایک چیز نکال کراپنے آئیل کے پہلے پلو سے صاف کرتے ہوئے باہر نکالیں۔ سب سے پیچ بھی احمد کے ساتھ اذان کی مسکراتی تصویر تھی ۔ اس نے وہ تصویر نکال کر باتی سب چیز س واپس و بھی رکھ دیں اور تصویر لیتے ہوئے اس کے وہاغ میں بس بہی خیال آیا کہ یہ تصویر کم سے بیل کر کھائی تھا کہ رہندگی سائیڈ نیبل ہی مناسب کی۔ اسے نیبل پر کھائی تھا کہ افاان آئیل ای مناسب کی۔ اسے نیبل پر کھائی تھا کہ افاان آئیل ایس تھی اور کھر بنجیدگی سے بولا۔

"ماما، رتصو*ر رکودی*''

''کیوں بھئی؟اس میں او آپ بہت کیوٹ لگ رہے ہواورا ہے کے ڈیڈی بھی۔'' ''اورا ہے نہیں ہیں۔' وہ برملا کہ کہا۔تواس کی آسمیس جھک کئیں بنا کچھ کے واش روم میں کھس کی۔ جلتی آسموں کو پانی ہی سکون دے سکتا تھا، پہلے خوب آنسو بہائے اور پھر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے تکھوں پر مارے، ممراج جہیت اداس کا وان ٹابت ہوا تھا۔یا ویں بھی ہیں اور سسکیاں جاگ آھی تھیں۔

> خیال وخواب ہوئی ہیں جبتیں کیسی لہو میں نارج رہی ہیں وحشتیں کیسی نہ شب کو چا ندہی اچھاندون کو ہمراچھا سے ہم پہ ہیت رہی ہیں قیامتیں کیسی ہوا کے دوش پید کھے ہوئے جراغ ہیں ہم جو بچھ مسے تو ہواسے دی کا بیتیں کیسی

مندد موکرا چی طرح خنگ کر کے داش روم سے باہرا کی تو اذان خاموش ایک تک ای تصویر کو کھور رہاتھا۔ بڑی بیاس، محبت اورادای تھی اس کی آئکھوں میں، وہ بیج احمد سے بہت محبت کرتا ہے بیواضح دکھائی دے رہاتھا۔

دومنمیر کابوجد باخمیری اٹھاسکتے ہیں، بے خمیر توخودائے بوجھ تلے دب کے مرجاتے ہیں۔ان کی بسائدزوہ میت کا بوجہ بھی باخمیر ہی اٹھا تیں محربیہ بات تم نہیں مجھو مے۔ "صفدر کے اندر سے کڑواہث لکی اور بھاپ اڑاتے کافی کے کپ مدر بیری

ہیں، رہ۔ آغاجی کواسپتال سے ڈسچارج کردیا ممیا تھا وہ دونوں آہیں افسردہ کسی کہری سوچ میں ڈوبا چھوڑ کرلاؤن میں آبیشے منعے۔ تب عارض نے آغاجی کی کیفیت کو تعمیر کی خلش قرار دیا تھا۔صفدر نے موقع پاکرول کی بات کردی مکر دہ نامجمی کے

عالم میں بولا۔ "ایبانہ جھوکہ بچھے معید صاحب کا فسول نہیں میں بہت معنظرب ہول۔" "ایبانہ جھوکہ بچھے معید صاحب کا افسول نہیں میں بہت معنظرب ہول۔"

"الیائی ہوتا ہے کسی کی آبیں منظرب ہی رکھتی ہیں۔" "اقتم نے دیکھاشر مین نے جمعے بات تک نہیں کی۔جبکہ آغاجی معربیں کہ شرمین سے معافی ما تک لوں۔"

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 78

"سوال توبیب که کیاشر مین معاف کرے گی۔"مغدر نے سکریٹ سلکایا۔ "ہاں اور معید صاحب کی بیوی بھی مجھے معاف کریں گی۔" "اورجى سوج لوميرى بيوى كويمى ايخ جرم كى الماش ہے۔ "مغدر في سكريث سلكائي۔ دوں کے اور میر سے درمیان ایک گناہ گارا عمیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں ہی فاصلوں پر کھڑے ہیں۔" ووتم نے ذکرتو کیاتھا کیااب تک تم بھانی کومعاف نہیں کرسکے۔ ''مناه گارل جائے تو ہیلے اس سے دود وہاتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔''صفدرنے کہا۔ ''یار بھالی کا کیا تصور، کیون اپنی میرڈ لائف ڈسٹرب کرتے ہو؟''عارض کے لیجے میں زیبا کے حوالے سے ہمدردی اور نری ہی نری تھی۔صفدرکو یہی بات جیرت میں ڈالے ہوئے تھی۔وہ نہ چونکا تھا، نہ تحبرا تا تھا اس وجہ سے اسے ذیبا جھوٹی کیا تھا، نہ تحبرا تا تھا اس وجہ سے اسے ذیبا جھوٹی کیا تھا، نہ تعبرا تا تھا اس وجہ سے اسے ذیبا جھوٹی کیا تھا، نہ تعبرات تعبرات میں ڈالے ہوئے تھی۔وہ نہ چونکا تھا، نہ تعبراتا تھا اس وجہ سے اسے ذیبا جھوٹی کیا تھا۔ " خير ميں چاتا ہوں ، کوئی کام ہے توبتاؤ۔" "ار، بابا مجھے سے سید تھے منہ بات نہیں کردہے کمرے میں تنہاسوچ میں پڑے ہیں، انہیں کمپنی کی ضرورت ہے ورنہ وه معید صاحب کو لے کربہت اپ سیٹ ہیں۔" '' محک کہیں ہے ہوں لیکن کب تک معید صاحب کی موت کو چھیاؤ کے بہتر توبیہ ہے کہ خود بتادو۔'' دینہ و دنہیں ،بابا کی طبیعت خراب ہوجائے گی۔' "عارض ندیتانے ہے معاملات وہیں کے وہیں ہیں ہیں کے خراب ہوجا کیں ہے۔" "سوینے دو، لیکن پلیز انجی مت جاؤ۔" ''یارا قس سے چھٹیاں ہوگئی ہیں،امی اکیلی ہیں اور جھے سے خفا ہیں عبدالصمدکوس کررہی ہیں۔'معدر نے بتایا۔ "اورشر .... شرطن الرباباك ياسة جاباكرك وه بكلايا " بحصر الله كاليا بوسكما بهاس كابياب وه جاب كرتى باور پرتم سے السلق اور اجنبي بھي تو ہے۔" " الله جامنا مول سيكن ول تبيس مانتا ، كاش وه آيك بارميري بات سند" "کاش، تمر میرے دوست بیکاش جیسے لفظ کیمی کاش کی حسرت سے باہر ہیں نکلتے ، میں اتنام معروف رہا کہ نہ اپنے حالات سمد معارس کا اور نہ شرمین بہن سے تفصیلی بات کرسکا ، انہوں نے بلایا ہے کیکن جانہیں پایا۔" "منهه، ماوّل گا<u>"</u> " مرير عوالے عانا۔" "اوروه سجتاءاس كاكيا موكا؟" صغدر طنزييه بولا-"ده و کی کیس کی میرے یا۔" " محربهت کوکیاتم نے اس کے لیاب دہ کہیں غائب ہوئی؟" مغدر نے مزید کا در دارات کی۔ "مميل جمومي "ببتر ہے کہ مجمعنے کی کوشش کرو۔" والب شرمن بهن كوان كے حال برجمور دو "مفدريد كمه كركم ابوكيا-آنچلى دسمبر ١٠١٥%، ONLINE LIBRARY

''ابھی نہ جاؤ۔'' ''پھرآ جاؤں گا۔'' ''اچھاٹھیک ہے۔'' ''بابا کوسب بتانے کی کوشش کرو۔''

" دنہیں یار سیبمت نہیں ہے جمھیں۔" وہ کانپ اٹھا ہصغ*در کند ھے*اچکا کر ہاہر چلا گیا۔ معمد مصرف

ಈ.....♦

وه کمر پہنچاتوایک نئی مشکل اس کی منتظر تھی۔

زیبان ولیل کے دریعے خلاکا تولس بھیجا تھا۔اس کے سر پرجیت آگری۔اے زیباے بیامید ہرگز نہیں تھی۔اتن جلد بازی کی ضرورت کیا تھی؟اس کے پینکے لگ مجے آؤو یکھانہ تا ولفافہ لیے آئد تھی اور طوفان کی طرح کمرے ہے باہر لکلا، جہال آراملازمہ سے باور جی خانہ صاف کراری تھیں اسے تیزی سے نکلتے دیکھا تو لیکیں آوازدی۔ "مغدر مفدر مسفدر مساور کی خانہ صاف کراری تھیں اسے تیزی سے نکلتے دیکھا تو لیکیں آوازدی۔

" بیٹاغصے سے بیل گئل سے کام لیتا اس سے بات کرو سمجھاؤ۔"جہاں آرانے آہت آواز میں سمجھایا۔ " دہبیں اب پانی سر سے گزرگریا ہے۔ میں اسے عبدالصمد کی خوشی منانے ہیں دوں گا۔ پہلے حالات جو بھی تھے۔ مگر اب وہ عمر مجرمیر سے تام کی مختی کلے میں ڈالے بیٹھی رہے گی اور عبدالصمد کو ڈیس لے آئی ک گا۔" وہ کھن کرج کے ساتھ مخت غصے میں جلاگیا۔وہ مجر بیچھے بھاگی۔

"مغدر مجمع ساتھ کے چلو، میں حاجرہ بہن سے بات کروں گی۔"

"امی وہ اس دفت آبے میں نہیں ہے، کسی گی نہیں سے گی بس میں بدنوس اس کی نظروں کے سامنے مجاڑ کے آوں گا اور آب افسر دہ نہ موں عبدالصمداب میری ضد ہے۔ 'وہ شدید شتعل سے انداز میں بولا۔

" بجص معاف كردوصفرريس في زيبا كاانتخاب غلط كياتها- "وه بهت شرمنده موكر يوليس \_

'' حجود سامی، بیمیری قسمت بین آنمعاتها کوئی بات نمیس وه عمر جرمیرے بی نام سے بزی سر پیشنی رہے گا۔ ندیس موں گا۔ ندچھوڑوں گا۔' اس نے فیصلہ کن انداز بین گارٹی اسٹارٹ کی ، ذبین بین ایک بھونچال آ با ہواتھا آ تکھوں سے شعلے لکل رہے ہے۔ اس کو صرف بیا ندازہ تھا کہ وہ بناعارض کی بچائی جانے ایسا کوئی قدم نیس اٹھائے گی مگر بیاس کا اندازہ غلط قابت ہواتھا۔ وہ تو ہر صورت، ہر ممکن طریعے سے آ ماوہ جنگ ہوکر سامنے آئی تھی۔ کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اس عبرت تاکیس سکھانے والی زیبا اب کوئی گر گڑ انے اور رونے وہونے والی زیبا عبرت تاکیس سکھانے والی تھا جا تا تھا جا تا تھا جا تا تھا جا تا تھا ہوا تا تھا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے والی زیبا اب کوئی گر گڑ انے اور رونے وہونے والی زیبا نہیں رہی تھی بہوفی تھی۔ اس کے لیے آگر پھھا ہم تھا تو فقط عبدالصمدا پنا بیٹا جس کے بنا اس کی زندگی کا تصور محال تھا میں رہی تھی عزیز نہیں تھا مگر اب پچھوڑ سے سے دہ اسے یادکر تا تھا مس کرتا تھا مس تو اکثر وہ اس وقت کوئی تھا۔
تھا اس کی خوش ہوا ہے اطراف محسوں کرتا تھا۔

" میں جہیں اس وٹس کی الی سز ادوں گا کہتم عمر بحریا در کھوگی۔"اس نے غصے سے سوچا گاڑی معمول سے زیادہ اسپیڈ میں دوڑری تھی۔ اسے پچے ہوٹن نہیں تھا کہ دہ ٹریفک کے اور دھام میں سے کیسے گاڑی بھارہا ہے۔ کی جگہوں پر حادثہ موتے ہوتے بچالیکن پھر ہوکر ہی رہاا یک ضعیف بابا ہی گاڑی کی زدمیں آئے اور اہوا ہماان ہوکر سڑک پر کر گئے۔ وہ سنا فے میں آئی کیا گاڑی دوک کر ہا ہر لکلا اور پھر تو جیسے دہ کھیوں کے جہتے میں پھنس کیا۔ مشتعل چندا فراد نے اسے مارتا پیٹینا شروع کو دیا وہ بچاؤ کرتا رہا گر ہمارے ہاں جوم کے کس کی کی منتا ہے ٹریفک وارڈن نے بینی کر اس کو بچایا اور ایم ولینس بلوائی ،

آنچل ادسمبر امام، 80 آنچل

زخىباباجى كوپوليس كى گاڑى كے ہمراہ اسپتال لے جايا گيا اورا سے تھانے پہنچاديا گيا۔

اللہ معلق کے بہنچادیا گیا۔

اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عارض اس کا جگری اور پیارادوست تھااس نے بروفت تھانے پہنچ کرسب معاملات رفع وفع کرائے، برچنہیں کننے دیا، بزرگ کی جان نکج گئی تھی۔عارض نے بیس ہزار کیش بزرگ کی بیوی کے حوالے کیے اور اسپتال کے بھی اخراجات اداکر نے کی گارٹی دی ،صفدر غصے میں اور لمحہ خاموشی میں تھا، گاڑی عارض چلا رہا تھا وہ یا ہر گھور رہا تھا۔

"البسب معاملات محمك موسي بريشان كول موج" عارض في كها-

"مجمى تومعاملات اوردماغ تھيك بونا باتى ہے۔" وہ سجيدگى سے بولا۔

''یار سے پوچھوتو مجھے تہارے جذباتی ہونے کی وجہ بچھ میں نہیں آئی۔''عارض نے گاڑی چلاتے ہوئے گردن تم ماکر یو جھا۔

'' بیر ''' بیر ''' ہے وجہ ''''' صفار نے ڈیش بورڈ سے وہی رجٹر ڈلفا فداٹھا کراس کے اسٹیئر نگ پر دکھے ہاتھ پر مارا، عارض نے پچھ بچے سے لفا فید یکھااور گاڑی رائٹ سے لیفٹ جا کرددگی۔

"سيكياب؟"لفافه كهوات موسة البين مرمرى طور يربوجها-

"پڑھلو۔"ال نے بہت غصے سے کہا تو عارض نے تہدشدہ کاغذ سیدھا کیا،لحد بدلحدال کے چہرے کے تاثرات لتے چلے مئے۔

"سير معاني نے بھيجاہے"

"بال السابون كے لياسا اونا ضروري بين تا اس ليے مجھے عصر ہے۔"اس نے كہا۔

'' مجمعے یقین نہیں آ رہا، اتنابر افیصلہ'' وہ بخت پریشان ہو کر بولا۔

"ميساس كوسبق عمان جارباتما"

" ريليكس، يارغف مسكك كاحل مبين، بعاني ايها كيون كرناجا متى بين"

"اس کی گناهآ لووزندگی میرے کیے بے عنی ہے۔"

ومحمناه ألودي

"ہاں میں اسے آزاد کردیتا مراس کے اس اقدام پر غصہ ہے۔ اب میں عبدالصمد کوچھین کراہے ہمیشہ کے لیے انکا دول گا، ندہ جنے گی ندمرے گی۔ "صغدیے نے سب کھی تھے کہ دیا۔

"مغدراليسندسوجومغلطفهميال موتى بين، بات كرف سعدور موجاتي بين-"

"عارض میری زندگی ایک جہنم بن تن ہے زندگی کی الجمنوں میں الجھ کراس جہنم کی بیش ہے دور ہوجا تا ہوں ہاتی توبیہ کی تلخ حقیقت ہے۔"

"دختہیں بمانی نے حوالے سے غلط بنی ہوسکتی ہے۔"

"شادی کی رات بی اس نے سب کھے بتادیا تھا۔ تب سے اب تک نفر توں بڑائیوں میں وقت گزرا، اگر کوئی بل خوش کوار بنا تو وہ مرف عبدالصمد کے دنیا میں آنے کی وجہ سے بنا۔"

"اوه یار بردے پن کا شوت دو، میں بات کرتا ہول بھائی ہے، بلکہ جا کرمیں ملتا ہوں ہم تو بات بگاڑدو کے۔"عارض نے کہاتو مغدرکو پوری شدت سے عارض کی بے گنا ہی کا یعین آھیا۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ هم ۱۳۱۱ م

"يال بيلير مين خود كرجاؤل كا-"عارض في كارى اشارك كى -"الرهمركيا، بجصد عكور النهيس نكال ديس كى اكر نكاليس كى تب بهى يار كى خاطرسب قبول ہے۔ عارض نے اس ہر سرمیا، مسلم بلکاس کے چہرے پر جانے کیا تلاش کرناجاہ رہاتھا۔ ک طرف دیکھائی ہیں بلکاس کے چہرے پر جانے کیا تلاش کرناجاہ دہاتو دہ خاموثی سےاسے دیکھتارہا، ایک طرح "تم آرام کرو، اب میں خودمعاملہ حل کرتا ہوں۔"عارض نے مشکرا کرکہا تو دہ خاموثی سےاسے دیکھتارہا، ایک طرح سے توبیا جماہونے جارہاتھا۔ اذان کواسکول چھوڑ کروہ سیدهی زینت آپاکے پاس بینی گئی۔اخباران کے سامنے رکھا تھااسے دیکھ کروہ مجھ کئیں کہوہ منابعت میں میں کی سے آپاک کیا ہے۔ اخبار من جعینے والا اشتہار دیکھ کرئی آئی ہے۔ ا پاییسب کیا ہے: 'شربین میری صحت کاروبار سنجالنے کی اجازت نہیں دے رہی ویسے بھی میں نے دولت کا کیا کرناہے، چاتا ہوا کاردبار نیلام ہوجائے زیادہ بہتر ہے۔ "انہوں نے کہا۔ " السين إلى بالميدكيول موليس" السي بهت افسول مور بالقار ''کون ی امید بی ہے بونی جاچکا ہے میں اکیلی اتن بری کوشی میں گھبر اجاتی ہوں۔'ان کی آواز بھرای گئی تھی۔ "سوری آیا میں نے بھی آپ کو تکلیف دی کمین آپ خود سوچیں کہ یہاں بونی کی دجہ سے رہنا محال تھا اور اب اذان میں " ''ابِ آو ہونی جاچکا ہےاوراذ ان سے تومیر ابھی دل بہل جائے گا۔''وہ ایک دم خوشی کے ساتھ بولیں۔ ''اب "الكن اجهانبيل لكتابوني من كرسو في كاكميل بيني سيت آب كي ياس آعمي مول-" " شرطن سب بعول جاؤ،مير ، ليمير بي ماس رمو" وه ايك دم منت آميز ليع من بوليل. ''آ پاشرمندہ نہ کریں آ ب میرے ساتھ جُل کردیں۔'' ''اور یہاں بیسب ملازم ،اتنابرا کھر چھوڑ کر میں تنہیں تنگ کروں ہم اذان کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ کاروبار بے "آ پابہت مشکل کام ہے بیاذان ایڈ جسٹ نہیں کر پائے گابار بارا ناجانا عجیب لگتاہے۔" "سپور بجیب نہیں لگتا بیٹا بیٹیم صاحبہ اکملی پریشان رہتی ہیں۔ بھولی کی بھی شادی کررہا ہوں وہ گاؤں چلی جائے گی آب يهال آكره و"بابات مجمايا-"بإبااب ميسيث موچى مولي-سينك ، ہم سب سامان ممنوں میں لئے تیں سے "بابانے کہا۔ ا چیا انکین اذان سے بوچمنا پڑے گا۔'' ابوچھ لو، بابا آب ناشنہ لاؤ میں شرمین کے ساتھ ناشنہ کروں گی۔'' آپانے خوشی ہے کہا۔ " يَهُ بِ كِي وجه ب بيمهما حبه سكرائي بي اورناشته ما نكاب بابايه تهته موئ كين كي طرف علے محت

درمیں سجی سکتی ہوں آ ہے کی بھاری کی وجہ تنہائی اور یونی کی جدائی ہے۔

آنچلى دسمبر \$ ١٠١٥ ، 82

"بونی کوتو میں نے اللہ کی تکہانی میں چھوڑ دیا، اللہ اسے ہدایت دے کرخود کے اے گا، زمانے کے سبق کے بغیروہ سدهر عالبين-" ''الله است مدايت دے كا ال شاء الله ـ'' "بس آب آج بي آجاؤ "آ یااذان سے بوچھوں کی اسے ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا، وہ بہت حساس بجہے" "كرلوبات مرده بمي خوس رب كا-" ''اورکاروبارکایداشتهار'' "مرضى ہے تہاری۔" '' چلیس فی الحال اس اشتهار کی معذرت چمپوادین اتن محنت کو کیسے بیجا جاسکتا ہے۔'اس نے کہا۔ "بيلوبينا كرم أكرم ناشته" بإباثر ي مين ناشته كي عد شرمین نے زینت آیا کورغبت سے ناشتہ کریاد کھے کرخوشی محسوس کی ،انسان کی خوشی دوسرے انسان کوخوش دیکھنے میں ہونی ہے، شرمین آوی ہی خوشیاں بانٹنے کے لیے تھی۔ اس نے اذان کی پسند کا کھانا پیکایا تھا۔وہ کمرے میں تھا،چینج کرکہ یا اوراندر کمرے میں کھانالانے کا کہہ گیا۔وہ جب کھانا لے کراندر پہنچی تو وہ پراسراری مسکراہٹ کبوں پرسجائے بیٹھا تھاوہ پہنچھنا بھی کیکن ٹرے سینٹر ٹیبل پرر کھنے کے بعد مڑی تو ہونت میں رہ گئی۔ اذان نے جانے کیسے ابن اور بیٹے احمر کی تصویر میں اس کی فوٹو کاٹ کر چیکا دی تھی۔ '' پیرکیا....بکیا؟''اس نے تصویر کی بابت پو چھاوہ خوتی سے کھل کر بولا۔ "میں نے ہیں میر معدوست دائش نے کیا۔"اس نے بھولین سے بتایا۔ "مطلب آیفو نواسکول لے محصے تھے۔" "لين اييانبين كرناحايي تقابي "ماما مجصة بي كانصور بهي لكاني تفي نا" ودمرد يكمواس طرح آب في اورد يدى كى خوب صورت تصوير خراب كردى - "وه يهى كهر كي تقى -ورمبيس بياب خوب صورت بهوني ہے۔ "مربيرى لكداى ہے-" المبيرية ب كوكيا ہے؟" وہ از كياتصوريا تھاكر سينے ہے لگالى۔ "اجمار كود كمانا كماؤـ" اس نے بحث مناسب بيں مجى۔ "واش كبدر باتعاتمهاري ما بابوتي قل بني " وه خوش موكر بولا-"بیٹا ہے کمرکی چزیں ماماکوبتائے بغیر نہیں لے جاتے۔"اس نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے سمجھایا۔ "ماماڈیڈی آئیں تے تو ہم پر فوٹو بنوائیں ہے۔"اس نے مصوبیت سے کہالو ٹوالداس کے طلق میں پینس کیااس ک آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% ه ONLINE LIBROARY

معصوم خواہش اوراس کی بے بسی آ ہے سایہ متحمیں۔ " مجمی ڈیڈی سے تاراض ہوتے ہواور بھی اتنایاد کرتے ہو۔" ''بس دہ ہمارے ماس کیوں ہیں آئے۔' "اذان مآب سے ایک بات ہوچھنی میں "اس نے موضوع بدلا۔ "ہم نانو کے پا*س چل کرد* ہیں۔" "ال ليك البيس مارى مرورت ما تنابرا كمراة بكالمي مروة عكاياس فيرح قرين ساس كاروه "ووانكل المعصبين بن-" ''وہ….وہ تو برنس کے لیے کینیڈا ملے گئے ہیں۔'' "کياويدي" "دو کہاں رہیں گے؟" "وو،ده جب میں کے تو ہم اینے ساتھ رکھیں ہے۔" اس کا حلق تر ہوگیادہ بھوزیادہ بی مبیح احمد کو یاد کرر ہاتھاوہ یہ یاد كيب مناسكتي تحي كوئى بازار سے ملنے والا تحملونا تونہيں تيما كه لا دينى ، دواتو الى ونيا كوجا يجھے تتے جہاں سےكوئى بعى لوث كر تہیں آیاوہ اسے کیسے یہ سے بتائے کہ ایساس کے ڈیڈی بھی تبیں آئیں ہے۔'' الماجيسونات، ايسوج بسم ويكيكرده اتعدمون كيادر مرآكركها-" محیک ہے مران اوے کھروالی بات پرسوچاہے "اس نے خالی برتن سمیٹے ادر کمرے سے چلی می وہ بیڈی آ تکھیں موند کرسوتا بن کمیا۔ ای شام جب دہ اسے اور بھی احمد کے درمیان پریا ہوجائے دالے فاصلوں کے درمیان سوچ رہی تھی تو عارض جانے كيساً لكا؟ بملكتوال في جاما كري سي جعرك كربيج وع مراذان في اى ونت خوب مورت كابول كا كلدستان "لا الياكل لائيس" ''دالیس کردیں۔'اسنے شخت برہمی سے کھا۔ ''جہیں بیٹا! یہ ہے۔لیہ ہے لیے اور 'عارض نے موقع کی مناسبت سے اذان کو کہا۔ "اوان آپ شبان آئی کی طرف جاؤے" اذان نے محول وہیں عارض کودالی تنمائے اور خود کرائے داردالے بورش میں چلا گیا۔ ''م عملا نے کانبیں کہیں گی۔'' "مملآب سے يهال آنے كى وجه جانا جا اتا جا است بول "اس نے رو كے بن سے جواب ديا۔ "باہانے بلایا ہے۔" آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵

"بس و تحديها موكا-" « بحسى وفت چکرنگالول گی <u>-</u> " "ساتھلانے کو کہاہے۔" رونبیں آب کے ساتھ جانے کامیر اکوئی ارادہ نبیں۔' "بيميرابينا ہے اوان "اس نے برملا كہا تو غيريقينى نظروں سے عارض نے اس كى آئمھوں ميں ديكھا، جيسے كهدر ماہو كديجموث بحربيه بات وه كهبيل سكا\_ " يو تھے كائى كبيں ہے كم كهداى موتو كى اى اوكا-" '' پلیز اعرتو آنے دو'' "جي آيئے" اس نے راستہ چھوڑ دیا، وہ اندرآ حمیا۔ "اعرا نے کی اجازت دی۔" "اینای ظرف کی بات ہے۔" و شرين مير اظرف چهوناي تفااور بدگمان تهي تفامريس پشت تهاري خوشي سي ''اس بحث میں نہ پڑیے میری خوشی کا نام جنا تھا تا ہے بھول رہے ہیں۔''اس نے چبا چبا کر کہا تو وہ چونکا۔ "يكس ني كها؟" ''اس ہے کوئی فرق میں پڑتا۔'' "میں وا ج بھی مرف تم سے محبت کرتا ہوں ، مرمیر امقدر بی خراب ہے۔" "أعالى سے كہيكا، من كل شام كو ول كى-" « مبيس، وه بهت اب سيث بين، پليز چلو-" "ميرابياً اكيلانيس وسكتا اورائ ميس اته لي جانانبيس جامي " "كون، بلكما حيما المحالية عابى بهل جائيس مح-" "مرير سيزخم بر بي بوجائي ك\_" "بيتى توكوشش ہے كەزىم بحرجا ميں-" وبليز بياكار بحث بين "جے بے کاربحث بچھرہی ہودہ میری زندگی کاعنوان ہے۔" "ہنچہ ہسٹر عارض کون ساعنوان ،کون می زندگی آپ نے ہی سب پچھ بدلا تھااب میری زندگی اوراس کاعنوان بدل عمیا ہے۔" وہ ایک دم بوتی پولی عی۔ "اجهاني الحال جلو، اين من كوساته اللو" آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ هم ۱۰۱۹

''اذان سوال برے گا۔'' "باباسنبال لیں ہے۔"

''آپ جاؤ، ہم آجا ئیں ہے۔'اس نے کہاتو دہ اثبات میں گردن ہلا کر چلا گیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر بیٹر پر بیٹھ گئی۔مشکل مرحلہ تو اس کے لیے تھاا ذان کو بتانا ہمجمانا بہت من آ سان جبیں تعا۔

"آغاجی نے کیوں بلوایا ہے۔"اس کے دماغ میں بیسوال کی دفع آیا مگر مجبوری تقی آغاجی بزرگ تھے بیار تھے ان کا تھم مانتاضروری تھابیسوچ کردہ اذان کے کیڑے نکا لئے گی۔

فون كي منى بجي .... زيباليك كراسيخ موباك فون كي طرف بها كي منعي نے درواز بي سيمسلسل اس كونونس ميں ركھا ہوا تعاوہ معنظرب ہوکر، بے تاب ہوکر ہرنون بیل پر یا پھر بنا بیل کے بھی نون چیک کردہ ی تھی اس وقت بھی عبدالصمد کے کیڑے جینے کراری تھی کہاں کوچھوڑ کرفون کے قریب پینی مگررا تگ نمبر کہد کروا پس آئی تو تھی نے کہدہی دیا۔ "قانونی نونس کے بعد نون کی مخوائش کہاں رہتی ہے؟"

'' جھے مختائش کی ضرورت ہے بھی نہیں۔''

"د جمہد سے اسے کے صفدر بھائی تم سے بات کریں ہے۔"

و دهنین ده بهت دهیب اور ضدی بین ."

'' کو پھراظمینان ہےنوٹس کے جواب کا تظار کرد۔''

''وہ حص او اس کے جواب میں فیصلہ ہی جمیعے گا۔'اس کی آ واز بھرا گئی۔

"لواجهی بات ہے، تم بھی تو یہی جاہتی ہو، تہیں کون ساان سے محبت ہے۔" منفی نے بھی جریہ کررکھا تھا کہا ہے کمری کمری سائے۔

'' میں ، میں محبت کرول بھی تو کیا؟'' وہ آسمجھوں میں آئے اشک روک نہ سکی۔

" كرتس وشايد نتيجه إحيما نكل آتا-"

"تمیس کیاپا کہ میں گنی محبت کرتی ہول مگران کی ففرت بھی بہت ذیادہ ہے۔" "دو نفرت محبت میں بدل جاتی ہے کرانسان برداشت کرے۔" تنفی نے جواب دیا۔

"جنتی بھی کی جائے کم ہوتی ہاورخود سوچو صفرر بھائی غلطہیں ہیں کون مردا تنااعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔"

الثدمي معاف كرويةايي

"الله الله الله الله السان كايه مقام بيل"

"اب توجوه وناتها بوكيا۔"

"ہاں، مراچھانہیں ہورہا۔" منفی نے کہااوراس کے مرے سے باہر چل کی،اسے آنسو بہانے کا موقع چاہے تھا پیوٹ پیوٹ کردودی معدر سے محبت کااعتراف بیکیا کم تھا کہ دہ اس کے لیے بے قرارتھی۔

آنيل ادسمبر ١٠١٥ ا٢٠١ 87

مفدر جھے ضرورت ہے تہاری ....۔ خت گری میں بارش کی طرح ..... دوپ میں ..... محبت کے سائبان کی طرح ..... دوپ میں ..... محبت کے سائبان کی طرح ..... کاش طرح ..... کاش کاش ..... کاش ..... کاش ...... کاش ..... کاش مجان سکو ..... کاش ..... کاش مجان کے مراہ وہ جس وقت کہتی آ غاجی اسٹے بیڈ پر شق کی اور ہاتھ متحرک شے افران کے مراہ وہ وہ س وقت کہتی آ غاجی اسٹے بیڈ پر شق کی میں موثر کی تھیں موثر کی تھیں موثر کی تھیں موثر کی تھیں موثر کی تھے اوس کے مراہ ان کے مرے تک آیا تھا۔

''سورہے ہیں شاید'' ''نہیں، میں جاگہ رہاہوں''آغاجی نے مسکراتے ہوئے تکھیں کھولیں۔

والسلام عليم!"

'' وعلیکم السلام، جیتی رہو۔'' انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا مگر پھی جیرت سے اذان کو دیکھاوہ اس کا آپیل تھا ہے اجنبی وں سے دیکھید ہاتھا۔

معاری است بیسه بات از ان سے کہاتواں نے جبٹ ہاتھا کے بردهادیا مگراس کی آتھوں میں سوال تھا آتا جی از ان سے کہاتوا کے متعلق، عارض کے متعلق اوراس سرخ ایرنٹ پھر سے تعمیر شدہ بردی می کھی کے متعلق۔

"ية بهت بارابينا بهمارك پاس و " أغابى في بهت بيار سادان كوكهاتوده عالم كويت سيام لكلا-

" بیٹا میں آپ کی آمد کا حسان مند ہوں۔" آغاجی بولے۔ " کو کی ارت نہیں مآب ہتا ہئر " وہ رسما بہت اخلاق سے بو

" کوئی بات جمیسء کے بتائے '' وہ رسما بہت اخلاق سے بولی۔

".LL/3"

" ذرا كمانا اجماسا بكواؤمفاص كراذان بيني كيابي "أغاجي في عارض سيكها-

"جي جهتر \_"

"اور ہاں او ان کوسماتھ لے جاؤ پر ندے دکھاؤ' انہوں نے دانستہ عارض کے ہمراہ افران کو بھیجنا جا ہاافران نے شرمین کی طرف دیکھا تو شرمین کو کہنا پڑا۔

جاوبیا۔ "ہمارے ننمے مہمان کو ٹس کریم بھی کھلاؤ۔" آغاجی نے کہا تو عارض نے مسکرا کراذان کی طرف دیکھاوہ بھی خوش ہوگیا تھاان دونوں کے جانے کے بعدوہ آغاجی کی طرف متوجہ ہوئی۔

". تي آغا جي "

''میرے ول میں ایک میانس ی چمی ہوئی ہے لڑکی کا ذکر میں نے تمہارے سامنے کیا تو انجانے میں تمہیں بہت تکلیف پہنچائی کیونکہ عارض نے جمعے بتایا کہ شرمین اس سختا کے بارے میں پرونہیں جانتی میرا ول دھک سے دہ کیا کہ .....''

"أ عالى بختام رامئل بنى ، عارض نے كس كے ليے مير ب ساتھ ايدا كيا يہ جھے ہاكر نے كی مترورت بنيل بس ايدا ہوكيا ، سوكيا ،

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ه

" کی بھی ہو،عارض نے کسی بھی وجہ سے کیا کر تولیا، میں نے سوجانی نہیں ، گرا پ کیوں ہلکان ہورہے ہیں، آپ کو البحی مینشن جیس کتنی جائے۔'' "میں بہت کچھ کہناتو جا ہتا ہوں لیکن پیرریت میں دیے ہیں۔" "أب كبياكر جمعت وتعديلياد باو" « مبیں ، کھ کہ کر بھی بھرم جاتا ہے۔" "أغالى السيف يكهنا تقال " د مبیں میں نے محکمتا ہے۔ "میں نے عارض کومعاف نہیں کیا،اس کی وجہ سے میرادفادار ملازم جیل کاٹ رہاہے دہ لڑکی سبختا ہے کہ پاکستان آتا جا ہتی تھی الیمی صورت حال میں عارض نے مجھے پھنسایا ہے۔ ممریس پھربھی عارض کی ولی حالت سے دافق ہوں اور امريك جانے سے پہلے اس كى خوشى كى تم سے بھيك مائكنا جا ہتا تھا تراب حالات اور ہيں۔" "بید بیر .....؟ 'وہ ذراسار کے۔ ''آغانی سرمبرے جینے کا مقصد ہے میرے کسی ایسے اپنے کی نشانی ہے جسے میں یادیھی رکھنانہیں جا ہتی تھی مگر ایسا کرنے پر مجبور ہوگئی ہوں پر بیجھے مال اور میں اسے بیٹا ہی تبھھ چکے ہیں۔''اس نے اشارے میں سب کہ سنایا۔ "اوراً ب كي ايي زعر كي -" ہوں ہیں۔ پر جو جورہے ہیں جوملازم کی تکلیف پر پریشان ہوکرامریکہ جاناچا ہے ہیں یو پھر معصوم آنہا بچہہے۔'' ''ملازم کی توبات بی کیا کردی ،میرانون بقول عارض کہیں کم ہوگیااورڈاکٹر ابھی جھےسنر کی اجازت نہیں دے رہا۔ گرجیل بہت بھیا تک جگہ ہوتی ہے وہ بھی ایک ادھیڑ عرفض کے لیے عارض کچھ چھپار ہاتھالیکن میں پچھ کہہ کر "الريس جاكرزنده نهاوث يكول وتم ال كيركة بادكردوك." "آغاجی، فی الحال قرآب ہرگزنہ جائیں اور کسی طریقے سے سے ملازم کی خیریت پاکریں۔" "ماما، ماما بارش ہوری ہے چلیں نا ویکھیں نا۔" ای تھے اوان بہت خوشی سے بھا گیا ہوا آ کر بولا تو وہ گھبرا گئی، اٹھ الركبارش شروع موكى، چلوفورات "بارش بہت تیز کے اولے بھی پرارہ ہوا جا نامناسے ہیں ہوگا۔"عارض نے ای وفت ہ کر کہالیکن اس نے سى ان سى كروى ـ ودنيرية عالى اجازية ديجيه اذان كوشندك لك جائك وقة عالى سيراه راست خاطب بوتى "ارے بیٹا آپ جنگل میں تہیں ہو چھنیں ہوتا اذان کواور بارش رک بی جائے گی تو چلی جانا ور نداینا کھر ہے میرے ساتھوائے کرے میں مو "آغاتی نے بڑی اینائیت سے کماتودہ مکلا کر ہولی۔ ودنبين ووير غاجي بليز آنچل ادسمبر انچل اور اور

"بیٹامیری فاطراذان میرے پاس ہی سوئے کا کیوں اذان بیٹا؟" آغاجی نے کہا تواذان نے معصومیت سے شرمین " ما ما میں انہیں کیاں کہوں؟ "نانا.....ناناجان....اب چلو....!" وه پرس اتھا کر کھڑی ہوگئی۔ '' کمانا تیارہے۔'عارض نے اطلاع دی۔ "بیٹا کھانامیرے ساتھ کھانا، تب تک بارش رک جائے گی۔" آغاجی نے کہاتو وہ ردنہ کرسکی دوبارہ بیٹھ کئی کیکن اسے اجهابالكل جبيس لكرماتها بلكه افسوس مورماتها كدكيول جلي آئى؟ پرتکلف کھانا بھی آغاجی کے مرے میں کھایا ، تہوہ بھی لی لیا مگر بارش توانزے جاری تھی۔ اذان آغاجی ہے بہت ہے تكلف ہوچكاتھاعايض كى چورنگاہوں كا تعاقب وہ خودكرر بى تھى،اس كى آيكھوں ميں بے پناہ منت تھى، محبت تھى، التجاتھى، بے بسی اور ندامت تھی۔وہ جبکیہ بہت مضطرب تھی اڑ کر بھا گ جانا جا ہتی تھی۔اٹھ کر بارش کا جائزہ کینے کے لیے باہرنگل آئی آسان میں توجیسے چھانی ککی تھی پورالان جل تھل کا منظر پیش کررہاتھا بارش کی طاقت سے بہت سے نازک پھول ٹوٹ کریائی کاحصہ بن گئے تھے۔ ا ہے بارش جلدی رکنے والی نہیں، مجھے آغاجی سے اجازت لینی جاہیے۔ 'وہ بیسوچ کر ملی تو عارض سینے پر ہاتھ باند ھے پیت بر کھڑاتھا وہ کرائی تکرائی بی۔ "سوری" باختیاری اس کے منہ سے لکلاتواس نے جراک کی۔ "بارش احجماسائن ہوتی ہے۔ "برانسان كاعتلف تجربه وتاب. 'میں نے محبت کرنے والوں کی بات کی ہے۔'' " مجھاس کا تجربہیں۔"وہ آ مے بردھنا جا ہی گی کددہ آ کے آگیا۔ "معلوم ہے تم نے جھے سے محبت جیس کی۔ "راسته چھوڑ ومیرا۔" "میں نے یہی تو یو جھاتھا کہ جھ سے محبت کرتی ہواور پھر پیجواب مہیں آیا۔" "اور پر مهمین این فلرف بابی برجهی تونی فوتولگانی می "اس نے بہت سرد کیجاور سیاف انداز میں کہا۔ " تمهارے بعد کوئی فلرٹ ہے تا افیئر ۔ "اجهام بليز بحصيب سنيتا من ، در موراي ب- "وه آ مي بروه كربولي -"ابھی بارش بیں متی مت مجراؤیں تہاری امل محبت کے بارے میں بیس بوجیوں کا کیونک میں جانتا ہوں۔" "مطلب بيكم معافى كورواز ياتوالتدمي بميش كمليدكمتا يها" " پلیزا پائیں باتیں نہ کریں۔" "ایباموسم پہلے بھی ہاری زندگی میں آیا تھا یاد ہے تمہارے سلیے بالوں سے ٹیکٹا پانی میں نے اپنے لبول سے چھوا تفایتم دھل کر تھر کرزم ونازک گلاب کی گلہ دی تھیں۔" وہ ماضی کے خوب صورت کسی منظر میں کھو گیا۔ آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا

"بہنہ او کادماغ جل کیا ہے، میں نے آ کربہت بڑی ملطی کی۔"اسے عصار عمیا۔ « شرمين، جھےغلط نه جھو ہليز - » "غلط کوغلط بی سجھتے ہیں ویسے مجھے آپ کوئیں سمجھنا۔" وہ تی سے کہد کروا پس آغاجی کے مرے میں بھنچے گئی اس کے جانے کے بعدوہ پُر ملال سابرآ مدے کے ستون سے فیک لگا کرصرف ای کے لیے سوچتار ہایہ بیج تھا کہ وہ آج کل اس کے اعصاب برطاری تھی۔جس قدر دور بھاگ رہی تھی۔ دہ اتنابی اس کے قرب کے لیے مچلا جارہا تھا۔ "شرمین کتنے سلجھے ہوئے طریقے ہے تم نے مجھے الجمادیا آخر۔" بیتمہارانفرت آمیزانکار بھی تو اقرار میں بدلے گا تمہارے اس سلوک کامیں مستحق ہوں۔''وہ بیہوج کر کمرے میں آ حکیا۔ انكار جيسى لذت اقرار ميس كهال بڑھتاہے عشق غالب اس کی ہمیں ہیں ہے اذان كوتوسمجها بجها كرمطمين كرديا\_ سارے داستے اس نے اِستے سوال کیے کہ وہ سخت الجھن کا شکار ہوگئی سڑکوں پر یانی تا سان سے برستا یانی ایسے ش وہ گاڑی لے کرنگل تو آئی تھی کیکن بہت برے حالات تنے احتیاط کی اشد ضرورت تھی۔ویسے تو عارض اس کی گاڑی کے سیجیے اپنی گاڑی چلارہا تھا، آغابی نے اس کی ایک ندی تھی اسے زبردی جمیجا تھا گیٹ تک چھوڑ کروہ ملیث گیا وہ دونوں بھا گ کرائے پورٹن میں پہنچے۔ "ماماہم تاناجان کے ماس بی سوجاتے۔" و منہیں بیٹا مسے آپ نے اسکول جاتا ہے۔ " نانا جان كهدب من كده يونيغارم دُراسُور منكواليس كے " ''اجھانہیں لگتا بیٹا ہم ملنے ملئے منصاور بس۔'' "وه عارض انكل محمى كهد ب تنف." " کیا؟"وه چونگی۔ "كبدات يميس رك جاؤه مين آب كالكل مول" "چلوكير مينيج كركيسرية جاؤ، من دودهلاني مول-"اسف الله ''مامانا نويهال كيون تبيس رجتيس؟'' " كہاں؟" اس نے بدھيائي ميں يو جوليا۔ "ناناجان كي كمر" "أ بنيس مجمو مَ زياده بالتين نبيل كرتے "وه به كه كركئ كي اور ياس اللي ووده كا كلاس اس كي طرف برسايا مرده وبى تصويرة تكمول يولكات بيشاتعا "اذان بصورر كعدد ودوه في لو" "ناناجان اورانكل نے مير عديدي كاذكرتك نبيس كيا،سب ذيدى من خااين " "كونى خفائيس به آب كذيرى بمسب ففامو كية إيل" '' ماها بهمانبین منانے چلیس؟'' انچل ادسمبر ۱۰۱۵ انجل

"بال آپ کی چھٹیاں ہوں گی تو پر وگرام بنائیں ہے۔" "ہم نانا کے کمرجائیں سے کیا؟" "کیوں؟"

"ناناجان نے وعدہ لیا ہے کہ میں روزان سے ملئے یا کروں۔ اذان نے وو و رہ میتے ہوئے جواب دیا۔ " "کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے یاس اتناوفت نہیں ہے۔"

"عارض انكلية ياكريس محمدوني حصوري سمي"

''اوان''اس نے تی سے بکاراتو وہ خاموش ہو گیا۔

"اذان بہمیں کی کوئٹ بہیں کرنااور پھر پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے۔ "اس نے پچھوچ کرزم لیج بیل کہااوراس کے بالوں بیس بیار سے نظیاں پھیریں وہ دودھ نی کرلیٹ گیااس نے بین لائٹ آف کی خوداس کے سر ہانے بیٹے کرزئدگی کو اول میں بیار سے نظیاں پھیریں وہ دودھ نی کرلیٹ گیااس نے بین لائٹ آف کی خوداس کے سر بی رہی آپ بی آپ بی آپ بی آپ بی اول روز سے دہرانے کئی۔ کتاب زیست کے سفح پھڑ پھڑا کر بد لئے رہے آئھوں سے شبنم بری رہی آپ بی آپ بی آپ بی آپ بی آپ بی اول اول روٹ کی اور مار می کی موجودگی کا حساس صرف اس کی بے بی کاسامان تھا۔ چاہ کر بھی نہ بیجے احمد کوروک سکی تھی۔ اور نہ عارض کے لیے بچھ کر سکتی تھی۔

''بہت دریہ وگئی پیچھلے ساون کو بیتے ویر ہوگئی تم اب کیوں وہ لیحے یاد کرتے ہو؟' ہیںنے عارض سے کو یاخود کا آمی ک کتناوجیہ برلگ رہاتھ اسرمنی شلوارسوٹ میں دل میں ساجانے والے ای پرانے انداز میں۔

بارش کی شدت کافی کم ہوچگی تھی۔وہ اپنے کمرے کی گفر کی گھول کر باہرد کیمنے لگا پیمدد پر پہلے وہ باہر کے منظر کا حصہ معمی ۔قریب بہت قریب کھڑی تھی۔اس کے لان سے وہی خصوص بھٹنی بھٹنی ہے خوش بوآ رہی تھی۔ حسن کی رعمانی آج بھی اسی طرح برقرارتھی بس اس میں اداس شامل ہوگئی تھی اجنبیت ہے آگئی ہے۔

" کاش شرمین تم آیک باری میری آنکھوں میں اپنے کی بحب دیکھیں گرتم تو اور سرابوں میں لیٹ گئ ہو، میں نے جس شخص کے لیے فاصلہ بر حایاوہ تو تمہارے قریب اب دکھائی بھی نہیں و بتااور بھے نہیں معلوم کواس کا اب تہاری زندگی میں کیارول ہے یہ افال کون ہے، تمہارے ساتھ اس کا حقیقی رشتہ ہے یا نہیں، میں صرف بیجاننا چا ہتا ہول کہ بھے احمہ تمہاری ہے گئے احمہ تمہاری ہے گئے احمد تمہاری ہے گئے احمد تمہاری ہے گئے احمد تمہاری ہے گئے ہوئے ہوئے میں اس فاط ہوں تو کہیں تھے بھی ہوں میں اس وقت الجھا الجھا ، تھر ابکور اس نے وانستہ بھی کی ہے جھوٹ کیا ہے میں کہیں غلط ہوں تو کہیں تھے بھی ہوں میں اس وقت الجھا الجھا ، تھر ابکور اشت سے باہر ہے۔ " اوان ہے ہوئی ہیں کہا کہ مباواتم غلط بچھو کر میر سائدر جو جوار بھا ٹا اہل رہا ہے وہ برواشت سے باہر ہے۔ " سوچے و بہن تو کی مدائی میں اسے فون اثنینڈ کر تے بی اس فیت صفاد کا فون آگیا وہ بہت ڈسٹر ب تھا اس کی امی بیار ہوگئی تھیں ہو جے لیا۔

ہاں کیا بھا ہمیر ہے ہوں ؟ دوہ میں نہیں جاسکابارش کی وجہ سے اور شرمین کی وجہ سے "اس نے نتایا۔ دور میں بدر میں کا اس کا بارش کی دجہ سے اور شرمین کی وجہ سے "اس نے نتایا۔

"مطلب، شرمین اوراس کابیااذان آئے ہوئے تھے"

"خریت ہے"

"بابائے بلایاتھا، یارسب معمدہے می می نیانیس کیا بھی کیا بھی کہاں سے میااوروواس کی پہلی محبت کہاں اسے بلایاتھا، یارسب معمدہ کے میں کا بنیان کی است کہاں ہے۔ است کہاں ہے است کہاں ہے۔ است کہاں کی پہلی محبت کہاں ہے۔ است کہا کہا ہے۔ است کہا کہاں ہے۔ است کہاں کے بالایاتھا، یارسب معمدہ کے بالایاتھا کے بالایاتھا، یارسب معمدہ کے بالایاتھا، یارسب معمدہ کے بالایاتھا کے بالایاتھ

عنی؟ "اس نے اپن جھنجلا ہٹ اس پرانڈیل دی۔ '' بہلی، دوسری، بیضول باتیں بوچھنے دالی ہیں۔'' ''ہاں،اس کے میرے درمیان سب واستح ہونا جا ہے۔'' ''اگروہ تمہارے اوراپنے درمیان ایسا چاہے گی تو تم نے سبختا کی وجہ سے چھوڑ ایا کوئی اوروجہ تھی یہ یقین کرنا بھی تو بہت ''صفدر شجنا حجموث ہے فیک اسٹوری'' ''تو پھرتمہارے ماغ میں پھوڑ انکلاتھااس دجہ ہے شرمین سے معذرت کرلی تھی۔'' "نذاق نہیں کرو۔" ''يار نداق نهيں ہے، شريين بوچھ عتى ہےتا۔'' ''میںسب بتادوں گاسب کہہ دوں گا۔'' ''نوآج کهدسیتے۔'' "وەبات بىنبىس كرتى۔" "سلسلەملاقات جارى ركھو، كرلےگ<sub>گ-</sub>" ''سوري مين کل ہی جاؤں گا۔'' '' ٹھیک ہے درنہ یارا آریا پار، میں نے بھی موچ لیا ہے۔'صفدرنے فیصلہ کن انداز میں کہاتواس نے روکا۔ و منهیں نہیں کوئی جلد بازی نہیں ،نوٹس ہی آیا ہے،اس پر بات ہوسکتی ہے۔ 'اس نے سمجھایا۔ ''آغاجی تھیک ہیں نا۔''

بیت المحصی البناما کی نے آپ بہوں کے لیے جنوری 2016ء میں سروے کا اہتمام کیا ہے سروے میں شال ہوئے کے لیے جابات مات دسم سکال ہوئے ارسال کردیں۔
(۲) اس مال چی آپ والا ایسا خوشگوار واقعہ جے والی تبدیلی جس نے آپ کی زعدگی کو بدل کرد کھویا؟
(۲) اس مال چی آپ والا ایسا خوشگوار واقعہ جے والی تبدیل کی شمسر کی شمس کی تعمیل کی کوشدت ہے حسوں کیا؟
(۳) آپ کی کی مائٹرز نے 2015ء میں اپنی تجواروں میں کی خوش کی کوشدت سے مسول کیا؟
(۳) آپ کی کی مائٹرز نے 2015ء میں اپنی تجواروں میں کی خوش کی کوشد سے مسل کیا؟
(۲) گر شرمال کون می کا بیس آپ کو اپنی جھل نظر آئی۔
(۲) گر شرمال کون می کا بیس آپ کے زیر مطالعہ دیں؟
(۷) گر شرمال کون می کتا بیس آپ کے زیر مطالعہ دیں؟
(۵) گر والوں کی جانب ہے کن باتوں برعواقع ام پر کیا خودا حسابی کے مل سے خود کو گر ارتی ہیں اورا پی ذات کو کہاں
(۵) کر شرمال چی آپ والا کوئی ایسا کو جس نے آپ کو اپنے رب سے قریب کردیا ہو۔
(۹) کر شرمال چی آپ والا کوئی ایسا کو جس نے آپ کو اپنے رب سے قریب کردیا ہو۔
آپ اپنے جوابات آسمیں ای میل می کرسکتے ہیں۔
(۱) آپ ہا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوں۔

آنچل،دسمبر، 93 ۲۰۱۵ و 93

" ہاں وہ کوار بھی سر پرلنگ رہی ہے، انہوں نے جانے کی رہے شروع کردی ہےاور میں خوف زوہ ہوں۔" "ية بكاليس بهت مدمادر جمنا ككا" " مجعیان کی محت کی اگرہے۔" "ہونی جی جائے۔" " چلو پر کل ملاقات ہوتی ہے۔" صغدر نے بیر کہد کرفون بند کرویا تو وہ پھر سے تا تکھیں موند کرصرف اور صرف شرمین کے بارے میں موجے لگا۔ ہورے میں رہے ہے۔ "تمہاری محبت بے شک مبیح احمد ہوں محرمیری بہلی اور آخری محبت صرف تم ہو۔ "اس نے خیال میں شریین سے کہا۔ بارش کے بعد کملی کھلی وحوب میں خوش کوارون کا آغازاس نے بھر پورنا شنے کے ساتھ کیا، آغا جی بہت خوش کوارموڈ میں اخبار پڑھتے ہوئے بات کرد ہے تنصر یا وہ تراؤان کی اورشر مین کی باتیں۔ "آج کے پروگرام کیا ہیں آپ کے؟" "ابھی ایک کام سے جانا ہے۔ "عارض نے بتایا۔ ''نودوکام ہمارے بھی کرآنا۔'' بتاہیے۔ ''ایک تو نیویا ک کی سیٹ کنفرم کراؤ دوسرا آفس میں نیویارک کے کوئی نہ کوئی نہر موں مے۔'' ''آغاجی آفس بند موچکا لوگ دائیں بائیں چلے مئے اور معید صاحب۔''عارض کی پیٹانی پر گھبراہٹ کے باعث ہ سیا۔ ''اغاہ ،سب کمیلآ پ کی وجہ سے بکڑ گیا، نیآ فس، نیآ فس والے، بے چارے معید صاحب جیل میں سڑ رہے ہیں۔" «میں رابطے کی کوشش کروں گا۔" " معور وبس سيث كنفرم كراؤادر بال اذان سنتي كو ليت آنا" " بابا ڈاکٹر نے ابھی سفر سے منع کیا ہے اور سب تھیک ہوجائے گا۔ "وہ نہیں جا بتا تھا اس لیے پوری کوشش سے نت ل -"عارض بي عين مسئله ہوه معصوم مجرم بنے ہوئے ہيں -" "اجماعيك ب كحرتابول" "ماياشرمن بيس جيع كي." بابا مرسن میں ہے۔ "بلیج وے کی اور پھراس بہانے تمہاری ملاقات ہوجائے کی ملتے رہنے سے کر ہیں مملق جا کیں گی۔" "اسيدام كرو، بحصال دوزخوشي موكى جبتم اورشر مين بنية مسكرات ومعي" ''اچھا۔'' وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ای دفت ہفس سے ایڈمن آفیسرا تمیاز صاحب فائلیں اور ڈاک سنجا لئے مجے، عارض آئیں آغاجی کے پاس چھوڑ کر انچل ایسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱ و 94

اييخ كمرية بإرمغدردالالفاف اشمايا اوربابرنكل آيا ممركازي اشارث كرتي بهراس في مبلياس في مغدري فون يرزيا کے کھر کا پاسمجمااور پھرول جاہا کہ شرمین کواؤان کو تیار کرنے کے بہانے فون کیا جائے۔ کافی در بیل جاتی رہی اور پھر شرمین نے فون انٹینڈ کر لیا۔ "عارض صاحب میں شکر بیادا کر کے آئی تھی۔"اس نے کئی سے کہا۔ "آپ کے کمانے کا آپ کی کمپنی کا؟" "بہت افسوس کی ہات ہے۔"عارض کا دل دکھا۔ " کام کی بات *کریں*' "وهبابائ كهاتها كهاذان كوفي كرآنا" "اذان تواسکول میں ہےادرویسے بھی وہ روزتو نہیں جاسکتا۔"اس کے کھرے جواب کی تو قع بھی اسے۔ " دراصل اپنول کے ساتھ وفت کا پتائمیں چلتا۔"اس نے کہا۔ " الميكن وفت كے ساتھ اپنول كا پتا چل جاتا ہے۔ "جوابی حملہ شر مین نے كيا۔ "اندازے غلط بھی ہوتے ہیں۔ عارض بولا۔ "جيسے كرمير في دو بولى۔ "اس پرہات کریں۔" ''نضرِ درت جمیس میں اس دفت میٹنگ میں ہوں۔''شرمین نے نکاسا جواب دیااور فون کاٹ دیا۔اس کا دل بجھ سا حمیا۔جانا کہیں تھا چیج کہیں گیا صغدرنے جو پہاسمجھایا تھااس سے کہیں دورنکل آیا۔ "اوه شف-"اس نے اسٹیرنگ پر مکه اراء گاڑی واپس موڑی اور پھر پوچھتا بچھا تا مطلوب محلے میں پہنچ ہی گیا۔اصل مسئله كمر ومونثرنا تفا\_ تنگ اور چھوٹی گلیوں میں عارض کو پیدل چلنا پڑا گھر پھر پرچون فردش سے گھر کی نشانی بنا کر گھر ڈھونڈ ہی لیا۔ گھر تو کیشادہ گلی میں تغااس نے دروازہ کھنگھٹایا دوسری تنیسری دستک پر دروازہ کھولا گیا اور برزرگ خاتون سامنے کھڑی تھیں۔ Downloaded From "السلام يكم" "وعليكم السلام\_" paksodety.com "أ تى يىل مغدر كادوست بهول-" ''اوہ اچھا اچھا آؤاندر آؤمندر تو ٹھیک ہے۔'' حاجرہ بیلم کے شدت جذبات کے باعث وہ دروازے کے "جی صفرر ٹھیک ہے لیکن اس کی امی بھار ہیں عبدالعمد کی وجہ سے۔"اس نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے بتایا۔ "اوہ بیتواجھی بات بہیں بیٹھو۔"انہوں نے بڑی محبت سے اسے من میں کرسی پر بٹھایا۔ "مغررتوغفي من تعاـ" آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ه

''اس کا غصہ بجا ہے بیٹا،میری بنی نے میراسر جعکا دیا ہے میں تو روز سمجھاتی ہوں کہاہے کمر جاؤ بمر مند پکڑ کر بیٹھی ہے۔ انہوں نے سامنے تحت پر جیٹھتے ہوئے کہا۔ "لوا ب جائي بي كريماني اين كمرجائين،ان كالنافيملي "بِيدُوْنَ بِهِوْتَى نَارِالْمُنَّى بِهِ-" ''تو پھر شمجھا ئیں۔'عارض نے لفانے کی جھوٹی کا تہہ کرلی۔ "بہت مجماتی ہوں آئے گی تو پھر مجماؤں کی ، بیٹا آپ بھی مغدر کو مجماؤذ رانری سے پیش آیا کرے" "جىمنىرور، مىس كهتابول بعاني كهال بين-" "بیناده ادراس کی میلی کہیں مناباز ارانگا ہے دہیں تی ہیں۔" "اوه چلیں پھرآ ہے البیں سمجمائے گا کہ بیٹے کو کمر لے جائیں خالہ جان اداس ہیں۔" ''میں کہوں کی بلکے میری طرف سے جہاں آرابین کی خیرےت ہو جسا۔'' "جى منرور،اب اجازت ديجيك وها تحدكم ابول " المبين ميں جائے بنا كرلاتى بول بہت خوشى ہورى ہے مغدرخود كى احباب اوردوست بھى بہت احبا " "بالا فتكرية الكلف كي منرورت تبيل." "احِمابيثاصغدركاغمه تصندُاكرنا-" "جی، جی ابھی اس کے پاس جاتا ہوں۔" وہ لغافہ جیب میں تونس کے واپس آسمیا بھے کیا کہ نونس سے متعلق وہ مجھے تہیں جانتیں انہیں نہیں نہانے میں بی فائدہ تھا۔

♦ .....

صفرر تخت ذہنی خلفشار کا شکار تھا۔ اسے عارض کی والہی کا شدت سے انظار تھا۔ بہت اضطراب تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ارسکریٹ پھونک چکا تھا مگر عارض کی طرف سے کوئی فون تی نہیں ال رہا تھا اسے بیب بیب وہوسے سے رہے تھے کہ کیا ہوا ہوگا؟ زیبادست وگریبال ہوگئی ہوگی۔ عارض کے منہ پر چھڑر الرے ہول گے۔ یا ایسا پھی بھی بیس سند نبیا ایسے جھوٹ کی وجہ سے بول عن نہی ہوئر مندہ ہو کر مدر تی ہو، اس کا ان جوٹ مور اور ست شرمندہ نہ ہو دیا کا بہتان ہو اس کا خمید ہوں ہو، اس کا فریب ہو، پھر کہ سکول کہتم اپنا گناہ میرے جگری دوست پر ڈال کر مطمئن تھیں نا۔ دیکھو!

مندر ساحب ہوئی، میں نے عارض تہار سے سامنے کھڑا کردیاتم نظر بھی نہیں ملایائی ہول گ ۔

مغدر ساحب اورا گر عارض نے اپنا گناہ تبول کرلیا تو تب کیا کرد گے؟ اپنے بی سامنے وہ تی کا بحرم او شنے کیسے دیکھو گئے؟ کیا کرد گے دوست کا گلاو باود کے جان سے ماردو گیا آل پر تھوکو کے ماتم کرد گے دوتی کا مزیبا کی بے گنائی پر یقین کرلو کے یا چھوٹے دل سے نکال باہر کرد گے دیتہ تھے کہ یا تو دونوں دشتے قتم ہوجا میں نے یا پھرا کہ تا تھی کہا تھیں۔

می ایک کون سا۔

يا خداوفت كزركيون بيس ر باو وسوحة سوچة چلاا شام عارض كى كوكى خررندى -

(ان ثامالله تعالى باقى آئندهاه)



آن**ڊل‰دسمبر‰۱۰۱۰،** 96 منظون المنظمين الماماد م



در و د یوار کس کے منتظر حریم جسم و جاں تک روشنی ہے وہ گزرے ہیں ابھی اس راہ گزر سے مكال سے لا مكال تك روشنى ہے

(گزشته قسط کا خلاصه)

اسن کے جانے کے بعدنشا محسن کی جاداری بااحسن طریقے سے کرتی ہے۔ جبکہ ای دوران بلال احداثی بیلم ادرایک بنی کے ہمراہ وطن واپس لوث آتے ہیں لبلی بیلم کونشا کا یول محسن کی طرف التفات پہند جیس تا سے ساتھاس کی بعدردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے جلال احدیمی نشا کی شادی محسن سے کرنے کا ارادہ کر کیتے ہیں جبکہ ساجدہ بیکم حسن کے جذبات کا خیال کرکے شاکڈرہ جاتی ہیں جبکہ اس سارے معاملے سے نشا کو بے خبر رکھا جاتا ے بلال احمدات این ہمراہ نے کمرلے آتے ہیں۔ یہاں اس کے لیے ایک اور محص کا پروبوزل بھی آتا ہے جے اس نے اسینے کالج کے باہر مجی دیکھا تھا دوسری طرف وہ خاتون مجمی نشامیں شیاکی مشابہت سے کافی متاثر ہوئی ہیں۔راحیلہ خاتون ایسے بہنوئی کی خراب حالت کاس کر چند دنوں کے لیے وہاں چلی جاتی ہیں جب بی جاذب ای محبت کا ظهار صیائے کیے کر کے سلیم احد کی حمایت حاصل کرنا جاہتا ہے لیکن اپنی بیٹم کے سامنے اس بات کاذ کرکرتے وہ بھی کتراتے ہیں۔دوسری مكرف راحيله خاتون اينے بھائے سے صبا كارشتہ خود ہى م کر کیتی ہیں اور اجا تک مریکی کرسب کواس بات سے "میس کے لیے بی بی؟" اس نے ٹرانی پر نظر ڈالے آ گاه كرتى بين ميائے ليے يمدمنا قابل برواشت بوتا ہوئے ہو جھا۔ ہے جب بی وہ دن کا انظار کے بغیررات کو بی جاذب "تمہار سے ایا تائی آئے ہیں جیا۔ ابی بی نے بتایا تو وہ سے اس سارے معافے کو وسلس کرتی ہے ایسے میں حیران ہوگی۔

راحیله خاتون احا تک دہاں بھی کرسارا معاملہ بگاڑ دین ہیں ادر صبایر الزامات کی بوجھاڑ کردیتی ہیں جبکہ جاذب این بزولانه طبیعت کے پیش نظرخاموش رہ جاتا ہے۔ بنی كافى صدتك مباس مانوس موجا تاب جب بى خان جنيد صیا کومستقل طور پر بہاں رکھنے کی غرض سے اسے اپنا یروبوزل پیش کرتے ہیں جبکہان کی اس بات برمبادیک رہ جاتی ہے۔ بلال احمد کی دوسری بین مریم ہوتی ہے جبکہ لنٹی اس کی سوئٹلی مال ہےوہ ایک کم کواور حساس لڑگی ہے یہاں یا کستان کھی کر بھی اس کا یمی روبیر بہتا ہے جب ہی اس كيمبر يركسي انجان آدى كى كالزكاسلسلة شروع موجاتا ہےجبکہ مریم اس صورت حال برکانی متفکر رہتی ہے۔ 

وہ انجانے خدشوں میں کھری بے حدمضطرب محررتی معی اور جا ہتی معی کہ کوئی ہمدد ہم نوا ہو جے وہ ابنی بے چینیوں کا احوال سنا سکئے پھراسے حسن کا خیال آیا لیکن ایک جھے مالع آ کی تووہ اسے فون کرنے کا خیال جیموز کر پکن من آئی۔ بی بی ٹرے میں جائے کے ساتھ دورے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 89

مونی کماین دل کی بات کی جاسکے رات جب سونے لیٹی تو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ یہ دریتک ایک میکزین کی ورق کردانی کرتی رہی مجراکتا کر اسے سائیڈ پر رکھ دیا۔ کمڑی کی طرف دیکھا ممیارہ بجنے والے تھے۔ اس کا ذہن آپ بی آپ اس تکر کی طرف جلا محياجهال استواليس جاناتمار

"مونی"آج تایا اور تانی ای کے ساتھ مونی تہیں آیا ال في سوحيا اورا ساسيخ آب برجيرت مونى كهاس وقت ساس نے یہ بات محسوں کیوں جیس کی۔جبکہاسےای وفت مونی کا بوج مناجاہ ہے تعابہ اس نے سیل فون انجا کر محسن كالمبريش كياف ورجعي راي محى كهبيل وه وسد بابوليكن مہلی بیل پر بی حسن نے کال ریسیو کی آواسے جیرت ہوئی۔ ''ارے موتی' میرا خیال تھاتم سو چکے ہوگے۔'' اس نے جیرت اوراثنتیاق ہے کہا توادھرے وہ شوخی ہے بولا۔ "اب نیندکهال؟"

و و کیا مطلب تم نے دوانہیں لی ؟ " وہ مہی سوچ

"دوا کو چپورو بیہ بتاؤ اس وقت کیسے فون کیا سب خیریت تو ہے تال؟ بمحسن نے بے بروائی کامظاہرہ کرتے ہوئے بوجھاتودہ جھک کر بولی۔

'' ہاں کی تم ہے بات کرنے کودل جا ہ رہاتھا۔'' "احیما" وه بنسا" یمی خوابش میری محمی کتی " '' سیبتار منتم شام میں کیوں مبیس آ ہے تایا ابواور تائی ای كماته؟ "ال في مريادة في ريوجها-

"کیا مجھے بھی آنا جاہیے تھا؟" محسن الٹا اس سے يوجف لكا

"كيول مهيس يهال أنامع بكيا؟" سوال واضح تص

ونهيل بس اب اسمع بي آول كالمهيس ليني "وه

ومسنوابهي احسن بحائي كافون آيا تعالى بهت مبارك باد

"بين تاني امي كب تنين؟"

" مجھے کیوں جیس بتایا کا ہے تی یاٹ رحیس ہے ہیں لے جائی ہوں۔"اس نے ٹرےاماناتے ہوئے کمالولی بی تی یا ث الفاكر ر يكود يكيف ليس جس من جكر بين مى " والميل بيآب كآب كا" وه كت موس كين

ے نکل کر ڈرائنگ روم میں واقل ہوئی تو جلال احمد کہہ

"احسن ام کلے مہینے آرہا ہے میراخیال ہے متلی اہمی كردية بين شادى احسن كيآني ير ..... وه جلدى ي ترے میز پردکھ کروہاں ہے چکی آئی۔ زندگی میں پچھ کیے بے پناہ خوش سے ہم کنار کر جاتے ہیں۔اس کاول زورزور سے دھڑ کنے لگا تھا۔ اور جو انجانے فدیشے سرابھارنے لگے تصب این موت آب مرکع اگر کوئی کیک رہی بھی تو وہ اں وقت دور ہوگئ جب جاتے وقت ساجدہ بیٹم نے اس کے کمرے میں آ کراہے انگونی پہنائی پھراس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کتنی دریاہے دیکھتی رہیں۔ <u>سہلے</u> تو وہ تظريب جعكائ ربى مجر ذراى بلليس المحاكر ويكعأ ساجده بيتم كاوبى سيات چهره پايميس البيس اظهار كرتانبيس تاتهايا وه اظهار كرماتهين حامتي تحين اب بھي وه مجھ تبين سكي كه وه اس بندهن ہے خوش ہیں بانا خوس۔

ودمکھی رہو۔"ساجدہ بیکم کے بونوں ہے لی میں دو لفظ نکلے پھروہ اس کی پیشائی چوم کر کمرے سے نکل کنیں۔ کوئی اور دفت ہوتا تو وہ ان کے شروع سے اب تک کے رویے پرغور کرتی لیکن اب انگلی میں بردی جگر کاتی انگوشی اور ال کے خیال میں جس کے حوالے سے بینائی تی تی اس کا خيال بى انتاز درآ ورفعا كهونى اور بات مو حى بى نه كل اس كاول جاباكونى موجس سےدہ دميرسارى باتنى كرے۔دہ سارے سین خواب جواس نے اپنی بلکوں بہ سجائے تنظوہ ساری خوب صورت باتیں جوال کے حوالے سے سوی خاموش رہی آؤ کہنے لگا۔ متعیں اور اسسے جیرت ہوئی کہاس کی کوئی دوست جیس می اسكول كالج من يرمن كر مع اوجودسى ساتى دوسى بيس ويد المعنى

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% و 99

احسن کاصرف ذہن ہی ہیں پورا وجود آندھیوں کی زو میں تھا۔ان کی مجھ میں ہیں آرہاتھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوگیا؟ نشاءان کی محبت تھی اور بیہ بات ساجدہ بیٹم بھی جانتی تھیں پھروہ محسن کے ساتھ کیسے منسوب ہوگئی۔انہیں جلال احمہ نے فون کر کے بتایا تھا۔

المرسلون المجلى المجلى المحسن كالمتكنى كركے الرہے ہی گئی كركے الرہے ہیں نشاء كے ساتھ المحسن بہت خوش ہے۔ تم آ جاؤ تو پھراس كى شادى كريں۔ ابھى تم اسے متكنى كى ممارك بادد ہے دو۔'

بارت بارسیارو۔ ووجسن نشاء ..... ان کے ذہن میں جھکڑ چلنے گلے ہے۔ یقین بھی نہیں آریا تھا پھر یقین کی خاطر ہی انہوں نے جسن کونون کیا تو اس کی گفتگتی ہوئی آ واز جسے سفنے کوان کی ساعتیں تریس گئی تھیں۔

"مجمائي آپ کوپتا چل گيا؟"

"ہاں بہت مبارک ہو۔" وہ بالکل ہی ڈھے گئے۔ مونی خوش ہے اور کون جانے نشاء بھی خوش ہو۔ پھروہ کس سے کیا کہیں۔ سینے میں دل شور مچار ہا تھا۔ احتجاج کرر ہا تھا اور وہ بے بسی کی تصویر سے خوو سے بے گانہ

" کتنے دن گرر گئے ان کا کسی بات کسی کام میں دل مہیں لگ رہا تھا۔ ان کے لیے دنیا اندھر گری بن گئی ہی۔ سوچنے بیٹھتے تو ذبن ما و نے بوجا تا ۔ بیل فون کی ٹون بحق تو فرائی میں ان باروٹن نام دیکھے جاتے۔ فالی خالی نظروں سے اسکرین پر روٹن نام دیکھے جاتے۔ زیادہ نشاء بی آبیں کال کر رہی ہے۔ جب وہ پچھ و چنے کے قابل ہوئے تب نشاء کی کال آنے پر انہوں نے سوچا۔ " نشاء کیوں کال کر رہی ہے کیا یہ بتانے کے لیے کہ اس نے کسی اور کے نام کی انکوٹی پہن لی ہے یا اسے زبردی بہن ان کئی ہے۔ " دوسری بات پر وہ خود ہی گھنگے تھے اور پھر اسی بہج پر سوچنے ہوئے انہوں نے تھد بی یا تر دید کے لیے نشاء کی کال لینے کی خاطر سیل فون اٹھ ایا تھا کہ ساعتوں لیے نشاء کی کال لینے کی خاطر سیل فون اٹھ ایا تھا کہ ساعتوں کے انہوں انٹھ ایا تھا کہ ساعتوں

"سے؟"اس نے سکراہٹ دباکر پوچھا۔ "مجھمے"

ووختهبين كيون؟"

'' بھئی مہیں دیں یا مجھا کیک ہی بات ہے۔'' ''احیما۔'' وہ انس دی میمر بے اختیار ہو چھا۔'' آرہے ہیں احسن''''

مراکبال با کستان یا بارات کے ساتھ ۔'محسن نے چھیڑا نووہ جمعینب کر بولی۔

"مونی میں فون *رکھر*ہی ہوں۔"

''ایک منٹ' تم خوش تو ہوناں۔''اس نے روک کر یو چھا۔ '' نہیں ہ''

" تمهین نہیں ہالیکن مجھے ہا ہے نشاء کہ میں بہت خوش ہوں۔ "وہ جیسے کھو گیا تھا۔" تمہیں یاد ہا یک بار میں نے کہا تھا کہ بجھتے ہوئے دیئے کو پچھ دیراور روشن رکھنے کی خاطر ہاتھ کی اوٹ میں لے لیاجا تا ہا وراب مجھے لگ رہا ہے جیسے مجھے پچھ برس اور زندہ رہنے کی خاطر تمہارا ....." " مونی پلیز۔" وہ فوراً نوک گئی۔" ایسی با تیں مت کرؤ متہمیں زندہ رہنا ہے۔"

''ہاں اب تو خود میرے اندر بھی زندہ رہنے کی خواہش جائے گئی ہے اور یہ یقینا تمہاری دواؤں ' دعاؤں اور محبتوں کا اعجاز ہے کہ جھے جیسا مالوں بندہ بھی زندگی ہے پیارکرنے لگا۔''

المراقب المرا

اربورسی است می یمی کہد ہے تھے۔'' ''ہاں .....احسن می یمی کہد ہے تھے۔'' ''اور کیا کہا انہوں نے؟'' وہ اپنے حوالے سے کوئی بات سنناچا ہی میں۔

"زیادہ بات نہیں ہو کی کیونکہ اجا تک لائن کٹ گئی منے میں " منمی "اس نے بتایا تو دہ قدر ہے مایوں ہوئی پھراسے شب

آنچلى دسمبر 100 ما۲۰۱۵ و 100

فون الفاليا قفا\_

و کیسی ہو؟ "اس کی آواز س کردہ الجھ کر ہولی۔ "آپ ب*ين کو*ن؟"

"ریان ..... آئی مین میرا نام ریان ہے۔" اس نے آرام سيعابنا تعارف كرايا

"ميس نے آپ كانام تبين بوچھا۔ "وہ رو تھے انداز میں بولی۔

" پھر .....؟" وہ اس کے روشھے انداز پر محظوظ ہوا۔ ''آ پ کیوں <u>مجھے فو</u>ن کرتے ہیں؟''اس نے کہا تو دہ

اسے بولا۔ '' کیونکہتم مجھے اچھی گئی ہوئیں تم سے ملنا جا ہتا ہوں۔ تناوُ کب ال رہی ہو؟''

''ایبا تو تبین سوچا میں نے۔'' وہ اپنی ساوگی ومعصومیت سے مات کھائی تھی۔

" وحرت ہے کین استے ونوں سے ہم بات کردہے ہیں اور تمہارے اندر ملنے کی خواہش ہیں جاگی۔"اس کے اکسانے پردہ افسردگی ہے ہولی۔

"مير ساندرکونی خواس مبيں ہے۔" "عجيب لاكي بوخوابه شول كے بغير كيسے زنده بو"

''میں زندہ ہول' پہائمیں۔'' اس نے خود کلامی کی جسے

ت كربياس في جيرت كااظهاركيا۔ "مائی گاؤ کہیں میرا واسطہ سی روح سے تو نہیں پرد كيا-" كهرسوچنے كى ايكننگ كرتے ہوئے بولا۔ "جبيں د میکھنے میں آوتم انسانوں جیسی ہی گئی ہو۔''

''آپ نے مجھے کہال ویکھا؟'' اس نے بے اختيار يوحها

"بى جىبىتى ملوگى تب بتاؤل كا اب بتاؤك كې الله راى بو كهوو تمهارك كورآ جاؤل ـ" د د نېيىل سىس سال سال د ن آ ف كرديا ليكن

میں محسن کی مسلق آ دار کونجنی۔ "مجمالي آپ کو پية چل گيا\_"

«منہیں۔" ان کے ہاتھ سے سیل فون چھوٹ گیا۔ "نشاءخوش ہے یا ناخوش جھے مونی کی خوشی عزیز ہے۔اس کی خاطر تو میں جان بھی وے سکتا ہوں۔" پھر کتنے ون الكانبين خودكو مجهانے ميں اس كے بعد بھی خودكوكرے پېرول ميب مقيد كر كے انہول نے ساجدہ بيكم كوفون كيا تھا۔ "مونى خوش بسالام "انهول نے جو باتیں ذہن میں ترتیب دیں تھیں ان میں یہ بات تو کہیں ہمیں تھی۔ "بال بيناموني خوش بيكن مين تم سے بہت شرمنده مول - "ساجده بيتم كالهجدان كى بات كى كوابى و يدبا تعا-" كيول ..... كيول امي؟" وه بي جين مويئے۔ '' کیونکہ تم مجھے اپی خواہش بتا کر مگئے تھے۔'' ساجدہ

بیکم نے کہاتو وہ *ورابو*لے " میں ایسی ہزاروں خواہشیں مونی پر قربان کرسکتا ہوں

ای آپ بالکل پریشان ندهول ۔"

''کین بیٹائم ....' ساجدہ بیٹم جانے کیا کہنے جارہی تقیں کدہ بول پڑے۔

''میں ٹھیک ہوں امی۔ <u>مجھے</u> کوئی ملال نہیں مونی کی خِوْتِی میرِی خوتی ہے۔اورآ پ بھی خوتی خوتی اس کی شاوی کی تیاری کریں۔"

"مم آ و مسلوتاري كردن كي نان" و در تبین ای میں تبین آؤں گائیں تبین آسکوں گا۔ آپ مجهم بحبورمت فيحيح ااور مال الجميموني كومت بتاييع كاكه میں مہیں آسکوں گا۔ وقت پر میں خود کوئی بہانہ کردوں گا آپ میرمی بات مجھر ہی ہیں نال۔"انہوں نے زوروے کر کہااور جواب میں ساجدہ بیٹم کی خاموثی کا بوجھ ول پر محسوس كرتے ہوئے ون بند كرديا تعال

مريم الجمي كالح سے لوٹی تعی- ڈریس چینج كرتے واش روم سے نگلی تو اس کا پیل نے اٹھا۔اس کے ذہن میں اس مجر بھی اس کی تھبراہد اور پر بیٹانی کم نہیں ہوئی کہ ہیں وہ وقت کوئی سوج نہیں تھی جب بی اس نے معمول کی طرح آتو نہیں رہا ایسی بی ہمی ہوئی وہ نشاء کے بلانے پر کھانے

آنچلى دسمبر ١٥١٥م ١٥١، ١٥١

جائے کیاچاہ رہاتھا۔ ''آ ملیٹ مجھے ہیں ہا ہیں نے بھی ہیں بنایا۔' وہ برسے بولی۔ ''شٹ' چلو پھر میں بھوکائی موجا تا ہوں۔'ریان مایوس مواتو وہ فورا بولی۔

مواتو وه نورابولی۔ «مبین بیس میں پوچھ کر بتاتی ہوں۔" «مس سے؟" وہ بوچھ رہاتھالیکن وہ عجلت میں اٹھی اور بخیر سوئی ہوئی بی بی مجھنجوڑ ڈالاتھا۔ «بی بی بیس، بی بی اٹھیں۔" «میاہوا؟" بی بی ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھیں۔ «میاہوا؟" بی بی ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھیں۔ «مجلدی بتا کیں آملیٹ کیسے بنراسے؟"

''جلدی بتا میں آملیٹ کیسے بنراہے'' ''بھوک کی ہے بیٹا۔ میں ابھی بتادیتی ہوں۔''بی بی اٹھنے کیس کراس نے روک دیا۔ '''بیس' بس آپ ریسی بتا دیں' مطلب کیسے

بنتآ ہے۔' ''بہت آسان ہے۔انڈ نے پیجینٹ لو۔' بی بی کے ساتھ ساتھ وہ وہراتی گئی اورادھروہ بنس رہاتھا۔ ساتھ ساتھ وہ وہراتی گئی اورادھروہ بنس رہاتھا۔

راحیلہ خاتون کوٹریا اور صائے خلاف پروپیکنڈہ کرنے کے لیے کو کہ کسی موقع کی طاش نہیں رہتی تھی۔
وہ جب جس وفت جا بہیں انہیں ذکیل کرتی تھیں کیکن اب تو ایک تھوں وجہ ان کے ہاتھ آگئی تھی اوراس سے جر پورفا کدہ اٹھا تا جا بہی ہیں۔اس وفت وہ مکاری سے سوچ رہی تھیں کہ بات کہاں سے شروع کریں کہ ان کے میاں سیم احمد جو بخور انہیں و کیور ہے تھے بظا ہر ملکے کے میاں سیم احمد جو بخور انہیں و کیور ہے تھے بظا ہر ملکے کے میاں ایم حضے گئے۔
سوچ کی بات ہے بیم میں جو بخور انہیں کی کھا کے خلاف مارش

سوچ رهی هو؟' ''میں تو صرف سوچتی ہوں میاں میری جگہ آپ ہوتے تواسی وقت نکال ہاہر کرتے ماں بیٹی کو'' وہ تنک کر بولیں توسلیم احمدان کااشارہ مجھ کر بوکھلا مجے۔ ''میں ……بیم کس کی ہات کر دہی ہو؟''

کی تیبل پرآئی می۔ ''اب آئی نے بیمبری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تہہیں کھانا اپنے ساتھ کھلایا کروں۔''نشاء نے اس کی پلیٹ میں سالن نکا لتے ہوئے کہا پھراسے دیکھ کرمسکراہٹ اس کے ہونٹوں تک آتے آتے رہ گئی۔

"کیاہوا ہے جہیں؟ آئی مین تم پریشان لگ دبی ہو؟"
"نن سنہیں سن وہنی میں سربلانے لگی۔
"کالج میں کوئی پر اہلم ہے؟" نشاء نے نرمی سے ہو جھا۔

سے بوجھا۔ دہنیں ..... وہ خالف تھی۔

"احچھا چلوکھانا کھاؤ۔" نشاءنے کہدکرکھانا شروع کردیا تب وہ بھی آ ہستہ آ ہستہ کھانے لگی۔

اور پھررات کے تین بجے ریان نے فون کیا تھا۔اس وقت وہ بے خبر سور ہی تھی۔ نیند میں ہی ادھرادھر ہاتھ مار کر اس نے سیل فون اٹھایا تھا۔

و مهلو "اس کی آواز مجمی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دمسنؤ جھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔"ریان نے کہا۔ اس کی خاک سمجھ میں نہ یا۔ دو کہ اور ہیں''

"نیند میں ہو جب ہی معاف کرتا ہوں۔ جا گئے میں اب نہ پہچانے کی علطی مت کرنا۔" ریان کی وارنک پراس نے ایک دم آئی سین کھولیں تو سامنے وال کلاک پرنظر پڑی۔ "آپ سرات کے تین بجج؟"

اب سرات ہے: ''کیا کروں بہت بھوک لگ رہی ہے۔خالی پیٹ نیند نہیں آرہی'' ریان نے اتن مسکینی سے کہا کہوہ فون بند نہیں کرسکی۔

ووقر کی کھالیں۔کھاٹایا کی کھادر۔'' دو کی جنہیں ہے۔فرت کالی پڑا ہے۔صرف ددانڈے رکھے ہیں۔'اس نے مجبوری بتائی تو دہ عاجز ہوئی۔ دو مجر میں کیا کرسکتی ہوں؟''

"كم ازكم آلميث بنانے كاطريقة تو بتاكتى مو" وه

آنچل ایسمبر ۱۵۵% ۱۵۵۰ م

سے لڑکی لاؤ کی جاذب کے لیے تو جانے کس مزاج کی ہوً بميں و محصم نسم اسليم احمين أبين كي سوج دين جابى كيكن راحيله خاتون كهال سنخان والي تعيس "السينى ند مجھ\_برائے كمرول كى الركيال ملجى موكى مميزدار موني ہيں۔ ميں اسنے جاذب کے ليے ایسے ہی کھر سے دہن لاؤں گی۔" ووليكن بيكم ....

ودبس رہنے ویں۔ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں صبا کارشتہ طے کرآئی ہوں اس کی شادی وہیں ہوگی۔" راحیلہ خاتون دوٹوک انداز میں کہتے ہویئے ان کے باس سے اٹھا کیں۔ یانہیں کس مٹی نے بی تھیں شروع دن ے جوٹریا کے خلاف دل میں کرہ باندھی تو وفت اور حالات بھی اسے کھولنے میں ناکام رہے تھے۔ حالانکہ ٹریا کی صورت أبيس ايك مفت كي نوكراني مل مي تقيم \_ پيرېمي وه اس سے اور اس سے زیادہ اب صیا سے خار کھالی تھیں۔ کیونکہ اپنی لا کچی فیطرت کے باعث انہوں نے جاؤب اور نگار کے لیے بردے او نیج بلان بنایے ہوئے تھے۔اس کیے سلے وہ صبا کوراہ ہے ہٹانا جا ہی تھیں اوراب تو انہوں نے شان کی کہ وہ اے رخصت کر کے ہی دم لیس کی۔

**\$....\$...** وه دل کرفته اور ما یوس ی دھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے مند پر یائی کے جیمینے مارری می یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے باتھوں وہار ووک میں جان ہی نہ ہو۔ وہ وفت اور حالات سے اور تے ہیں سکی سی خود سے اور نے میں پہلے مقام پر ہی باردى مى اوركىسىندارنى ئىكونى دوجاردان كى بات اوتهيس تھی لڑکین کی عمرے ہی جس محص نے اس کا ہاتھ تھا م کر اس کے ول میں اپنی محبت کا پہنچ ہویا تھاوہ اسپے وعدوں اپنی قسمون مين لا كه سجاسهي است تحفظ ميس ويسكما تها اوروه ہیشہ کی عدم تحفظ کا شکارای ایک بات براسے اکساتے اكساتے تعك كئى اوراب وہ جو بھى كرفے وہ اس "و کھو لڑی تہارے سامنے کی بڑھی ہے پھر بات نہیں کرے گی۔اس نے سوج لیااورواش بین کائل بندكرك ال نے بہتے دهاروں كے ساتھ كويا اين

" ہے کی چیئی بہن اور بھا بھی کی ۔ بس اب میں مزید برداشت نہیں کرسکتی۔ یانی سر سے اونچا ہوگیا ہے سلیم احد ـ "راحيله خاتون كاتفرعرون برتها وهزج بوكئے ـ "اوبو ..... يا بهي تو حلي كيابواب؟" دو کیا نہیں ہوا میں جارون کھرےسے دور کیار ہی ادھر مال بین کوموقع مل کمیا۔رات آپ کی بھا بی جاؤب کے کمرے میں تھی۔"راحیلہ خاتون نے آئییں چکراویا تھا۔ "بيه .....ميم کيا کهدرې بو؟"

'' وہی جوائی آ تھوں سے دیکھالیکن آپ کہاں میری بات کا یقین کریں مے۔آپ تو .... "سلیم احرجلدی ہے ان کی بات کاٹ کر بولے۔

"ساری زندگی تمهارای یقین تو کیا ہے۔جوتم نے کہا مان لیا چربھی مہیں شکایت ہے۔ ابھی بتاؤ کیا کرنا ہے۔" '' کرنا کیا ہے میں بہن کوفون کرتی ہوں جارا دبی لے كرة جائے اور دو بول بردھا كررخصت كريں بھا بكى كور راحیلہ خاتون کوای بات کی جلدی تھی۔

"دليكن بيكم مين تو مي محداور سوچ ربا مول" سليم احد نے کھے ہمت باندھی۔ « کیا....کیاسو جا ہے آب نے؟" ماحیلہ خاتون نے

تيز لج ميں أو كا تو وہ رك كركنے لكے "میں سوچ رہا ہوں بیکم کے گھر کی اڑکی گھر میں ہی رہے توجارے لیے اچھا ہے۔میرامطلب ہے آگرہم باہررشتہ ومعویڈنے کی بجائے جاذب اور صبا کی شادی کردیں

"سوال مى پيدائميس موتا" راحيله خاتون وهازى-"آپنے بیرسوہا کیے میں جتنااں لڑکی سے پیجھا چھڑانا چاہتی ہوں آب اتنابی اسے مجھ پرمسلط کرنے کی سوج " كيا مجمول ـ كياسمجمانا جائية بي آب مجھے" سيا تہارے کہنے میں بھی ہے۔ کمرداری بھی کرلیتی ہے باہر

آنچل اسمبر ۱۵۵% ۲۰۱۵ سمبر

جذبول يرجمي بندباندهالياتها \_ بحرواش روم يينكل آني \_ سارے کیا ظ بھلادیئے تھے۔"میری شادی کی اتنی فکر کیوں ثریا مم صم بینی تھی اس نے بالوں میں برش کرتے ہے آپ کو۔ میں کوئی بیٹیم لاوارث نہیں ہون نہ ہی آپ پر ہوئے اسے نوٹس کیا پھر برش رکھ کر اس کے سامنے بوجھ ہوں جسے آپ اتار پھینکنا جا ہتی ہیں۔ فکر کرنی ہے تو اپنی بٹی کی کریں۔'' آ جیتھی۔ بولیں کھیمیں تھی۔ ثریا چند کیجا سے دیکھتی رہیں پھر کہنے گئیں۔ "تم نے تھیک کہا تھا جھے تہمیں بھی تہمارے باپ کے "تم ……"راحیله بنگم ایک لخط کواس پر پھنکاری تھیں پھر فوراً ای سلیم احمد سے خاطب ہولینں۔" دیکھ رہے ہوسلیم احمر ياس جيمور ويناجا يي تقام ازكم وهتمهار بساته تو برانه اس گز بھر کی چھوکری کی زبان نیکی کابیصلہ دے رہی ہے۔ كرتا-جوتم جائتين مهمين ال جاتا-" ذرااس سے بوچھوکس نے استعاثی جراکت دی کہ بیمرے ومنهيس ملاتوميري قسمت "وه د كهسه بولي مقابل لآن کھڑی ہوئی ہے۔" '' تواب جول رہا ہےا ہے بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر ' 'میں بتائی ہول' جھے یہ جراُت آپ کے بیٹے نے قبول کرلو۔ ' ثریا نے اس کی بات بر گرفت کر کے وی۔ اس بیٹے نے۔' وہ جاذب کی طرف اشارہ کرتے منت کی تو یکلخت اس کی تمام حسیات سمٹ کرآ مجھوں ہوئے بالکل ہی آ ہے سے باہر ہوئی۔''بوچھے اس سے بید مين آئي تعين -جوآب کے سامنے بھیکی بلی بنا بیٹھا ہے اس نے مجھ سے " کیا ل زہا ہے جھنے کیا قبول کرلوں؟" محبت کی قسمیں کھا تمیں شادی کے وعدے کیے اس کے "وهتمهاری مامی جی ....." کہنے پر میں اب تک ہرر شنے سے انکار کرئی رہی ہوں۔ " مامی بی کا نام مت لین میں ان کی کوئی بات جہیں " يوچيسال ــــــــيوچيس... مانون كي-"اس كاتنفرغودكما بإ\_ ''جاذی …'' راخیلہ خاتون نے کڑے شوروں سے "اس کے سواکوئی جارہ ہیں صبا۔" ثریانے عاجزی جاذب کو دیکھا۔"نیہ کیا کہہرہی ہے؟" جاذب میں اتنی ہے کہا۔''محانی نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ جمعہ کو ہمت ہوتی تو میرنوبت ہی کیوں آئی۔اس کا تو حلق تک ان کی جہن آرہی ہیں۔" خشك بهوكميا تعابه "فضرورا كيل نكار بينطى ہے نال اس كا نكاح كركے «میں کیا ہو چھرہی ہوں جواب دو۔" راحیلہ خاتون رخصت کردیں بہن کے ساتھ۔"اس نے کہا تو ثریا رہ وهاڑی تووہ مدر کے لیے کیم احد کود سکھنے لگا۔ دینے کوہو کئیں۔ ''تم مجھتی کیوں نہیں صبا۔'' "كيابوكياب بيكم" "م حیب رہوسلیم احمد بیالزی میرے میلے پر بہتان لگارہی ہے۔' راحیلہ بیکم نے فوراً سلیم احد کو و اپ کیوں نہیں سمجھتیں کیکن نہیں آپ نہیں سمجھیں كى \_ مجھے ماى جى كوئى سمجھانا يرك گا۔ "وہ كہتے ہوئے ٹوک کر کہا تو دہ چنج پڑی۔ ایک دم اٹھ کر کمرے سے نکائی گی۔ "میں بہتان ہیں لگار ہی۔جاذی تم بولتے کیوں ہیں میا .... " را پریشان موکراس کے پیچے بھاکیں بتاؤ انہیں سے کیا ہے؟ بتاؤ انہیں کہتم مجھے سادی کہنا 

کیکن لاؤن میں میم انگر ماسیدہ وں رہے۔ دیکھ کر وہیں ریک کئیں جبکہ صباراحیلہ خاتون کے سر پر کیا دی ہوتو مالک بننے کے خواب ویکھنے کی۔اوقات کیا دی ہوتو مالک بننے کے خواب ویکھنے کی۔اوقات کیا دی ہوتو مالک بنتے کے خواب ویکھنے کی۔اوقات کیا دی ہوتو مالک بنتے ہے۔ "بيكيا تماشابناركها ہے آب نے ماى جي "اس نے ميں ربولز كي ميرا بيٹاتم جيسيوں كو كھاس نہيں ۋاليے

آنچل ادسمبر ۱۵۵% ۱۵۶ م

والا علو جاؤب تم اين كرے من جاؤ " راحيله خاتون نے اسے سناتے ہوئے جاذب کومشکل سے نکالا تتماروه فورأا تحد كمر اجوار

"بيكيا كماس والعالم المراد من خود بزار بارلعنت بهيجتي ہوں اس بر۔اس جیسے میرے باب کے جوتے صاف کرتے ہیں۔"محبت رسواہ و کرنفرت کی انتہا پر جا پہنچی تھی۔ وہ جومند میں آیا کہتی گئی۔ بھیری ہوئی راحیلہ خاتون نے اسے بالوں سے پکڑ کر تھسیٹ لیا۔

" نكل جامير \_ كمر \_ بلاائي مال كور مي ابتم دونول کوایک منٹ برداشت نہیں کر سکتی۔"

"معاني-" ثرياني كرصباكوان مع حيمرانا حاما-" بهيا

ردگیں بھانی کو۔'' ''جیکم' ہوٹی میں آؤ۔'' سلیم احمہ نے راحیلہ خانون کو كلانى سے پكر كر كھينچائىكن ان كى زبان تېيى روك سكے ہر بات کے اختیام پر وہ ثریا اور صبا کو بہاں سے نکل جانے کو کہدر ہی تھیں۔

سلیم احمہ نے ٹریا کووہاں سے بہٹ جانے کا اشارا کیا تو وہ صبا کو صبیحتے ہوئے کرے میں لے آئی اور دروازہ اعدر ہے بند کرلیا تھا۔

رات نصف ہے زیادہ سنر طے کرچکی می اور اپنی اپنی عکه ده دونوں ہی جا گ رہی تعیں یربیا حدور جہ خا کف تعی*س* اورخوداس کے اندراییا الاؤ دیک رہا تھا جوسب پھھسم كرديناجا بتناتها كوئي أيك د كالبيس تفاسم تصب بيس آرباتها وہ س س یات کا ماتم کرنے کوکہ جاؤب سے اس نے کوئی بدى اميدين تبيس ياغده ركمي تعين ليكن جس طرح وه اس كرومبت كاحسار سيخ كراي خود يرجردسه كرنے كوكهتا تقا تووہ سے می اس کا اعتبار کر لیتی تھی اور اس نے یقین دلایا تھا كدده وقت آنے يرضروراسٹينڈ كا اسٹينڈليناتو دوركي بات دواں کے حق میں ایک لفظ تہیں کہدسکا تھا۔وہ اس وقت اتنی شاکد تھی کہ راحیلہ خاتون کے تابد تو رحملوں کا احساس تكتبيس مواتها استصرف بيريادتها كهجاذب

وباكر بھاكسەر ہاتھا۔

"تفريم بر-"ال في دانت بلي بهرايك دم الله ببیضی تو ثریا تھبرا کراہے دیکھنے لکیں کہوہ پھرتو کوئی تماشا كرفيس جاربي

" کیا ہوا؟" ٹریا کی آواز پر اس کے بال سمیلتے ہاتھ رک کئے۔

والسيسومين ميس جواب عدادد اس في آرام ہے بال سمیٹے پھرٹر یا کود مکھ کر بولی۔

"باب بیٹا ایک ہی جیسے ہیں۔" پڑیا کا ذہن اس وقت ولحوهى بحصف سے قاصر تھاجب ہى تا جھى ميں اسے ديكھے

حمیٰ تووہ سلک کربولی۔ ''ماموں اور جاذب۔''ٹریانے آئیسیس بند کرلیس تووه چرکتی۔

، پہلی ہے۔ ''کیوٹر کی طرح آ تکھیں بند کرنے ہے کچھ مبيل ہوگا۔

''تم جا ہی کیا ہو؟'' ٹریا کے حلق سے تھٹی تھٹی بھا

"أب فكرمت كريس اب وبي موكا جو ميس حامول کی ۔"اس کے نفر میں بلا کا یقین تھا۔ ٹریادال سنیں۔ "فدا کے لیے صیابحارا کوئی ادر تھ کا تاہیں ہے۔"

"توآب اسبات معدرتی میں کہامی جی نے نکال وياتوجم كهال جالنيس كي توميري مان آب س ليس مامي جي تكاليس نەنكالىس مىس خوداب يىمال تېيىل ريبول كى-اور یہاں والول کو بھی چین سے اس کھر میں رہنے ہیں دول کی ا كيونكه بيصرف ان كالمحرنبيس الماتي برابركي حصدوار میں "اس کے ارادے من کرٹریا اٹھنے لی تھیں کہاس نے

ابس اب سو جا تیں آرام سے مجھے بھی نیند آرہی ے۔"ائی بات کہتے ہی اس نے لیث کر سرتک جادراوڑھ لى كى بالك مات كى كەسونى نېيىل دە آئندەكى بلانتك كرنا جامتي محى كيكن اس كاذبهن يكسونبيس بهويار ما تعارجب بى وه لى ايك سوچ يركرونت كربي تبيس سكى أخر تعك كرسونى-

آنچل الله دسمبر ۱۵۵% م ۱۵۵

مريريا كے سامنے ركھ كر بيٹھتے ہوئے بولى چر شريا كود يكھا اس کے چہرے برواضح ناراستی پھیلی تھی۔ "كيابوكيا با من ايسے كيون و مكيورى بين بين نے م کھی غلط ہیں کہا۔ 'اس نے توک کرکہا تو ٹریا یو چھنے لیس۔ "معيااور بهاني كوجائة ويدي؟"

ومصرف حائے ہی جہیں ناشتا مجمی دے آئی ہوں۔ لہیں آویہ ٹرے بھی اٹھا کردے آؤں۔''اس نے جل کرکہا مچرمر جھنگ کر بہلانوالالیا کہ راحیلہ خاتون کے چلا چلا کر بولنے کی آوازآنے لگی۔ شریا ایک دم پریشان ہو سنیں جبکہ دہ آرام سے ناشیتے میں مصروف رہی جیسے سداکی بہری ہو۔ مجرجائے كاكب كراشتے موتے بولى۔

در سے ناشتا کریں ای مامی جی تواب ہو بھی چلایا کریں کی۔' ٹریانے غصے سے اسے دیکھا۔ پھر دروازے کھو لنے کے اراد بے سے آھی تھیں کہ وہ بھا گ کر درواز ہے سے لگ كر كفر مي موتي \_

"مامی جی نے آپ کوم ہارائی کا صرف خطاب دیا ہے اور میں آپ کومباراتی بناؤں گی۔''

محسن بے حد خوش تقا۔اس نے بھی سوحیا بھی نہیں تھا كراس كى زندكى بيس كوئى خوش كوار موزا سكتا بيده سويخ بينها تواكاتا جيده كوئى خواب ديكهر بايئ جرده خودكو سرزش كتااوراس بيس ايك برمي تنبديلي آفي تفي كدوه خوداينا بهت خیال رکھنے لگا تھا۔ پہلے جودہ ذراس تکلیف کوخود پر طاری کرلیتا تھا تو اب اس میں برداشت کی ہمت پیدا ہورہی تھی اور پیسب نشاء کی محبت کا اعجاز نتھا۔ ساجدہ بیٹم نے اس سے بھی کہاتھا کرنشاءاس سے محبت کرتی ہےاور اس کے نام کی انگوشی مہن کر بہت خوش ہے اور خوش تو وہ بھی تعاجب بى توجا بتا تعاكرونت كويرلك جاسس اورنشاءاس "بہت زبان چلنے کی ہے تمہاری "راحیلہ خاتون تیز کے پائ جائے۔اس وقت اس کا بہت ول جاہر ہاتھا کہ موكراس كے قریب آئیں۔ اس نے جواب بیں دیا ٹرے وہ اسے سامنے بٹھا كراس سے فرحروں یا تنس كر ساوراس نے اپنی خواہش دیائی تہیں اسے فون کرکے آنے کو کہا تو وہ

رات دیرے سونے کے باوجود مجمول ہے بہلے ہی اٹھ گئ کیونکہ وہ بیس جا ہتی تھی کہاس کی ماں آ تکھ تھلتے ہی کھر کے بلھیٹرول میں لگ جائے۔ وہ اب اسے نو کرائی تہیں بنے دے کی بیاس نے مطے کرلیا تھا۔ جب ہی اٹھتے ى داش روم ميس بند موكئ \_منه باتهد دعوكر نكلي توثر يا كواشفت

د می کرفوراتوک کربولی۔ "کیول اٹھرہی ہیں کیشیں آرام سے میں ناشتہ یہیں لِيَّا وَل كِي - "

"وجہریں آفس جانا ہے۔" شریانے اس پر بات رکھی'وہ کے گئی۔

، رہ ہدی۔ دو کہیں نہیں جانا مجھے آپ سِ لیں اِگرآپ کمرے کا سے ہے تکلیں تو میں کل سے برا رفکامہ کروں گی۔' اس نے وهمكى دى اورژيا كوخا ئف چھوڑ كرين ميں آئى۔

وہ جانتی میں اس وقت ثریا سب سے مہلے جائے بنا کر سلیم احدادر راحیلہ خاتون کے کمرے میں پہنچاتیں پھر سب کے لیے ناشتہ بنانے میں لگ جاتیں اور اس نے جائے کا یانی رکھا ضرورلیکن آج جیمی کرے ایے اور تریا کے لیے ناشتا بنانے کی۔سلاس حرم کیے پھر انڈا فرائی كرر بي تھى كەراحىلە خاتون آندھى طوفان كى طرح آن نازل موتيس\_است ويكي كرايك لحظ كوركيس بهريات دارآ واز میں بولیں۔

" وه مهارانی سور بی ہے کیا انھی تک؟" "جی" اس نے اسیے کام میں مصروف رہ کرسہولت ہےجواب دیا۔

"كيول ناشتاكون بنائے كا؟" "مبارانیال ناشنا کیا کوئی بھی کام نبیس کرتنس-"اس نے سلائس اور انڈے کی پلیٹیں ٹریے میں رکھتے ہوئے کہا محردومك ركفكران مي جائے ۋالنے كلى۔

افغا کرسیدهی کمرے میں آئی۔ افغا کرسیدهی کمرے میں آئی۔ ''جھے نہیں یاد کہ ہم نے بھی ساتھ ناشتہ کیا ہو؟'' وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔

آنچل ادسمبر ۱۵۳۶ م ۱۵۳

READINE

" فیک ہے کین اسے زیادہ دیر مت روکنا۔"
" جی۔" دہ ڈھیروں با تیس کرنے کی خواہش دل میں وبائے اٹھا کھڑ اہوا۔
وبائے اٹھا کھڑ اہوا۔
وہ وس منٹ میں تیار ہوکر نیجے آئی کہ بنی اسے دیکھ کر

وه وس منٹ میں تیار ہوکر نیجی آئی کہ بنی اسے دیکھ کر نینے لگیں۔ ''نشاءٔ میں مار کیٹ جارہی ہوں چلوگی؟''

سناءیں مار بیٹ جار بی ہوں جسوی ؟

"مارکیٹ تو نہیں آئی آپ جھے تایا ابو کے گھر جھوڑ دیے۔
دیجیےگا۔ اس نے کہا تو لبنی کی بیشانی پربل پڑھے۔
"تایا کے گھر نہیں ابتہ ہماراوہاں جانا تھیک نہیں۔"
"میں خود مناسب نہیں جھتی آئی گئین مونی نے بلایا ہے نہیں جاوں گئی تو ناراض ہوگا۔" اس نے جزیز ہوکر کہا تو لبنی نا گواری سے بولیں۔
لبنی نا گواری سے بولیں۔
"حند ون صر نہیں کرسک وہ تو تہہیں خیال کرنا جاسے "

" چند دن صبر نہیں کرسکتا وہ تو شہیں خیال کرنا جا ہے ۔ دہن بننے دالی ہواس کی۔ " دو نمس کی؟"اسے جیسے سننے میں غلطی ہوئی۔

' بخسن کی اور نس کی۔'' ' بخسن کی؟''اس کا ذہن بری طرح پھٹٹا۔'' میسن کہال سے ''سگا آئی؟''

''اچانک تونہیں آیا ہمیشہ سے تہارے ساتھ ہے' خیر میں جارہی ہوں۔'' لبنی اسے زلزلوں کی زدمیں چھوڑ کرچلی میں جارہی ہوں۔'' لبنی اسے زلزلوں کی زدمیں چھوڑ کرچلی گئیں۔وہ بمشکل خود کو گھیٹتی ہوئی صوفے تک آئی کہاں سے سے لفون کی ٹون بجنے گئی خود کوصوفے پر گراتے ہوئے اس نے بلاارادہ کال ریسیو کی تھی۔
''کتنا نظار کرداؤگی ؟''اردھ محسن تھا۔

"خدا کرے تمہاراانظار بھی حتم ندہو۔ "اس نے کہہ کر ادھرسیل بند کیا ادھرآ نسوؤں نے سارے بند توڑ یں لہ تھ

اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا بیاس کے ساتھ کیا ہوگیا ہے؟ محسن کے ساتھ اس کی وابسٹلی کو غلط رنگ کس نے دیا۔۔۔۔ جلال احمد اور ساجدہ بیکم نے۔۔۔۔ بلال احمد اور لبنی۔۔۔احسن اور محسن؟ کون ہے اس کی کول خواہشوں اور ''مبھی....امجمی کیسے آسکتی ہوں۔'' ''جیسے بھی بس آجاو' ورند میں ناراض ہوجاوں گا۔'' اس نے کہاتو وہ فورابولی۔

"باغ بین مونی ناراض ندرو" دونه که سری مرونی ناراض ندرو"

''تو پھرآ رہی ہوٹاں؟'' دہیں

''آرہی ہوں بابا آرہی ہوں۔' نشاءنے فون بند کیا تو وہ مسکرا تا ہوا کچن میں آ گیا' جہاں بوارات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔

" ''کھانے میں کیا کیا ہے بوا؟''اس نے پوچھا تو وہ الٹا اس سے پوچھنے گلیں۔

"تم كيا كھاؤ مے بديًا؟"

"میں تو ہے ہی کھالوں گا آپ نشاء کے لیے کوئی اچھی ڈش کیالیں۔"

من رس جہاں۔ ''نشاعاً رہی ہے؟'بوابھی خوش ہو گئیں۔ ''جی'آ پ کوتو ہا ہوگاوہ کیا شوق سے کھاتی ہے۔'اس نے کہا تو بواہنس کر بولیں۔

''لو مجھے ہیں ہا ہوگا تو سے ہا ہوگا؟'' ''چلیں آپ جلدی ہے کھانا پکا میں ۔'' وہ کہتے ہوئے کچن سے نکل کر ساجدہ بیگم کے پاس آ جیٹھا۔اندرونی خوشی اس کے جبرے پر چھاکک رہی تھی۔ساجدہ بیگم نظریں

> چراتے چراتے بھی پوچھ کنٹیں۔ "کیابات ہے بہت خوش نظر آرہے ہو؟"

"اچھا۔"وہ جھینپ کر ہنا۔
"نشاء سے بات ہوئی ہے؟" ساجدہ بیکم نے خود ہی

قیاس کیا۔ ''جی اور میں نے اسے ابھی آنے کو کہا ہے۔''اس نے ہنایا تو ساجدہ بیم نے بے ساختہ ٹو کا۔

" کیوں .... کھر یک دم سنجلتے ہوئے کہنے لگیں۔
"بیٹا اب تو کچھ بی دنوں کی بات ہے تہیں اسے بیں بلانا
جائے بلال برامانے گااور لیکی تھی باتیں بتائے گی۔"

، مورکیکن ای اب تو ده آرہی ہے۔ وه ان کی بات مجھ کر قدر مصفا کف ہواتھا۔

آنچل ادسمبر ۱۵۵ ا۱۵۰ ه

آرزودک کارشمن بیرسب تواس کےاہیے تھے پھر .....؟اس کے سر میں شدید فیسیس اٹھ رہی تھیں جبکہ دل جیسے سہم کر خاموش ہو گیا تھا۔

ائے کمرے میں آ کروہ ایک مل چین سے بیس بیٹ سى مسلسل ادهر سادهر چكرارای هى اى حساب سياس کے ذہن میں ان گنت سوچیں گذائد ہورای تھیں۔ بھی احسن كالفوس لهجيد

"این اندر کونفیڈیس پیدا کردنشاء زندگی کوئی کھیل مہیں ہے جسے تم اس جار د بواری کے اندر آرام سے گزار دوی اکرا سے کی مجتوبیں ہے تب بھی اینادفاع کرناسیکھویا یونمی ہرایک کے سامنے ہتھیار ڈال کر رونے کھڑی ہوجاؤ کی .... مہیں "اس نے تی ہے آ تکھیں میجیس تو ساعتوں برحسن کی آواز دستک دیے لگی۔

"اب تو خود مير الدرجمي زنده رسنے كى خوائش جا محض كى بادريديقينا تمهارى دداؤل دعاؤل ادرمحبول كا اعجازے کہ جھ جیسامایوں بندہ بھی زندگی سے سارکرنے لگا ہے۔"اس نے ایک دم اللہ میں کھول دیں۔بیٹر پررکھااس كاليل بحرباتها اسے بہلاخيال يمي آيا كي كال كردبا ہوگا کیلخت اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری سی کہاں نے تیرکی سے تیزی ہے سے فون اٹھالیا اور ریسیو کا بٹن کیش كرتے بى زہر خند سے بولى۔

رئے ہی زہر خند سے بول۔ ''تم کسی خوش فہمی میں مت رہومونی' میں بھی بھی تم ے شادی ہیں کروں گئ بتا دو تائی ای کو کہ میں ..... "نشاء ...." بھاری ہو جھل بکار نے اسے مزید ہو لئے ے روک دیا تھا۔وہ ابھی مجھنے کی کوشش کردہی تھی کہاحسن ٹو<u>ٹے کیج</u> میں بولے تھے۔

"ايها مت كرونشاء مونى مرجائ كاركياتم اس مرتے ہوئے دیکھیکتی ہو۔"اس کا دل کسی اتھاہ گہرائی میں

خوشی مت چمینؤ تہاری محبت کے احساس نے اس کے میں نے وہال ڈائری میں اکھاتھا۔

اندر جینے کی امنگ بدا کی ہے اس سے بداحساس مت چھینونشاء "وہوٹ کر بول رہے تصادروہ مصم کمڑی تھی۔ "جھے سے دعدہ کرؤتم جسے اب مونی کاخیال کرتی ہو

شادی کے بعداس سے بھی زیادہ ..... « دهبیں ......" دہ ہذیابی انداز میں مینے پر کی۔ ' قبیل کوئی دعده بين كرون كى مين اب كوئى وعده بين كرول كى -"

"نشاء....نشاء .... ميري بات سنو-"انهول في يكار كركهالتيناس نے سيل فون آف كرويا تھا۔

گزشته دنول ده جتنی خوش تھی اب ای فقر مآ زرد کیول میں گھر گئی تھی اور فطری بات تھی کیداس مقام پراسے اپنی ماں یاوا نے لکی تھی کہ اگر وہ ہوتی تو بھی اس کے ساتھ میکم نہ ہونے دیتیں۔اس دفت اپنی مال کے بارے میں سويض موسئ احا بك اسدده خاتون يادا على جوال كا یر بوزل کے کرا تی تھیں اوراسے شیا کی بنی کہدر بی تھیں۔ ان کے بارے میں موجے ہوئے دہ لینی کے یاس کئی۔ "أنى دوآب سے ایک بات ہوچھنی گی۔"اس نے كهاتوللني سواليه نظرون ساسيد ملصناكيس "وه جوال روز خاتون آئی تھیں اینے بیٹے کا پر پوزل كے كر ..... "اس نے انجى اى قدر كہا تھا كہ بنى جانے كيا

سمجھ کربول پڑیں۔ " ہاں اہیں تو میں نے بلال کے کہنے برمنع کرویا تھا كيونكها كلےروز بى تمہارے تايا تائى آ كئے تھے" "أب نے خود جا کرائیس منع کیا تھا؟" اس نے اس خیال سے بوجھا کہ کھر کا ٹیرلیس معلوم کر سکے گی۔ ر دہیں .....میں نے فون کر دیا تھا۔ 'کنٹی نے معکلوک نظردن سے اسے کھا پھر پو چھنے کیں۔ "م كول يوچورى مؤكونى كام بان سے؟ جی آب مجھے ان کا فون مبر دے دیں۔" اے

آنچلى دسمبر 109، 109، 109

ہوں؟''اس نے یو چھا تو وہ بےساختہ مسکرا ئیں پھر "ايباب بيناكتمهار عابوكمنام سے مجھے شبہواتھا چرتمهیں دیکھ کرتو یقین ہوگیا کہتم ٹریا کی بنی ہو کیونکہ تم ہوبہوائی مال کی تصویر ہو۔اب کہاں ہے تہاری مال؟ آخر میں انہوں نے یو جھاتو وہ مایوی سے بولی۔ " مجھے ہیں ہا آئی میں تو خود آپ سے پوچھنے آئی ہوں۔" " کیا مطلب....؟" وہ حیران ہوئیں۔" جمہیں تمهار ے ابوتے بیں بتایا؟" ورتبين ميں نے خورابوسے بيس يو چھا اصل ميں ميں ابو کے ساتھ جیس رہی ابو مجھے تایا ابواور تائی ای کے یاس حجفور كرخود باهر حلي محت متضاورات ينيسالول بعداب واليس لوئے میں "اس نے بتایا تو وہ یو حصے لکیس۔ "تمهار عتاياتاني في مهين يالا؟" "جي-"وه اسيخ تاخن د يمين كلي سمجه مين مبين ريااب كيابات كرية قدر بيدك كرمسزشاه تهيؤليس " بہر حال رہا کے ساتھ بہت زیاد تی ہوئی میں ان دنوں کوئٹہ میں تھی جب مجھے ثریا کا خط ملا۔اس نے لکھا تفاكه ملال احمرنے اسے كھرسے نكال ديا ہے اور چھوتى بجی نشاء بھی اس سے چھین کی ہے شاید وہ صیا کو بھی چھین لیتا کیکن؟'' "صابس"ال نے چونک کریافتیار یو جھا۔ " تمہاری بہن ..... " مسزشاہ نے کہا تواہے جیرت کا شديد جعنكالكا\_ "میری بهن مجھے تو تائی ای نے بھی نہیں بتایا کہ میری "المهول نے تو مہیں ریا ہے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ "مسزشاہ کے شاکی انداز پروہ انہیں دیکھتی رہ کئ تھی۔

كتنے دن ہو محتے تھے ریان كافون بيس آيا تھا۔ بہلے وہ الشعوري طور يرمنتظر سفي مجربا قاعده سوجني اورانظار " كرآب نے مجھے كيے بيانا كريس رياكى بني انچل الله دسمبر ۱۱۵ ا۲۰۱۵ م ۱۱۵ ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY FOR PAKISTAN

" استام ہے؟"اس فورانو جھا۔ "مسزشاهٔ کنین دیکھوکوئی ایسی حرکت مت کرنا۔" لینی نے انظی اٹھا کرا بن تنبیم مل کی تو وہ کوئی بھی جوابی تاثر دیئے بغیر بلیث آئی اور ڈائری سے تمبر نوٹ کرکے اسیخ کمرے میں آتے ہی اس نے اسینے سیل فون سے تمبرملا بإنفا\_ تیسری بیل کے بعدخاتون کی آوازسنائی دی تھی۔ "أنى ميں نشاء بول رہی ہوں۔"اس نے فورا تعارف كرايا\_"نشاء بلالِ احمه\_ثريا كي بيني" ''ارے میا' کیسی ہو۔''شفقت سے یو جھا گیا۔ '' تھیک ہول آپ سے ملنا جا ہتی ہوں آنٹی''اس نے مرعابیان کرنے میں بھی جلدی کی۔ «مضرور بيثاً جب جا ہؤتم آسکتی ہو يا ميں آ جاؤں <u>"</u> انہوں نے یو جھاتواب وہ مہولت سے بولی۔ ''میں آجاؤل کی آئی آب ایڈریس بتادیں۔''اس نے ایڈریس نوٹ کیا پھرائبیں جلدی ملنے کا کہ کرفون بند کرتے ہی جانے کیا کچھ سویے کی اور کوئی اچھی سوچ جہیں تھی کیونکدول برائی چوٹ بروی تھی جس نے اسے سب ے متنفر کردیا تھا۔ اور پھرا تھلے روز ہی وہ سزشاہ کے پاک پہنچ گئی تھی۔وہ اس سے بہت محبت سے ملیں آؤاس نے پہلاسوال اپنی مال کے بارے میں کیا تھا۔ "آپمیریامی کوکسے جانی ہیں آئی؟" " شریا میری دوست تھی بیٹا۔" انہوں نے بتایا تواسے

"ارے بیاتم کھیفلطمت مجھو۔"انہوں نے مجھرکر اس کاچرہ اے ہاتھوں میں لےلیا۔"میرامطلب ہے کہ اب مجھے نہیں ہا وہ کہاں ہے۔ بہت سال پہلے ہم یوں چمڑے کے پر ملاقات بی ہیں ہوئی۔"

الگ۔دن میں ہی جبیں رات میں بھی نیندے اٹھ اٹھ کر سیل فون چیک کرتی که شایداس کی کال آئی ہو۔اس دفت اسے سوچتے ہوئے وہ رہبیں سکی اور خوداس کانمبر پش کردیا تودوسرى بيل بربى كال ريسيونو موكئ كيكن ده بولانبيس تعا\_ "مبلو\_" وه جھڪ رہي ھئ نروس جھي ھي اوروه خاموش ره كرائ محسول كرد باتفار

"مبلوریان" اس کی خاموشی سے تھبرا کرمریم نے پکارا دبادیا ہو۔ تنب وه بولا\_

"سوري .... ميس كفوكيا تفاك " كہال كھو كئے تھے اتنے دنوں سے فون نہيں كيا؟ اس نے سادگی سے توک کرکہا تو وہ جیسے انتظار میں تھا۔

ووحمهمين ميريفون كانتظارها؟" " إل .... نبيس ... آئي مين .... و وكنفيوز موئي \_ ''ایک بات کهوبال یا نال\_ د ضاحتیں مت دو'' تشهرا موالبجه تھا دو مشن ورج میں پڑگئی۔

''میں تمہارے جواب کا انتظار کررہا ہوں۔ بتا دیمہیں میرے فون کا تظارتھا۔''اس نے پھر ہو چھا تو وہ چند کھات

۔ ہوں۔ ور تقلیکس یتم نے مجھے زندگی دے دی۔"ریان كمى سائس يوكى كى-

ني سيآپ کيا که ديم بيل؟" " يج كهدر بابول ميرى سائسين رك كي تعين كركبين تم ناں نہ کہددواب بوچھومیں نے استے دن فون کیول ہیں کیا۔"ریان نے وضاحت کے ساتھ کہا تو اب وہ سوجتے ہوئے بولی تعی۔

"آپ بنادیں۔" " میں جانے کے لیے کہ تم جھے مس کرنی ہو کہ بیس اور میں جابتا تھا تم مجھے فون کرد۔تم سے زیادہ میں نے تمہارے فون کا انتظار کیا ہے۔ ہرروز ہریل ۔ وہ بہت دمير عدمير ساس كدل كتارون كوجميرر باتمايون كه برسول سے دہ جس خول ميں بندهى دہ چيخ رہا تھا۔ ب

تر تیب دھر کنوں میں امتیکوں کے ساتھ جستجو بھی آگاڑائیاں لدى كى اورىيى تتى كى كدوه اس سے ملنے برآ ماده مولى اورا کیلے دن جہاں اس نے کہاوہاں پہنچ مجمی می سین بہت نروس می۔

"" تم كيون اتن تنهااور بيزار مو" ريان كے پوچھنے پروہ یوں دھیرے دھیرے بو لنے لکی جیسے اس نے شیب کا بتن

"میری اسٹیپ مدر ہیں شاید اس کیے ان کے اور ميرے درميان جميشه فاصله رما اور مايا اسينے برنس ميس مصروف اس لیے میں تنہائی قبل کرئی ہوں آپ سوچیس سارادن آب سے کوئی ہات کرنے والا ندہود ایواروں کو تکنا یڑئے بے جان تصویروں پر نظریں جمائے بیسوچنا کہ بیہ الجمي بولنوليس كى ايسے ميں كوئى كيسے نارال روسكتا ہے۔" " مجھے دیکھؤ کیا میں سہیں نارل ہیں لگ رہا۔ "ریان نے کہاتو وہ تا سمجھنے کے انداز میں اسے دیکھنے لی۔

''ہاں میں .... میں نارس ہوں کیونکہ میں نے اس بات کوخود برطاری بی بیس کیا کہ میرا کوئی بیس ہے اور سیج تو بہے کہاب کوئی کسی کانہیں ہے مرحض اپنی زندگی جی رہا ب\_ پھرتم نے کیول خود پرزندگی تک کررھی ہے۔"ریان نے اسپے بارے میں بتا کر کھاتو وہ بے بی سے بولی۔ "میں کیا کروں بچھے کھا جمانہیں لگتا۔"

'' 'تم نسی چیز میں دلچیسی لوگی تو احیصا کیگے گا۔ دنیا آتی بے رنگ ہیں ہے اپنے خول سے باہرتکل کردیکھوتو ..... " کیادیکھوں؟" مریم گلاس دال سے باہرد یکھنے لکی پھرا کیب طرف اشارہ کرکے بولی۔''وہ .....''ریان نے اس کے اشارے کی طرف ویکھا' ایک پوڑھی عورت بعاری سامان اٹھائے بمشکل چل رہی تھی بلکہ خود کو ھسيدث رہي سي۔

''وہ ....،''مریم نے دومری ست اشارہ کیا توریان کی نظرين اسست الموليس وقا دمي ايك دوسر عكاكر يان يكريج فكررب تف وأفي مين مربلا كراس ويكمنا حابتنا تنا کرنظروہ بہت جیموئے بچوں پریزی ایک لڑ کا ایک لڑ کی

آنچلى دسمبر 111 و1010 111 111

''نو کیسارہا آج کا دن نئی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کیا۔''لینی کوشایداس کی تبدیلی اچھی لگ رہی تھی۔ ''جی۔''

''گڑ۔' لبنی سراہ کرآ سے بردھ کی تب اس نے مہری سانس تھینجی پھر سٹر معیاں پھلا تکتے ہوئے اپنے کمرے میں آگئی تھی۔

·

جانے قسمت میں کیا لکھاتھا کہ وہ اپنی ہرکوشش میں ناكام مورى مى است مسلسل مايوى كاسامنا كرناير رما تفار محوكه سي اور جگه جاب كى كوشش تو ده اسى بدوز سے كردى تھى جب خان جنیدنے اسے شادی کی آفر کی تھی۔ اس نے سوحیا تھا وہ انہیں کوئی جواب دیتے بغیرا رام سے الگ ہوجائے عمیٰ اس لیے وہ پریشان بھی نہیں تھی کیکن اب جس طرح راحیلہ خاتون نے اس کا اور اس سے زیادہ اس کی مال کا جینا حرام كرديا بھاتو وہ جتنا جاہ رہى تھى كەجلد ہے جلد مال كولے كراينا كبين الك انتظام كركة واى قدرا سے مشكلات كا سامنا کرنا پڑر ہاتھا۔ ایک دوجگہاس نے دد کمرے کا فلیٹ ديكها بھي كراييو مناسب تفاليكن ايدوانس كى مدييس جمع كرانے كے ليے جورقم بنائي كئي اتن تو دہ اپن جھ مہينے كی شخواہ جمع کرکے بھی اوالہیں کرسکتی تھی۔ مزید اچھی جاب کے کیے اس نے لتنی جگہوں برایلائی کررکھا تھا تو نسی طرف ہے بھی کوئی جواب بیس آ رہا تھا۔ اگر اس کی مال کے ول میں راحیلہ خاتون کا اتناخوف نہ ہوتا تو شایدوہ پریشان نہ ہوتی 'اور سہولت سے اپناالگ انتظام کرسکتی تھی سیکن راحیلہ خاتون توسر برونڈا لیے کھڑی تھیں کہ ابھی نکل جاؤ۔وہ تو سارادن کھریز ہیں ہوئی تھی عماب اس کی مال پیہنازل ہوتا تفا وه جب كم لوفتي ترباكي مهمي موني شكل اورآ للهول ميس

المرسية المستحدية المستخدية المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المستحديث المردية المردية

کند حوں پر اسکول بیک لڑکائے ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑے چل رہے تھے۔ مذہب کا مناب

د بہیں وہ۔ 'ریان نے فورا ان کی طرف اشارہ کیا تو اس سنت دیمیتے ہوئے مربم کے چہرے پر ملکی سی مسکراہث جبکی تھی اور جب تک بیچ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے وہ انہیں دیمیتی رہی پھر ریان کود مکھ کر بے ساختہ ہو چھاتھا۔

"آپون بن؟"

"تمہارادوست" ریان نے کہاتو دہ قدر ہے البھی۔
"میرا مطلب ہے آپ جھے کیسے جانتے ہیں آپ
نے کہا تھا کہ آپ نے میرائمبرمیر ہے بیل فون سے چرایا
تھا....کیسے؟"

''وہ تو میں نے بوئی کہد یا تھا۔'' وہ محظوظ ہوکر مسکرایا تھا۔ "میر؟''

" کیمریدکه شا این بارے ش بعد ش بناؤل کا آئی شن نیکسٹ ملاقات میں۔ ابھی کھانا کھاؤ۔" ریان نے خوب صورتی سے آئیدہ ملاقات طے کرکے اس کی توجہ کھانے کی طرف دلائی تھی۔ اور پیراس نے بھی اصرار ہیں کھانے کی طرف دلائی تھی۔ اور پیراس نے بھی اصرار ہیں کیا۔ شایدہ اسے کھونا ہیں جارتی تھی۔ وہ جوا ہے دیدگی اور اس کی خوب صورتیوں سے روشناس کرار ہا تھا اس سے وہ دوبارہ اور شاید بار بار ل بھی تھی۔ بہر مال جب وہ گھر لوئی تو بہر میں تھی کی ۔ بہر حال جب وہ گھر لوئی تو بہر میں تھی کی ۔ بہر حال جب وہ گھر ان کی کے رکار ان کہاں رہی ہو؟" لیکی نے یو چھا۔" بی بی تاریخ تھیں تم دو پہر میں گئی تھی۔ بتاریخ تھیں تم دو پہر میں گئی تھی۔ بتاریخ تھیں تم دو پہر میں گئی تھی۔ بتاریخ تھیں تم دو پہر میں گئی تھی۔ تاریخ تھیں تم دو پہر میں گئی تھی۔ وہ اندر سے خاکف ہوئی تھی۔ " کہاں ؟" کہاں ؟" کہاں ؟" کہاں ؟" کہاں ؟" کہاں ؟" کہاں انداز سرسری تھا۔ یہ جموث نہیں تھا پھر بھی اسے دو لیے میں وقت ہوئی تھی۔ یہ جموث نہیں تھا پھر بھی اسے بولیا آیا کو کوئی ٹی ٹرینڈ ہے؟" بولیا آیا کو کوئی ٹی ٹرینڈ ہے؟" بولیا آیا کو کوئی ٹی ٹرینڈ ہے؟"

آنچل ادسمبر ۱12 ما۲۰۱۰ م

ED THE

ال نے اسلی بندی تھیں کواجا تک ذہن میں جمما کا ہوا تقااور پھراس نے پچھٹیں سوجا اپنا سیل فون لے کرواش روم میں بند ہوگئ تھی۔ تقریباً پندرہ منك بعدوہ واش روم سے نکلی اور عجلت دکھاتے ہوئے ٹریاسے نخاطب ہوئی۔ "المحسامي بمين الجمي يهال سيرجانايك " كهال؟" شريارونا بحول كرايد يكفي كيس "بيسوال جواب بعد مين بس آب جلدي سے جو ضروری چیزیں لینی ہول لے لیں۔"اس نے کہتے ہوئے بيك نكالا اوراس ميس اين ضروري چيزين ر تصفي تو ثريا اتھ کراس کے پاس آئٹیں۔ "صبا<u>مجھے ب</u>تاؤہم کہاں جائیں گی۔"

" محمر السلم مل گیاہے کہیں روڈ پرنہیں بٹھاؤں کی آپ کو۔اب خدا کے کیے جلدی کریں گاڑی آنے والی ہے۔'اس نے زج ہو کر کہاتو ٹریامز بدا جھ سنیں۔

"ميرية فس كي كاڙي ۽ جميل كھر يہ پنچاد الى" وہ مزید تیزی دکھانے لگی۔

جلدی جلدی بیک میں چیزیں تھوٹس کرزیب بندگی پھر سوٹ لیس میں اسے اور ثریا کے کیڑے رکھنے لگی۔ تب ثریا نے جو مجھ میں آیا سوٹ کیس میں ڈال دیا۔ پھر گاڑی آنے کا فون س کروہ بیک ادرسوٹ کیس کھیٹے ہوئے کمرے ے نکل تو ٹریانے یو چھا کہیں تھا شایدا پناارادہ طاہر کیا تھا۔ "بھيا کو بتادوں\_"

" کوئی ضرورت جیس وه خود بی دیکھ لیس سے "اور وافعى لا ورج ميسليم احداور راحيله خاتون بھى موجود تھيں۔ راحيله خاتون نوتخوت عصمنه موزليا البنته ليم احمد مك وك الهيس جاتے ہوئے و مكھ رہے تھے تريا كے قدم رك تبيس ہے تھے ال جایا تو تھا۔ کاش سر پر ہاتھے ہی رکھدیا۔ وہ ای انظار میں والیز بررک تعیں کہ شاید کین صافے

رخصت کردیتیں اس کے بعد ٹریامکمل ان کے رحم وکرم پر ہوتی۔ بہرحال بیمشکل وقت سی طور کث ہی جاتا تھا اگر جو سلیم احمد بیوی کی زبان نه بو <u>لنے کھڑ ہے ہوجاتے۔</u> ''ٹریا' میں تنگ آ گیا ہوں روز روز کے جھکڑوں ہے' تہاری بیٹی کی بدلحاظی نے مجھےراحیلہ خاتون کے سامنے شرمندہ کرکے رکھ دیا ہے اب میں اس سے پچھ کہ بھی ہیں سكتا- بہتر ہے تم بیٹی کو لے کریہاں سے چلی جاؤ۔ ''ٹریا تو مارے صدے کے مجھے بول ہی نہیں سکی اور وہ بھی بمشکل

"میں کوشش کررہی ہوں ماموں جی۔" "كياكوشش كرراى مو؟" نروشه بن كى انتهاهى\_ "يى كەلبىل سرچىيانے كى جُكِيل جائے" "مفت میں کہیں جگہیں ملے گی۔"انہوں نے جمّا کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور چندنوٹ نکال کر اس کی طرف برهائے۔" بيلو" اے اگر رشتے اور عمر كا خيال نه موتا تو ' توٹ کے کران کے منہ پر دے مارتی' مجشکل صبط سے

"بيآب رهيس مامول جي اورفكر نه كرين جم جلدي يهال سے جلے جاتيں سے۔"

'' ہاں جلدی میں راحیلہ سے کہد یتا ہوں بس ایک ڈیرھ ہفتے کی بات ہے۔''سلیم احمد خود ہی اے ایک ؤیر ہے ہفتے کی مہلت وے کر چلے گئے تو ٹریانے اس کا بازوتھام کیا۔

" كيا يوكا؟ اب كهال جائيس كى جم اى دن كے ليے منع کرتی تھی مت زوم دکھاؤ۔اب بتاؤ کون ہے جارا؟ كهال مرجها تين كي بم .... ياالله "ريااي يحصي بلنك يرفه مع كريموث يهوث كررون للى اوردل تواس كاجني حياه رہاتھا چیج سے کرآ سان سریراٹھالے لیکن جانتی تھی کہیں رک کراٹھ رہے تھے وہ ایک باریملے مال باپ کے م شنوائی تہیں ہوگی کتنی در وہ تریا کوسکتے ہوئے دیکھتی رہی سےدداع ہوئی تھیں اوراب نکالی جارہی تھیں بس کھروں کا اتی ہمت نہیں تھی کہان کے تسویونچھ سکے۔ ذہن الگ فرق تھا لیکن تھا تو یہ بھی اس کے باپ کا کھر۔ مال باپ "كما كرول؟" ول ميس أتمتى دردكي لبر دبات الوسة

آنچل ادسمبر ۱۱۵ ا۲۰۱۵ و ۱۱۵

سامان ڈرائیور کے حوالے کیا اوراسے مینیج کر گاڑی میں

بنمایا تفار محاری جایئے کن کن راستوں پر دور رہی تقی ثریا تو کیا محاری جائے خودا ہے خبرنہیں تھی۔اس کا ذہن ان راستوں پر بھٹک رہاتھا جواس کاماضی بننے جارے مقصے کھنٹے بھر میں اس نے اپنی اب تك كى زندكى كاسفر طے كرايا تھا جب كارى ركى تب اس نے چونک کرویکھا۔ی ویو کے قریب خوب صورت

ست ھا۔ ''چلیس ای'' اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹریا کو و مکھا وہ اسے آنسو ہو تجھر ہی تھیں۔اس نے ہونٹ مینج کرخودکو کھے بھی کہنے سے بازرکھا۔ پھروہ ٹریا کا ہاتھ متھاہے ہوئے ڈرائیور کے پیچھے سیکنڈ فلور پرایارٹمنٹ كدرواز يررك في فرائورن يبليان كالخضرسامان اندرركها بحرايار منث كى جاني كساته الك لفافهات تها

ووکسی چیز کی منر ورت ہوتو میں نیچے موجود ہوں۔"ال نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ٹریا کے ساتھ اندر داخل ہوکر

وروازہ بند کرلیا۔ "بیہ سب بیول کرنگ "بیہ سب بیول کرنگ يريشاني ميس مبتلا موكئ\_

'آ پ کا .... پہلے ڈرائیورکو فارغ کردیں پھرآ رام سے و سکھنے گا۔" اس نے قصداً سرسری انداز اختیار کیا اور جلدی ہے بیک میں سے پین اور بییر نکال کرخصوصا کچن کے لیے فوری ضرورت کی اشیاء لکھ کرڈرائیور کوفون کیا تو وہ فورانى يستحياروه برجدات تعاكروالس آئى توثريابت بى

''اف امی .....آپ بیشاتو جائیں۔''اس نے ثریا کو "كيائ كمرے اتنے دوں ہے كوشش كردى كى كه لہیں ممکانا مل جائے اور اب ممکانا مل حمیا ہے تو آپ ایک آواز۔

يريشان كيون مودى بين؟"

"مریشان اس لیے موری مول کہ بیہ ماری اوقات سے بردھ کر ہے ہم تو کسی بہما ندہ علاقے میں دو کمرے کا مكان افورد نبيس كريكت كهال بير .... "ثريان خركها تو وه در دوبا کر یولی۔

"بيمير بال كاعنايت بـ" "كيامطلب؟"ثرياكى نظرين اسے اندرتك جھلنى كر

"مطلب میں نے ہاس کو بتایا کہ میں اس وقت بہت برابكم ميں ہوں مجھے فوری رہائش کی ضرورت ہے تو انہوں نے میری براہلم سولو کردی۔اب بہاں رہ کر میں اطمینان ے اپنی حیثیت کے مطابق ریائش تلاش کرسکوں گی۔" اس نے مہولت سے بات بنائی تھی۔

"م سی که ربی بو؟" شیاغیریقین تھیں۔ "اس میں جھوٹ کیا ہے؟"اس نے کہد کر گلاس وال ے بردہ تھینجاتو سورج ابنی آخری کرنیں سینتا دورسمندر میں ازر ما تقااس کی آئیسی ایکافت یا نیوں سے جرکتیں اور چروه رورزی\_

" سب جھوٹ ہے ای سب جھوٹ ہے میں بھی جھوتی ہوں۔" ں ہوں۔ ''سیج کیاہے؟''ٹریا کی آواز کہیں دورسے آئی تھی۔

**\$**....

وہ مقدر سے بول ہاری کہاس کے اندر دور تک سناٹا تھیل گیا تھا۔نماحس کی دی سمیں یادر ہیں نمحبتوں کے واسطة سارے احساسات جيسے برف كى سكول تلے منجمد - E 25 yr

" نکاح کے لیے لوگ رہے ہیں تم پلیز رونامت درنہ مياب خراب موجائے كا" لكى فياس كريم مجل جما كركمانواس في حيب جاب پيشاني تصنول يرتكالي اور اندرآتے قدموں کی جاب سنے لی چرکوئی اس سے بیڈیر بيها تها مرطرف خاموتي اورخاموتي كاسينه جرتى صرف

"نشاء بلال احممهين حسن جلال احدي تكاح قبول

انچلى دسمبر %١٠١٥ م١١٠ م

ہے۔' دومری اور پھر تیسری بار دہرایا گیا تو یکلخت اس نے ساری شرم ساری مستحتی بالاے طاق رکھ کرسر پر کھبرالبنی کا باته جھنگ كرسراونچا كيا۔عين سامنے بلال احمد اور جلال احمد كمرے سے دولول كے جبرے روتن اور جيكتے ہوئے كبيل كوئى بشياني تبين لبين كسى دهوك كاشائه تبين أيك وہ جس نے اس کی مال کو در بدر کیا دوسراوہ جواہیے بیار بیٹے کو کچھ برس اور زندہ رکھنے کی خاطراس کیا مجل کی پناہ دیتا عامتا ہے ان حیکتے چروں نے اس کے اندرا می لگادی ول عالم البيس كى صورت اتنى زور سے يحيخ كماس كى آواز دنيا کے اس مرے سے اُس سرے تک فی جائے اور کا کتات کا

ذرہ ذرہ کواہ ہو۔ "ہال کہو۔" لبنی نے پھراس کے سر پر ہاتھ رکھااور دباؤ ڈال کراس کا سر جھکاتے ہوئے سرکوشی میں بولی تو وہ سسک پڑی۔

"بال .... ہال .... ہاں۔" کمرے کی خاموش فضاؤل میں میارک سلامت کا شوراٹھا جس میں اس کی سسکیاں دب کر رہ کنئیں چراس کے بعد جامد خاموشی مونث آب ہی آب سل مے کانوں پر دبیز پردے آ کرے اور آ مجیس سارے سینے کھوکر وریان ہو کتیں ہوں كمحسن جلال احمد كے سنگ دوبارہ اس تعربیں آ كر بھی اس كاندىنى زندكى كى كوئى ملكى سى امنگ بھى تبيس جائى سى اور اس کے برعکس محسن کی خوشی کا ٹھ کا تا کہیں تھا وہ اپنی خوشی میں مست ال كاماته تعام كركين لكار

"میرے مان میں بھی نہیں تھا کہ بھی میری زندگی میں بھی بہارا علی ہے۔ تہاری محبت نے تواج تک ایسے بعول کھلائے ہیں کہ میں صرف چند برس ہیں بلکہ برسہا برس جینے کی تمنا کرنے لگاہوں۔"

"ميرى محبت "" اس نے سوجا اور دل جاماز ور زور ے نس کراس کا فراق اڑائے لیکن وہ ہونے بھیج بھی رہی

" مجمع جيشافسوس سيكاكميس فدول يرتبهارى محبت کی دستک سفنے میں بہت ور کی۔ کاش میں ای روز وہ خوف زدہ موکر چی بردی تھی۔

جان جاتا جس روزتم نے کہا تھا کہم سب مجمع مول عتی ہو "اف ..... أن نيخي سية تلمين بندكي تمين

يهال تك كراسية بكريمي ليكن محصيس" ''اور پتاہے نشاء میں تواس کے بعد مجمی تبیں جان یایا وہ تو جب ابو نے میری اور تمہاری شادی کی بات کی تو میں بہت جیران ہوا کہ یہ کیے ممکن ہے اور میں نے ای ابوسے کہا کہتم مجھے سے شادی پر رضامند نہیں ہوگی اس پر ابو بہت بنے اور کہا کہ وہ لڑ کی جو اتن محبت سے تمہارا خیال رکھتی ہے وہ تم سے شادی کیوں نہیں کرے کی اور اس روز جب میں نے تمہارے بارے میں نے انداز سے سوجا تو احساس ہوا کہتم تو ایک ع صے سے میرے دل کے دروازوں پر دستک دے رہی تھیں میں ہی ہے خبر تقا۔ " محسن میساری با تیں اس روز اس ہے کرنا جا ہتا تھاجس روزوہ آنے کا کہ کرمیں آئی می۔

''واقعی محبت میں بردی طاقت ہے۔ مردوں کو زندہ كرديتي ہے۔ جمعے ديلموش جوثوثا ہوا شكت اور اينے آپ سے حدد دجہ مایوں انسان تھاتمہاری محبت کا احساس ملّے نی جی اٹھا ہوں۔'' پھراس کی آئھوں میں دیکھ کرشرارت ہے بولا۔

دونتم ناحق مجھے دوائیں پلاتی رہی اگر اول روز ہی اظہار کردیتی تو میں ای وقت بھلا چنگا ہوجا تا ..... ہے نال \_' نشاء نے کرب سے استحصیں بند کیس اور وہ اپنی خوشی میں مست اٹھ کھڑا ہوااور دونوں بازودا میں با میں بعيلاكر يمني لكار

"دیکھونیدی کمرہ ہے جہال مالیسیوں کاراج تھا۔اب کیسا روش لگ رہا ہے۔ زندگی مجھ پرمہربان ہوئی ہے۔ میں بہت خوش ہول نشاء بہت خوش۔'' وہ خوشی کا اظہار دونوں بازو پھیلائے کول کول کھومتے ہوئے کرر ہاتھا کہ اجا تک چکرا کرلز کمزایا اور سنجلنے کی کوشش میں اس کی أستمول كسامناند عيراجها كياتغار

''نشاہ…''وواس کےسامنےاوند ھےمنہ یوں گرا کہ

آنچل ادسمبر ۱۱۵ ما۲۰۱۵ م

## Downloaded From

جلال احد تو محسن كوثريث منث ملنے كے بعد اينا اطمینان کریے مربطے محتے تھے اور وہ اولین شب کی دلہن تنہارہ کئی تھی۔ کمٹر کی کی چوکھٹے سے سرٹکائے ایک يك محن كود يمية موئے اس كى آئكميں جيسے بقراعى تخيس \_دن كالبطلا تهيل رباتها اوروه البحي تك اندهيرون میں بھٹک رہی تھی۔ڈاکٹر تانبدادرنرس کے آنے کا اسے يا بي بين جلا تعا-'

"بيسسية اكثراحس كي بهائي بين-" دُاكثر تائين ت کود مکھ کراس ہے ہو جھا۔ تب چو تکنے کے ساتھاس کا سرخود بخو داشات میں ہلا۔

"اورا بان کی کون ہیں؟" محسن کی نبض چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر تائید محراسید یکھنے گی۔

"والف" اس كے حلق ميں كر وائيٹ كھل كئ تعى جبكه تانبه كے مونث او كانداز من سكڑے بھر يو جھنے لى۔ "آب كيماتهاوركون مي؟"

"كونى تبين جو بھى بات ہے آب مجھے سے كہدسكتى ہیں۔ میں سب س عتی ہوں۔ ریجھی کہ بیہ چند کھڑ ہوں کے مہمان ہیں۔"وہ کہ کرتیزی سے دم سے نکل آ کئی۔اس کا ول د كه عركميا تفار بحصيحه من البيل ارباتها رابداري من تیز قدموں سے چلتی ہوئی دہ آخری سرے تک جا پیکی چر بلیث کرو یکھاڈاکٹر تائیداوراس کے چھے زی حس کے روم ے نکل کر دومری سمت جارہی تھی۔ وہ چھودر و جی کھڑی رى مرست قدمول سے والیس روم میں داخل ہوتے ہی رك تى محسن بيدى بيك سے فيك لكائے بيفاتها ، آب برگردن موژ کراسے دیکھا پھرز بردی مسکرا کربولا۔

"وہاں کیوں کوری ہو یہاں میرے یاس آؤے وہ ایسے بی ست روی سے بیڈے قریب آ کھڑی ہوئی اور بے حد خاموش نظروں سے اسے میرے کی ۔

"ا بیے کیا د کھورہی ہو۔ زندہ ہول مرتبیں گیا۔" محسن نے آس خیال سے کہا کہ میلے کی طرح وہ بےساختہاں

آنچل اجرسمبر الماران 116 واراء 116

"مونی ....!" pelseolewoom کے ہونوں پرہاتھ رکھے گی کیکن دہ بیا کت کھڑی رہی۔ " کیاسوچ رای موایس نے تہیں پریشان کردیا۔ اصل میں مہیں یا کرمیرانچ کچ مرجانے کودل جاہاتھا۔ دہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تب بھی اس بیں کوئی حرکت تہیں ہوتی۔

"كيا بهت تاراض مو-"محسن في اس كا باته ملايا-" مجھ کہوتاں تہاری خاموثی مجھے احساس جرم میں بہتلا كردنى ہے۔"

"آ ..... آپ کو زیاده با تیس نہیں کرنی جائیس " وہ بہت و تقول سے بولی تھی۔

ت دسوں سے بوق ق۔ د منہیں کروں گالیکن تم پرتوالیں کوئی بندش نہیں ہے۔'' محسن نےفورا کہاوہ پھرخامون ہوگئی۔

" لكما يم شاكله مو" وه خود بى كمنے لكا\_" بونا بھى جائے رات اماری شادی ہوئی اور اب میں پہال بڑا ہوں۔لیکن تم بی بھی تو جانتی ہونشاء کہ میرے ساتھ کسی بھی وقت کھی ہوسکتاہے۔"

"لیکن میں بہیں جانی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوسکتاہے۔ وہ بےساختہ بولی تھی۔

" كيامطلب؟ "وسمجماليس\_

"آب واقعی انجان ہیں یا بن رہے ہیں۔"اس نے سلکتی نظراس پرڈالی۔

"مين تمهاري بأت بهين مجهرما" إكرتم وضاحت كرولو شاید میں جواب دے سکول " وہ واقعی سادہ تھا نشاء نے مجھ کہنے کے لیے منہ کھولاتھا کہ جلال احمد کے آنے پر شجلا جونث دانتول مين دباليا\_

" كيے ہو بيٹا؟ ڈاكٹر نے تو كھر جانے كى اجازت وے دی ہے۔ تم کیا کہتے ہو۔ ' جلال احمد نے آتے ہی مزده سناكر بوجها تووه فورأبولات

" چلتے ہیں ابو " " گڑے" جلال احمد نشاء کی طرف دیکھنے سے گریز كرر بے تھے۔شايدان ميں ہمت جين تھی سخسن كاہاتھ پكڑ کرا ٹھایاتو وہ خاموشی سےان دونوں کے پیچھے چل پڑی۔

البيس رات اس كے البول جانے كى اطلاع ل تى تى -"ميں بالكل تعيك موں بعالى \_ آب بريشان شمول\_ اب رجيون موفي افيك ميرا كميمين بكار سكتے" وہ ان سے کہتے ہوئے نشاء کود مکھ کرمسکرایا تھا۔ ''کیا شاوی کرکے طرم خان بن مجئے ہو؟'' انہوں نے چیٹرا۔ ''یبی سمجھ لیں۔ کیمیے نشاہ سے بات کریں۔''اس نے سيل فون نشاء كي طرف برمعايا تووه پريشان هوكئ. "لوناں۔" محسن کے اصرار برنا جاراس نے سیل " کیسی ہونشاہ''ان کی گہری سنجیدگی بروہ سیجھ بول ہی ں ں۔ "مونی ٹھیک ہے تال؟"ہنہوں نے پیر پوچھا۔ "ی" "بال اس كاخيال ركهنا كيونكه ...." وه جانے كيا كہنے جارب تفے کہ دہ بول پڑی۔ "ميں جائتي ہول مولي آب كو بہت بيارا ہے اين

آب سے برور کر اور اس کی خاطر آب سب مجموقریان كركت بيں۔"اس كے ساتھ ہى اس نے سيل فون آف كردياتها\_

ر اس كىندى كى كرسنائے مىل جي كى -"امی مجبوری کے قصلے ایسے بی ہوا کرتے ہیں۔ مجر بھی بیاں ہے بہتر ہے جو مامی جی میرے ساتھ کرنے جارہی تھیں۔' وہ عاجز ہو کرٹریا کو قائل کرنے کی سعی

"آب خودسوجیں مایی جی کے بھانج سے شادی "احسن بھائی کا فون ہے۔" پھر کال ریسیو کرتے ہی کرکے کیا میں خوش رہ سکتی تھی۔ وہال بھی مامی جی مجھے چین ہم این مرسی سے تو جی سیس سے۔ بیگمرآ ب کا ب بہت " يہلے يہ بناؤ تم كيے ہو؟" احسن پريشان سے غالبًا جلد ہى ميں آپ كے ليے ايك كل وقتى ملازمه كا انظام

ممرآتے ہی وہ سید می اسینے کمرے میں آئی۔اس کی سیج وریان بڑی تھی۔خالی خالی نظروں سے کمرے کی سجاوث و مکھتے ہوئے اجا تک اس کے اندر ابال اخما تھا۔ تیزی سے بردھ کر سے کی لڑیاں تو ہے لگی تب ہی محسن كمرے من آتے ہى ايك لحظه كوشكالين پھرعقب ہے ا سے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرنری سے بولا۔ "بيكيا كردى مو ..... الجمي تو ....."

"مجھے البحصن مور ہی ہے۔ وم کھٹ رہا ہے میرا۔" وہ یے وردی سے لڑیا ل فوج رہی تھی۔ حسن دل کرفتہ سا ہوکر اس کے ساتھ لڑیاں اتار نے لگا پھراسے خوش کرنے کی

"واقعی اب کھلا کھلا لگ رہا ہے۔" مجر بیڈیکا رز پرر کھے گفٹ پکٹ کود کھے کروم و دیکھیں احسن بھائی نے ہمیں شادی پر کیا گفٹ بھیجا ہے۔''

"احسن بھائی خور تبیں آئے؟" اس نے اجا تک ایک خیال کے تحت نا کواری سے یو جھا۔ ورنبيس " بمحسن کي توجه گفٽ پر محی۔

" كيول تايا ابوتو كهدرب تصاحس كآن ير شاوی ہوگی۔"

" بإل اراده تو مبي تفااور احسن بعائي كا آيا بهي كنفرم تفا سين پير پيڪيلے ہفتے ان کا فون آيا کہ وہ ہيں آسکتے۔ پیخسن یکٹ کاربیرا تارتے ہوئے بتارہاتھا۔

"حيرت ہے وہ اينے اتنے پيارے بعالى كى شاوی میں شریک مہیں ہوئے۔''اس کا طنز حسن نے محسوس ہی ہیں کیا۔

" ال أبيل محمى ال بات كابهت ملال ب-"ال في کہا تب ہی موبائل فون کی ٹون بجنے سے اس کی توجہ گفٹ مرسے بہت کی موبائل اشاتے ہی خوش ہو کر بولا۔ احسن سے کہنے لگا۔"بردی عمر ہے بھائی آپ کی ابھی ہم سےند ہندی اورآ ب کوالگ تھ کرتیں۔اب کم اذکم آپ کوئی یا وکرد ہے۔"

. آنچل ایسمبر ۱۱۶ ما۲۰۱۰ م

"ارے ...." وہ بنٹی کے سامنے بدیٹھ گئے۔" میں توسوج رہی ہوں ہمیشہ کے کیے تہارے پاس آجاؤں اور تم جانے كاكبد بي وي" ''آپ ہمیشہ کے لیے کیسے سمتی ہیں؟'' بنٹی ایک دم اس کی طرف متوجہ وا۔ "كيول نبيس أسكى أكرتم حابهوتو ميس يهال روسكتي ہوں۔"اسنے کہاتو وہ ورابولا۔ "تھیک ہے آپ سیس رہ جا تیں۔" "ایسے بیں میرامطلب ہے ایسے کیسے دہ عتی ہوں۔" وہ بوری بلانک سے سے تیار کررہی تھی۔ " پھر؟" بنٹی سوالیدنشان بن گیا تو اس نے سوچنے کی ا يكثنك كي پھر كہنے لگي۔ "أيك طريقه بوسكتائ تم اين مايا سے كهو جھے سے شادی کرلیس پھر میں بہاں آ جاؤں گی۔ "بنٹی فورا میجینیس بولا بس اے دیکھے کمیا تو وہ جل سی ہوئی۔ "موری" کھر بات بدلنے کی غرض سے یو حصے لگی۔ تم فے کھاٹا کھانا؟ "بلٹی نے جواب بیس ویا تو اس نے "کیامہیں میری بات بری کلی؟" ورمبین میں سوج رہا ہول پایا سے کیسے کہوں؟" بتنی نے کہاتو میم حرکہ مربونے پروہ مطمئن سی ہوئی تھی۔ خان جنید خود جیس آئے تھے انہوں نے فون پر ہی شیا سے سب معاملات مے کر کے کہا تھا کہ تھیک پندرہ وان بعدده نكاح كرك صباكو ليحباس كاورجب بيطفقا

کہ صبائی شادی ان ہی کے ساتھ ہوئی ہے تو چر شریا کیا کہہ سنت هين جيها كرمبان كهاتفاك "ول خالي موجائة في خوشي اور ناخوشي كوكي معنى بيل دیرے سے چہاں ں ہے۔ ''سوری فرینڈ مجھے دیر ہوگئی۔''اس نے بنٹی کا گال چھوٹا کھتی۔''اور میربات ٹریا پر بھی صاوق آگئی تھی۔ پھر بھی بنگی کی شادی کے لیے اس کے پھرار مان تھے اور اب کوئی کی مجھی ہیں تھی۔ وہ اینے ار مان بورے کرسکتی تھیں۔اس وقت اس مج رسوحے ہوئے اس نے صبا کو یکارا۔

کردوں کی بوں آپ الیلی نہیں رہیں گی۔اب خدا کے كيا بي ميكي سارى بالتين بحول جاليس اورخوش ربين-''تم خوش ہو؟' ٹریانے احیا تک بوجھا تھا۔اس کا دل تسی اتھاہ کہرائی میں ووب تھا۔ ثریا کے دونوں ہاتھ تھا م کر ا پی آنگھول سے نگا کیے۔ "میرے لیے خوشی کامفہوم بدل کیا ہے ای ول خالی

ہوجائے تو چھرخوتی اور ناخوتی کوئی معنی میں رھتی۔ آپ

المرندگرین-السیسے تبہاری فکرند کروں ہم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنابر افيصله كرليات شياكابس بيس چل رباتها أسيساري

ونیاسے چھپالے۔ ''دفتت براطالم ہای پچھ لیے بغیر ثلمانہیں ہے۔'' "تمهاراتوسب مجھ لے لیا۔" ٹریا ہے حدا زردہ می۔ و دهبیں میراسب پہنچھا کے ہیں۔ آپ خوش رہیں اور ميرے ليے دعا كريں۔ ميں ان شاء اللہ اسے فيصلے برجھی مہیں پھیتاؤں گی۔ وہ کہدکراٹھ کھڑی ہوئی مجر جاتے

"میں کھانا نکال رہی ہوں۔آپ جلدی سے فریش ہوکرہ جائیں۔ "مجر کھانے کے دوران وہ شیا کو خان جنیداور ان سے زیاوہ بنٹی کے بارے میں بتانے لگی کہوہ معذور بچہ اس سے کتنامانوس ہوگیا ہےاور قصد اس نے بیٹی کی تنہائی کا الیانقشہ تھینیا کہ رہا کو بھی اس پرترس آنے لگا تھا۔ بول وہ ٹریا کوایے حق میں ہموار کر کے بی اٹھی تھی۔

اوراب است قس توجاناتهيس تعالس لي المطلح ون وه آرام سے آتھی اور ثریا کے ساتھ دو پہر کا کھانا کھانے کے بعداس نے ڈرائیورکوفون کیا پھراس کے ساتھ خان جنید کے بنگلے برآئی تو بنٹی منہ پھلائے بیٹھا تھا۔وہ مجھ تی اس

حاباليكن وه اس كاباته جفتك كربولا-ومیں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ آپ

آنچل ادسمبر ۱۱۸۵ ۱۰۱۰ ۱۱۸

''میں تمہارے لیے جائے لاتی ہوں۔'' ٹریا جانے لگیں کہ جاذب نے اس کاہاتھ پکڑلیا۔ ''نہیں چھیوآ ہے میرے پاس میٹھیں۔'' ''گھر میں سب تھیک ہیں۔ بھیا بھانی'''ٹریانے بیٹے کر پوچھاتو وہ جزبر ہوکر بولا۔

و میروں بوچھرہی ہیں آپ ان کا۔ امی ابونے آپ کے ساتھ اچھا ہمیں کیا۔''

''جھوڑ وبیٹاان باتوں کو مجھےکوئی ملال نہیں۔'' ''مجھےتو ہے۔' وہ فورا بولا۔''میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ اپنا محمر اجنبی کلنے لگا ہے۔ آپ واپس آ جا کیں چھپو۔''

در بہیں بیٹا اب یہ ممکن نہیں .....صبانے والیس کے رہاں استے بند کردیتے ہیں۔ وہ شادی کرکے اپنے گھر چلی جائے گئی ہے جائے ہیں جائے دے گئی۔'' شریانے منع کرتے ہوئے کہا۔ شریانے منع کرتے ہوئے کہا۔ ''صبا کی شادی۔'' وہ ٹھٹکا۔

" " اس کی شادی کررہی ہوں اسکے بفتے۔ " وہ شاکٹر ہوکرٹریا کو دیکھے گیا جو پوری تفصیل بیان کررہی تھیں۔

پہلے بھی وہ ای گھر میں رہتی تھی کوئی روک ٹوک کوئی

ہابندی نہیں تھی اور نہاس کے اندر کسی تشکی کا احساس یا کوئی

سک تھی اور اب جبکہ وہ ہر شے کی بلاشر کمت غیرے یا لک

بن گئی تھی تو بے بناہ تشکی کا احساس ہونے لگا تھا کو کہ اب

بھی اس کی روغین وہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی لیکن خوواس

میں وہ بات نہیں رہی تھی ۔ پہلے وہ ہر کام شوق اور گئن سے کیا

میں وہ بات نہیں رہی تھی ۔ پہلے وہ ہر کام شوق اور گئن سے کیا

مرتی تھی اور اب جیسے فرض نبھا تا ہووہ بھی تا کوار کی ساتھ۔

طبیعت میں بیزاری جواس کے چہر سے اور کہتے سے بھی

طبیعت میں بیزاری جواس کے چہر سے اور کہتے سے بھی

روسی ای میلی ایس کا بید بات کہتے ہوئے اس کی بیٹ اس کی بیٹ ان کا بیٹ اور جب وہ دوا کی بجائے اس کا بیٹ کا تھا تھا ہے اس کا باتھ تھام لیتا تو وہ چڑجاتی۔

''جی امی۔' صباح کی ادر بھاگی آئی تھی۔ ''جیٹا! تم اپنی شائیک کرلو۔'' اس نے کہا تو صبا فورا پوچھنے گئی۔' آپ چلیں تی؟''

'''میں ''میں ہیں بھی چلوں گی۔'' ٹریا کی جھجک فطری تھی کیونکہاس کے لیے تو ہاہر کی دنیا خواب دخیال ہی ہوگئی ہے۔

" من میں جانے کرلوں پھر چلتے ہیں۔" صبا فوراً واپس پلٹی کہ ہیں ٹریا کا ارادہ بدل نہ جائے اس لیے دہ دن منٹ میں تیار ہوکرا سمجی۔

پھراس نے مختلف شاپنگ مالز میں ثریا کو تھمایاس کی بیند کی شاپنگ کی مقصدا سے باہر کی دنیا سے متعارف کراتا تھا کیونکہ وہ برسول سے جار دیواری میں محدودرہی تھیں اور ثریا دافق سراسیمہ تھیں دنیا گئی میں پھرشام ڈھل رہی تھی جب وہ وونوں شاپنگ مال سے تعلیل صانے شاپنگ بال سے تعلیل صانے شاپنگ بال سے تعلیل صانے شاپنگ بیگر ڈرائیورکوتھا کر ثریا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا کہا کہ درمیان آگیا۔ تھا کہا کہ درمیان آگیا۔ تھا کہا کہ درمیان آگیا۔ درمیان آگیاں بھیو۔ دہ اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرسکا۔ درکی بھیاں جائی گئیں بھیو؟''

'' بس بینا۔' شیائ قدر کہ کی۔ '' بیں نے اسے فون کیے روز کال کرتا ہوں کیکن میرا فون کا نے دیا جاتا ہے۔' وہ اسے سنار ہاتھا۔ شریا نے اسے دیکھاوہ غالبًاراستے کا خیال کرکے خود پر ضبط کررہ کی تھی۔ '' اچھا بیٹا۔۔۔'' شریا اس ڈر سے کہ کہیں اس کا ضبط جواب نہ دے جائے فوراً گاڑی میں بیٹھ کئیں تو اس نے بیٹھتے ہی ڈرائیورکو صلنے کا کہد دیا۔ اسے شین وہ جاذب کو

بیٹھتے ہی ڈرائیورکو چلنے کا کہددیا۔ اپنے تیک وہ جاذب کو چھے چھوڑ آئی تھی لیکن اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو وہ شیا سے چھے اندر گھسا چلاآ یا۔ ایسی دیدہ دلیری وہ راحیلہ خاتون کے سامنے دکھا تا تب تو بات بھی تھی۔ اب وہ بری طرح سکے گئی محض شریا کی خاطرا سے نکل جائے کوئیں کہااور پیر سٹک گئی محض شریا کی خاطرا سے نکل جائے کوئیں کہااور پیر

"ببی می میا" شریانے کہاتو دہ جواس کود مکھر ہاتھا چونک

ي توبيات ريات بها دره دو ي دريد به دره المان مي دريد به دره المان المان المان المان المان المان المان المان ال الرياض المان ا

آنچل ادسمبر ۱۱۹۰، ۱۱۹

''حچوڑیں میراہاتھ جھے اور بھی کام کرنے ہیں۔'' پھر ایک جھکے سے ہاتھ حچٹرا کر چلی جاتی اور حسن اسے محبت کا ایماز سجمتا۔

سارادن توادھرادھرکے کاموں ہیں انجھی رہتی رات
ہیں بھی جان ہوچھ کر اپنے آپ کو بچن ہیں دیر تک
مصردف رضی۔ وہ چاہتی تھی جب کرے ہیں جائے تو
محسن سوچکا ہواورا کٹر اس کا انتظار کرتے کرتے وہ سوچکا
ہوتا اور بھی نیندکو فکست دے کراس کے انتظار ہیں بیٹھا
رہتا۔ اس وقت بھی وہ اپنے طور براس کے سوجانے کا
یقین کرکے کمرے میں آئی تھی لیکن وہ دروازے پ
نظر س جمائے بعیٹھا تھا۔ اسے دیکھا تو بلکے سے سکرایا۔
نظر س جمائے بعیٹھا تھا۔ اسے دیکھا تو بلکے سے سکرایا۔
کوئی تھی وہ شکایت بہیں۔ اس کے برعس جب وہ اپنی جگہ

دومی سے کیوکسی اور ملاز مہ کا انتظام کردیں بلکہ میں خود ہی کہوں گا۔''

" دخیمین آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ 'اس نے فورامنع کیا۔'' گھر کا کام کوئی اتنازیادہ نہیں ہوتا۔'' ''پھر بھی تم ساراوقت مصروف تو رہتی ہو۔ میرے باس وو گھڑی بیٹھنے کی بھی تمہیں فرصت نہیں ہوتی۔'' کسی بھی

طرح میں شکوہ کبوں پرآ ہی گیاتھا۔ ''آپ کے پاس ہی تو بیٹھی ہوں۔''وہ اس کا دل رکھنے کی خاطر مسکراتی تھی۔

"بال اس وقت جب میں تمہاری راہ سکتے سکتے تھک عمیا ہوں۔ میرے اعصاب جواب دے چکے ہیں۔ میری آئیس ویکھونیند سے بند ہوئی جارہی ہیں تمہیں ڈھنگ سے دیکھے تہیں بارہا۔"

''کیا کریں تعم مجھے دیکھ کرجیسی تھی ولیں ہی ہول' کوئی ڈی مات نہیں''

''نشاء ۔۔۔۔۔!'' محسن نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔''مہیں و کھے کرتو میں تی اشتا ہوں۔تم نے بیہ کیسے کہد دیا کہتم میں کوئی نئی ہات نہیں۔اپنے آپ کو میری نظر سے دیکھو۔''

''اچھاکبھی فرصت ملی تو دیکھوں گی۔اب پلیز آپ سو جائیں درنہ آپ کی طبیعت ……' وہ اکتا کر بول رہی تھی کہ اس نے ٹوک دیا۔

"اول ہول۔ ہمیشہ بیے کہہ کربات ختم کرنے کی کوشش مت کیا کرد کہ میری طبیعت خراب ہوجائے گی۔ ذرای باتیں کر لینے سے پہوئیس ہوگا۔ بلکہ تبہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تو میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوں کرتا ہوں۔ کیا تہہیں میری باتیں یامیر ابولنا اچھا نہیں لگا۔ "آخر میں اس کی طرف دیکھ کر یو چھا تو وہ منتجل کر ہولی۔

"الی بات نہیں ہے جس میں او صرف اس خیال سے کہتی ہوں کہ زیادہ بو گئے سے آپ تھک جاتے ہیں۔ کہتی ہوں کہ زیادہ بو گئے سے آپ تھک جاتے ہیں۔ آپ کی سائس.....

'' پھرتم ہی بچھ بولا کرؤ خاموثی سے جھے وحشت ہونے گئی ہے۔' وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ '' اچھاکل ہے میں بولوں گی۔'' ''انجھاکی کیوں نہیں۔''

'''بھی جھے نیندا رہی ہے۔'' وہ اپنے بیچھے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔

" چلوتم سوجاً و کیسے بھی بہت تھک گئی ہو۔" "اوراآ ب?"

''میں ابھی تہیں سووں گا۔احسن بھائی نے آئ فون کرنے کا کہاتھا۔ میں ان بی کے فون کا انتظار کررہا ہوں۔' محسن نے کہاتواس نے ہونٹ جھنچ کرآ تکھیں بند کرلیں۔ وہ اس سلسلے میں بچھیں کہنا چاہتی تھی لیکن پھررہ ہیں تکی۔ ''آئی رات ہوگئی ہے میر اخیال ہے وہ بھول کئے

"دات تو بہال ہے دہاں تو نہیں ہوگی۔ بقینا کسی کام میں مصروف ہوں مے جیسے ہی فارغ ہوں مے ضرور فون کریں ہے۔ کیونکہ دہ کوئی بات کہ کر بھو لتے نہیں ہیں۔" "اچھا۔" دہ گئی سے نہی۔" اتنے یقین سے کیسے کہہ

ے ہیں ہے۔ "وہ میرے بعالی ہیں میں انہیں اچھی طرح جانا

آنچل، اسمبر، ۱۵۵، ۱۵۵۰، 120

تھا۔ پھر بھی فورا انہوں نے اسے ہیں ٹو کا بلکے اسے اس کے حال برجیمور دیا کهخود بی تعیک موجائے کی کیکن جب کافی دن گزر مے اس کے بوے میں ذراجی تبدیلی تبیں آئی تب اسے باس بھا کر کہنے لیس۔ "بیٹا گرمہیں ہم ہے کوئی شکایت ہے تو جھے کہو۔" "كياكبول؟" وه الثااتمي \_ يوجيف كلي\_ "جو بھی شکایت ہے۔" " كونى شكايت تبين " وه بيزار كيي مين أكتاكر بولي جسے بات کو يہيں حتم كردينا جا ہى موادر المح كر جانا محى جاہی کھی کہساجدہ بیٹم نے اس کا ہاتھ مقام لیا۔ '' پیر مہیں کیا ہوا ہے؟ چلو ہاری بات چھوڑ وخو دائی حالت دیسمی ہے تم نے۔ تمین دن سے میں کیڑے بہنے ہوئے ہو۔ بالوں میں فعلمی تک تہیں کی آخر کیوں؟" " من کے لیے کروں میسب؟ "وہ اچا تک سارے لياظ بھول گئی۔ ''اسینے کیے کر دُ ماشاء الله شادی شدہ ہو تمہارا " احیما" وه استهزائیه نسی -" تائی ای جب میراشو هر این بار بول سے نکل کرخود اینے ہاتھوں جار بیسے کما کر میرے کیے چھے کرے گا تب میں بھی اس کے لیے ہار ستکھارضر ورکروں گی۔" "نشاء-"ساجِده بيكم يك دمسنائے ميں آئسكيں\_ ''میں نے کوئی غلط بات مہیں کی تائی امی'' وہ ذرا مجھی این بات برنادم همیں هی۔ " مُعَيك بيم في غلط بات نبيس كي ليكن تم الجهي طرح جانتی ہو کہ شن محنت مشقت کے قابل ہیں۔' "جانتی ہول کیلن آپ نے جانتے بوجھتے بھی انجان

جواب کررای تھی۔ "بوجه كيول بينا كياتمبارے تايا ابو يورانبيل كرتے " اس كابلادجه خود كوغير ضروري كامول مين مصروف ركهنا ساجده بيكم حتى الامكان نرمى سے بات كررى تھيں شايد بيہ

ہول ہم بھی تو این کی عادت ہے واقف ہو۔' دہ جواب نہیں دینا جا ہتی تھی ادر اچھا ہوا ای وقت موبائل کی ٹون بجنے لکی تھی۔ سے نے فورا موبائل فون اٹھایا اور اس نے آ تکھیں بند کر لی تھیں لیکن ساعتوں کے در کیسے بند کرتی ' محسن بہت لاؤے ہے بات کررہا تھا ادر بار پارائہیں جلدی والبس آنے كا كهدر با تقا۔اسے الجين ہونے لكي تو آئى تكويں کھول دیں۔ پھرشایدلائن کٹ گئی تھی بحسن نے موبائل دكاكراست ويكها\_

رائے بیے دیکھا۔ دو تنہیں نیندا آرہی تھی ہم بھائیوں نے تنہیں ڈسٹرب كردياية وه اس كے بالوں ميں الكلياں پھنسا كر بولاتو اس نے آئے ہستی سے پلیس موندلیں۔

" بھی بھی مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں تمہارے کیے مجھ بھی تبیں کرسکتا۔ کاش میں اس قابل ہوسکوں کہ اگر بڑی نہیں تو جھوتی چھوتی خوشیاں ہی تهار \_\_ دامن میں ڈال سکول \_ "وہ ذراس آ تکھیں کھول كراسيد يلصف لكي \_اس \_ چېرے بركي رنگ ايك ساتھ اترآئے تھے۔ اپن ہے جی کا دکھ حسرت لاجاری اور جانے كيا كچيج ....اس كاول بيضي لكاروه اكراس يحبت جبيل كرسكتي تفى تو نفرت بھى جبيں تھى اور پھراس كا دل اتنا سخت ہر گرجہیں تھا کہ کوئی مجبور ولا جاراس کے سامنے آزردہ ہواور ول ترسيع ما اور حسن كوئي تهيس اس كاشو هر تقااس في ترسي كر اييخ بالول ميس حركت كرتا اس كام تحد تقام ليا اور بهزول ےلگا کر ہولی۔

"مير \_ ليےسب سے برای خوتی بيہے کہ جھےآب كاساته ميسر باس سي نياده كي مجھي رزونيس " چفر بھی نشاء میراول چاہتاہے۔" "كمآب ہروہ كام كريں جس ہے آپ كونع كيا كيا ہے۔'' وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو اپنی بات یاد کر کے وہ بن کر اس کے سر پر بیوی کا بوجھ لا د دیا۔'' وہ دوبدوسوال

اور حسن سے کترانا ساجدہ بیکم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ان کی مجبوری تھی۔

آنچل ادسمبر انجاء 121ء 121

و كس تك كب تك تائى اى بر مخص كو بميشه بيس بواج اورظلم كرنے والاكوئى ايك نبيس سب بي اور سب

اس نے اپن کلائیوں میں برای درجن بعرسونے کی چوڑ بول کو دیکھا پھر ذرایسا سراونجا کرکے کمرے کا جائزہ کینے لگی۔ ہر شے نہایت قیمتی اور خوب صورت بھی اور سے تو بیہ ہے کہ خوداس نے بھی بھی تصور نہیں کیا تھا لھے بھر کو بول لگا جیسے وہ کوئی خواب و مکھر ہی ہولیکن پھرخود ہی ہنس برای عجیب ی السی ....ک میخواب تبین شاید اس کے خوابول کی قیمت محی-اس کے دل میں تیسیں اٹھنے لکی تھیں کہ دروازہ كھلنے كي وازيروه فوراستهل كر بديھ كي۔

" سوری هنی میں ذرا لیٹ ہوگیا۔" خان جنید تیز قدمول سے اندرداغل ہوئے اورا تے بی بول بولے جیسے كسى ميننگ ميس وينجنے ميس دريموكي مو

'' کم آن ڈیئر' ٹم انجھی تک ایسے ہی بلیٹھی ہو جاؤ چینج كركي و ـ "ان كي كيج من بيزاري محسول كريك وه انہیں و سکھنے لگی۔ بیٹیج ہےان کی صحت قابل رشک تھی اور یسیے کی فراوائی نے چہرے بر گزرتے ماہ وسال کی لکیریں جھی نہیں چینجی عیں لیکن جذبات میں وہ لہریں نہیں تھیں جو ان چھوٹی کی کود نکھ کر سرکشی میآ مادہ ہوجاتی ہیں۔اس کے برعکس ایسا دریا جوسارے طوفا نول سے گزر کراب اس مقام برگفهر گیا تھا برسکون ہوگیا تھایا پھر بوڑھااور کمزور کہ طوفانوں ہے کڑنے کا حوصلہ تو تھالیکن دہ جوش نہیں جوایام جوانی میں اکساتاہے۔

"لیزی کرل اس طرح کیا دیچه رای مو" اس کی آ جھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونگی سر جھٹک کر بیٹر ے اتری اورسیدهی ورینک روم میں چلی تی۔ وہن (جاری ہے)

برب می اور به داده و اور ب

رہنا۔ بھی آپ نے سوجا۔ تایا ابو کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟" اس کے اسے۔ ساجدہ بیم کول برکھونسہ پڑاتھا۔ ''خدائے خیر مانگو بٹی۔''

''خیر ہی مانگتی تھی اور دن رات جن کی خیر مانگتی تھی البول نے ہی .... "اس کا گلارندھ کیا۔ واز ساتھ چھوڑ گئ آ تکھیں جل کھل ہوئیں تو وہ ان کے یاس سے اٹھ کراہے مرے میں آتے ہی بیڈیراوندھے منہ گرکرسکنے لی محسن نے دیکھاتو فوراس کے پاس جلاآیا۔ " كيايات بنشاءُ تُعيَّب تو هوتم <u>"</u>

" بال میں تھیک ہول۔" وہ میٹ بڑی۔" بجھے کیا ہونا ہے تم میری فکر میں مزیدد بلے مت ہو۔" ''نشاء....!'' وہ بے حدیر بیٹان ہوا تھا۔ آ ہستی سے

اس كاكندها فيموكر يكارا\_ ومت چھٹرو مجھے میں مجھیں سنوں گی ہجھیں کہوں کی بس مجھے تنہا چھوڑ دد۔ 'وہ جھکے سے آتھی اور اسے وعلیل کرکونے میں رکھی کری برجا بیٹمی تو وہ اس کے کہے اور انداز برالجهتا مواايي جكه برليث يميا كيونكهاب اس ميس کمٹر کے رہنے کی سکت تہیں رہی تھی۔ دو تین بار بے جینی سے کروٹ بدلی محراوندھا ہوگیا۔اس کے سینے میں سالس انک رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے مند سے تخصوص آ واز تكلنے كئى \_ پيمروه اٹھ بيٹھا اور دونوں باز و تحشنوں برر كھ كران بر پیشانی فیک لی۔

وہ بہت خاموثی سے اس کی بکری حالت و کھر ہی تھی اوراس کے لیے بیکوئی نئ بات نہیں تھی۔ ہمیشہ توالیسے وقت میں دہ ایں کے لیے ایک پیریر کھڑی رہتی تھی جھی پیٹھ سہلاتی ' بھی یانی کا گلاس اس کے ہوٹوں سے لگائی ' بھی دداادر بھی جائے کا پوچھتی لیکن اس دفت وہ سنگ دلی کی اجا تک بول ماؤف ہو گیا تھا کہ دہ مجھ سوچ ہی نہ کی تھی۔

امل من وه بعول تی تقی که ده اس کا شو ہر ہے۔ یہ بھی بعول تی کہ بھی احسن نے اس کا خیال رکھنے کا کہاہی Tuned To اعتدالی اسکانی کہ بھی احسن نے اس کا خیال رکھنے کا کہاہی اور ال نہیں وعدہ بھی لیا تھا۔بس انتایا دریا کہاس کے ساتھ ظلم





میجه دن تو بسو مری آنگھوں میں پھر خوابِ اگر ہوجاؤ تو کیا ایک وہم ہے ہے ونیا اس میں منجھ کھوؤ تو کیا اور یاؤ تو کیا

میری شادی کو بیں سال گزر جانے کے بعد ۔۔۔۔ اس سوال میں الجھ کرخود سے ہی سوال کررہی تھی کہ میں نے کیا کھویا....کیا ماما؟

این اوقات کاادراک تومیری روح کوچھکنی کیےدے ربا تعااور ساتهه بجيمتا واود كالجهي تعاراس بهيانك حقيقت میں پھوٹ بھوٹ کرروؤں یا یا گلوں کی طرح بنسویں؟ دل خون کے انسورور ہا تھا۔ نہ جانے بیکسی آزمائشیں میں کچھ پالینے کی کھوج میں جس منزل کی جاہ کررہی تھی کیما امتحان تھا؟ کتنا دشوار گزار اور کٹھن سفر تھا؟ اور جس کانٹوں بھری گزر پر چلتی ہوئی بہاں تک آئی تھی آج ..... ان آز مائشوں میں دکھ بچھتاوا اپنا یوں بے اور ساور یہاں پہنچ کرمیری سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں وقعت ہوجانا کرب مسلسل کی طرح میرے وماغ پر

فقن اورخاروارطویل سفر کرنے کے بعد آج ..... آج میں جس مقام براورجس حیثیت سے کھڑی کھی ....میں نے جو کچھ پایا تھا'جس تکلیف وہ حقیقت کا ادراک مجھ یر ہوا تھا' وہ سب بچھین کرمیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کو جان کرا بی آ نگھوں ہے اس حالت میں ویکھیر میر

آنچل السمبر ۱23ه ۱۰۱۵ و 123

مچوکے لگار ہاتھا۔میرا سارا وجود ہتک کے احساس سے كرزنے لگا تھا۔ بے چینی اور اضطراب تھا كہيل روال كى طرح برمتا چلا جار ہاتھا' جلے یاؤں کی بلی کی طرح میں لاؤنج میں ادھرے أدھر چكر لكار بي تھي۔ سوچنے بجھنے كى صلاحييس جيسے سلب موتى جارہى تھيں ۔اولد موم ميں جو ديكهاده ميرب ليے د كھاور تكليف كا باعث تھا تو ساتھ بى توبين كے احساس سے مير اروم روم اذبيت كا شكارتھا۔ میں کرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ کئی اور دونوں بالمعول سے اپناسر تھام لیا۔

" مره! كان كمول كرس لوية طعى تأمكن بي-" تاكله بيكم نيخت للجيم من ابنا فيصله سنايا \_ " كيول مما! ايسا كيول نبيس موسكتا؟" ميس في بعي اس اعداز بيسوال كيا.

"اس سوال كاكيا مطب عليهارا جمهيس خوداندازه مہیں ہے اس کی اور اپنی حیثیت کا؟ زمین اور آسان کا فرق ہے اور تمہارے یا یا کسی صورت اس رف، پرراضی تہیں انہوں نے تمہارارشتہ اینے دوست کے بیٹے وائق ے طے کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے اس کیے بہتری ای میں ہے کہتم اس لڑ کے کو بھول جاؤ اور بیپرزختم ہوتے ہی شاوی کی تیار یوں میں میراہاتھ بٹاؤ۔''

"اوہ نومما!" میں نے بے ساختہ کہا۔" وامق آ وارہ مزاج اور بکڑا ہوا لڑکا ہے پایا اپنی دوئی کے لیے مجھے قربان نبیں کر سکتے۔''

'' مکڑا ہوائیں ہے بیسے کی زیادتی سے تھوڑا سالا اُبالی ہاورشادی کے بعدسے تھیک ہوجاتے ہیں اور ....اور تم كون ي حور يري موكه تهمين كوئي شنراده ملے كا؟"مما کے طنزیہ جملے پر میرے چہرے پر دکھ نمایاں ہے گیا اور میری نظر بے ساختہ ڈرینک تیبل کے بڑے سے شعشے یہ ہوتی ہے محبت سوزِ عم ہے محبت المیہ ہے محبت برباد کرتی تھیری۔ دہلی تیلی سانولی رنگت اور مناسب نقوش مجھ ہے جب جاذب کی باری آئی تو جاذب نے ایک کمھے کے میں کچھ خاص اور متاثر کردین والی کوئی چیز بھی نہیں تھی لیے آئے تکھیں بند کیس اس کے چہرے پر پچھ عجیب سا جب كميرے يا يا اور مما كافي خوب صورت تھے۔

آنچل ایدسمبر ۱24 ایم ایم ا

مجھے سے بڑے میرے عاشر بھائی تھے۔ پایا کابرنس نهصرف كراجي بلكه دوسر عشرول مين بمي خوب جك رہا تھا میں مسری میں ماسٹرز کردہی تھی میرے ساتھ بونیورسی میں جاذب برا هتا تھا۔ جاذب غریب میلی سے تعلق رکھتا تھاجو بہت مشکل اور محنت کے بعد تعلیم حاصل كرر ہاتھا كيوں كماس كے والدفوت ہو يكيے تنے اور وہ این بیوه مال کے ساتھ رہتا تھا۔ جاذب پڑھائی میں کافی اچھاتھا میں اکثریر حائی میں اس کی میلی لے لیتی تھی۔ وه شرميلا سا عاموش طبع اور كافي كذلكنك تقاييس ول عن دل میں صبور کو پسند کرنے لکی تھی۔ شاید وہ بھی مجھے پسند كرف كالقاليكن وه ميرى اوراني حيثيت جانيا تقاميس بمی ی گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ یو نیورٹی آئی میرے كيرے شوز اور ميرا بيك سب بيش قيت ہوتے وہ بوائث سے آتا جاتا معمولی کیڑے اور معمولی کھڑی استعال کرتا اور شاید ای طبقاتی فرق کو محسوس کرتے ہوئے وہ آج تک جھے ایسے ول کی بات نہ کہہ یا تا۔ میں بے شک مالی لحاظ ہے مستحکم تھی کیکن صورت شکل کے لحاظے جاذب مجھے ہے گی گناہ بہتر تھا۔

ہم دونوں غیرمحسوں طریقے سے ایک دوسرے کے نزديك آھے تھے ليكن دونوں ہى جيب تھے ميں تو لڑكی تھى اس کیے فطری تجاب مالع تھا اور وہ شاید میری حیثیت ے مرعوب تھا۔ ہم دونوں شایداس طرح ہی اپنی پڑھائی ے فارغ ہوکرا بی اپنی راہوں پر چل دیتے کیلن اس روز بم لوگوں كالاسٹ بىير ہو چكا تھا۔ ہم سب فرينڈ زبيھ كر بانتس كررب من كماحا تك لفظ "محبت" حجار كياسب محبت کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے دے تھے جیسے محبت زندگی ہے محبت جینے کے لیے ضروری ہے محبت کے بنازندگی ادھوری ہے محبت در دِ دل ہے محبت روگ رنگ آیا تفاراس کی آنکھوں میں گہری اداس تھی۔ ''محبت ایسا جذبہ ہے جس پر ہمارا اختیار نہیں یہ خود بخو د پرورش بانے والا ایسا پوداہے جو بنادکھادیانی کہ نہ جانے کب تناور درخت بن جاتا ہے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ بیر محبت اورخی نے اور ذات بات کی قید ہے بالاتر وہ جذبہ ہے جو کہ واقعی اندھا ہوتا ہے۔''جملہ ممل کر کے صبور نے ایک لیے جھے جن نظروں سے دیکھا اور نے ایک لیے جھے جن نظروں سے دیکھا اور در پردہ این دل کی بات بھی کہ ڈالی اس کے لیج میں در پردہ این دل کی بات بھی کہ ڈالی اس کے لیج میں احساس کماری کا در اس کے الیج میں کراس کی آئی کا احساس تھا۔ میں نے چونک کراس کی آئی کا احساس تھا۔ میں نے جونک کراس کی آئی کھول میں دیکھا اور سے نگاہیں جھکا لیس لیکن ایک لیے میں سے نگاہیں جھکا لیس لیکن ایک میں دیکھا اور سیس میں اس کی اس میں دیکھا اور سیس دیں اس کی اس میں دیکھا اور سیس میں اس کی تو ایک میں دیکھا اور سیس میں اس کی تو ہوں کی بی اس کی تو ہوں میں دیکھا اور سیس میں اس کی تو ہوں کی بیا دیں ایک کے میں سیس میں اس کی تو ہوں میں دیکھا اور سیس میں اس کی تو ہوں میں دیکھا کی تو ہوں کی بیا دین ہوں کیا جس کی تو ہوں کی کی تو ہوں کی بیروں کی تو ہوں کی تو ہوں

وہیں بیٹھے رہے۔ ''جاذب تمہارے ان منٹس کا مطلب؟'' میں نے ایک کمنے کے توقف کے بعداس سے سوال کیا۔

كيفيت سے اس كان كے جذبوں اور اس كى خاموش

آ تھول میں چھیے بیغام سے واقف ہو جکی تھی تھوڑی

دیر بعد تمام فرینڈز اٹھ کر چلے گئے تھے میں اور جاذب

''آل سے چونک کر مجھے دیکھا پھر گھبرا کرجلدی سے بولا۔

''جاذب ادھرمیری طرف دیکھ کربات کرو۔''جاذب کوینچ گھاس کی طرف دیکھتے پاکر میں نے اس کو دوبارہ مخاطب کیااس نے نگاہ اٹھائی۔

''نمرہ! سے تو یہ ہے کہ میں سے محبت کرنے لگا
ہوں بلیز میری بات کا برا مت مانا۔ محبت غیر افقیاری
اور منہ زور جذبہ ہے جسے روکنایا اس کو قابو کرنا ہم انسانوں
کے بس کی بات نہیں بلکہ ہم خوداس کے آگے استے بے
بس ہوجاتے ہیں کہ وہ ہم پر حادی ہوجاتی ہے میں بھی
تہماری اورا نی حیثیت بھول کر محبت کی گرفت میں آچکا
ہوں۔ میں جانتا ہوں تم امیر باپ کی بیٹی ہؤتمہارے
پرس میں روزائے بیسے آتے ہیں کہ جتنا میر امہینہ کا خرچہ
پرس میں روزائے بیسے آتے ہیں کہ جتنا میر امہینہ کا خرچہ
نے تو جرم کر ڈالا ' جاذب کے لیجے میں احساس کمتری
اور نے جارگی نمایاں تھی اور میرے دل میں جلنے والی وہ
اور نے جارگی نمایاں تھی اور میرے دل میں جلنے والی وہ

د بی د بی می چنگاری جس کی ہلکی ہلکی پیش محسوس کررہی تھی اچا تک ہے دہ چنگاری بھڑ کے اٹھی تھی \_

''جاذب! محبت کا گناہ جوتم نے کیا ہے اس کے تم اسکیا قصور دار نہیں ہؤئیں بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہول۔''میرے اعتراف پراس نے جیرانی سے جھے دیکھا اس کی آئکھوں میں اچا تک ہی خوشی نمایاں ہوئی تھی دفعتا اس کی خوشی کی دم غائب ہوگئ تھی اس نے مایوں نظروں سے جھے دیکھا۔

" مری معلوم ہے تال کہ میر ہے ابونہیں ہیں اس میری معلوم ہے تال کہ میر ہے ابونہیں ہیں اس میری معلوم ہے تال کہ میری بنشن آتی ہے ایک وکان کا مختصر سا کرایہ جس سے ہمیں بخشکل اپنے افراجات بورے کرنے ہیں۔ میں بچول کو ٹیوشن پر سے افراجات بورے کرتا ہوں ہمارے مہینے کرتا ہوں ہمارے مہینے کے افراجات تبہارا ایک دن کا فرجہ دی گا اور ......

"جافب ""، بیس نے اس کی بات کائی۔"میری نظر میں بیر باتیں کوئی اہمیت ہیں رکھتیں۔ محبت ان سب چیزوں سے بالاتر ہوتی ہے جھے ان باتوں سے کوئی فرق



آنچل ادسمبر ام 125 ام 125

تہیں پڑتااور میں .... میں ہرتشم کے حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔''میرے پرعز ماقرار پراس كى جھتى آئىھوں ميں ايك بار پھرروشى كى چىك دكھائى

"اورتمهارے والدین ....؟" سوالیہ نگاہوں ہے مجھے دیکھا۔" وہ مجھے لا چی نہ مجھیں ٔ غدا گواہ ہے نمرہ! مجھے صرف اور صرف تمہاری جاہت ہے تمہارے التينس ہے ہيں۔"

و ممااور ما یا کو مانتا پڑے گا۔'میں نے فیصلہ کن انداز مين كها وهمر بلا كرره كيا\_

میں خود بھی تھوڑی حسن پرست تھی مجھے جاذب ہے واقعی محبت ہوچکی تھی۔حسین ہم سفر کے ساتھ کی تمنا ہر کسی کو ہوئی ہے میں نے دو دن بعد ہی جاذب کو کھر بلوایا تا کیدہ مماسے ل لے۔ممانے دل بھر کے اس کی ہتک کی میلی آمدنی خاندان اور کھر کے رقبے کے بارے میں سوالات کر کے اس کوشرمندہ کرتی رہیں۔وہ بے جارہ ملٹی ہوتار ہااور میں بھی شرمندگی محسوں کررہی تھی مماسے ل کر جاذب كوكي خاص احيماً تاثر كے كرمبيس لوثا تھا۔

''مما! جب میں نے آپ کو جاذب کے بارے میں سب چھے صاف ساف بتادیا تھا تو پھر کریدنے کی کیا ضرورت محمل " مجھے ممایر بہت عصر آرما تھا تب ہی جاذب کے گھرے نکلتے ہی میں نےمماسے پوچھا۔ ''وہ سوال کرنا ضروری ہتھے۔'' ممانے نا کواری

ہے۔ " کسی انسان کوشرمندہ کرنااچھی بات ہے کیا؟" میں

نے بھی ای کہ میں سوال کیا۔ ''نمرہ چپ کروتم ....اجھی تم پچی ہوئتہ ہیں زمانے کا میرے پیروں تلےزمین نکل گئی۔

ومماا فطعی نامکن ہے کیوں کہاییا کسی صورت بیں عام سے سووے سلف کے لیے شاہرز لیے مار کیٹوں میں آنچل ادسمبر ۱۲۰۱۵ م ۱۲۰۱

ہوسکتاندہ چھے ہے گااور نہ میں اس لیے بہتر یمی ہے کہ آب اور پایااین رویم کیک پیدا کریں "میں نے فيصله كن لهج مين كها-

" نمره! تمهارا فيصله جذباتي ہے تم كوانداز هيس ہے كرة مے چل كركن كن كشمنائيوں سے كزرنا پڑے كا۔ تههاری ایک مینندل کی قیمت میں وہ ماں بیٹا دو ماہ ایپنے کھانے کے اخراجات پورے کرتے ہوں گے۔"

"مما پلیز!" میں مما کی اس مثال پرتزپ کر بولی۔ "آب زیادتی کررہی ہیں اگرہم امیر ہیں یاوہ غریب ہے تواس میں الله کی رضا اور فیصلہ شامل ہے اور پھر یا یانے کون سا بیسب مجمد محنت اور جانغشانی ہے کمایا ہے۔ کیا مجھے اندازہ ہیں ہے کہ یایا نے سے پیسر س طرح کمایا ہے۔آج ہم کروڑئی منرور ہیں ممالیکن ان لوگول سے بدر میں جوانالسینہ بہا کرچند سورو ہے کماتے ہیں۔حلال اور محنت کی کمائی سے رو طبی سواقعی کھا کرانٹد کاشکرادا کرتے میں مما آپ رشتوں کو چیسے کے تراز دن میں تول رہی ہیں اور میں ..... میں محبت کی تنظر ہے۔''

" بکواس بند کرونمرہ اہم یا کل ہوگئ ہوئتم نے دیکھاہی كيا ہے الجى تم من فيصله كرنے كى صلاحيت كہاں ہے؟ تم بظاہری خوب صورتی کے سیجھے غلط فیصلہ کررہی ہؤید سبب افسانوی ہاتیں ہیں جب حقیقت میں زندگی کی للخيول كالمل زندكى مين آسر تهمهين يريشانيون كاسامنا كرمنا يزيه كانال توساري محبت رشتول كانقذس احترام اور میلفاظی سب ہوا ہوجا تیں مے تب تم بہت پہنچھتاؤگی ال وقت تم این غلط قصلے برخود ہی نادم ہوجاؤ کی لیکن اں وفت تم مجھ کرنے کے قابل نہیں رہو کی تمہیں اس وقت احساس ہوگا جب مہیں رکشہ اور نیکسی کے بیجھے اندازہ میں ہے۔ میں نے جان بوجھ کراییا کیا ہے کہوہ محاکنا بڑے گا بسوں میں دھکے کھانے بڑی کے۔ خودتم سے کنارہ کرے وہ تمہارے لائق مہیں ہے۔اس محرمیوں میں لائٹ جانے پر اندھیرے اور چھروں لیے آئندہ تم بھی اس کا نام مت لینا۔ "مماکی بات پر مجرے حن میں راتیں گزارنی پڑیں گی جب گرمیوں ک شدتنی ہوں گی اور ٹین کی پہتی چھتیں ہوں گی جب تہہیں

محومنا پڑے گا تب احساس ہوگا کہ دو اور دو چار کیے ہوتے ہیں۔' ممانے حقارت سے مجھے لمبا چوڑا لیکچر دے ڈالا۔

"مما!وه لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں جو بیساری با تمیں برداشت کرتے ہیں دہ بھی توجیتے ہیں تال؟ان کی بھی توجیتے ہیں تال؟ان کی بھی تو بینے ہیں تال؟ان کی بھی تو بینہ بیاں ہیں ہیں اور ان کی بیس میں کون ہیں الگ بات ہے کہ ہمیں بیآ سائشیں اور ان لوگول کوزندگی کی تلخیال ملی ہیں۔ مماا گرخدانخواستا ہے کو کس بیسب کی جو سہنا پڑے تو کہا آ ب خود کشی کرلیں گی؟ بس میں اب ایسا کی جو میر سے دریا تا ول گی نا ب سے دریا تا ول گی جو میر سے نصیب میں ہوگا اس پر شکر اوا کرول گی ۔'' میں نے اسے لیجے میں قطعیت شامل کر لی تھی۔

ین سے بہ بے سیدی سید میں ہواں ہے۔

''نمرہ تم … تصویر کا ایک رخ دیکے رہی ہوا وہ لڑکا بقیباً

ہمارا اسٹیٹس و کی کرتم کو اپنے جال میں پھنسانے میں
کامیاب ہوگیا ہے۔ محبت وحبت محض ڈرامہ ہے۔'

''بلیز مما! الیسی بات مت کریں اگر ایسا ہے تو آپ اور پایا بھی تو خاندانی روایات تو ڈکر یوں شادی نہ کرتے۔
وہ بھی آپ دونوں کی محبیت ہی تھی تاں۔'میری بات برمما

اور پایا کی او حاندای روایات او زیر یول سادی شرکے۔
وہ بھی آپ دونوں کی محبت ہی تھی تال۔ "میری بات پر مما
لاجواب ہوکر کھڑی رہ گئیں میں نے عین وقت پر بڑی
ہیں آپ دونوں کی ہی بٹی ہوں اور میں بھی اپنے رائے
میں آپ دونوں کی ہی بٹی ہوں اور میں بھی اپنے رائے
سے چھے نہیں ہٹوں گی جھے میں تو ڈبل ضد ہے۔ "میں
نے اپنی بات مکمل کی اور بنا کچھ سے تیزی سے کمرے
سے نکل گئی۔ نتیجہ عین میرے تو تع کے مطابق ہوا تھا
رات کو ہی پایا کے سامنے میری بیٹی تھی اس وقت وہاں

عاشر بھوائی بھٹی موجود تھے۔ ''نمرہ! تم نے ایک کم حیثیت اور ادنیٰ لڑکے کے لیے اپنی مما سے بدتمیزی کی ہے؟'' پایانے ایک مہری نظر مجھ برڈال کرتفاخرہے کہا۔

'''سوری پایا! وہ کم حیثیت ضرور ہے کیکن اونیٰ نہیں لیے توسب بجھ عاشر بھائی۔ ہے' کیوں کہ وہ حلال اور محنت کی روزی کما تا ہے۔' ان کی نظر میں اہمیت نہیں۔ میرے لیج میں چمیاطنز کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔

"نمره! تم حد بے زیادہ برتمیز مستاخ اور منہ بھٹ ہوگئ ہو۔ تہمیں شرم نہیں آئی کہ میر بے ساتھ ساتھ تم کو اپنے پاپا کا خیال ہے نہ بڑے بھائی کا۔ 'میری بات مما کے دل پر جاگئ تمی تب ممانے نہا ہے غصیلے لہج میں کہا۔ "سوری مما! مریمی سے ہے۔ "میں نے نگاہیں جھکا کرد شیمے لیجے میں کہا۔

" می توبیہ ہے کہ تم ہمارے کھر کی بیٹی ہو ہمارا تا م ہے عزت ہے۔ ایک مقام ہے اور ہم تہمیں اپنے جیسے لوگوں میں ہی بیا ہیں ہے۔ "اس بارعاشر بھیانے کہا تھا۔

'' جی بھیا تمر بیروپید پییہ' عزت گاڑی' بنگلہ بیہ سب کہاں ہے آیا اور کب تک رہے گا۔ کیا اس بات کی گارٹی آپ دے سکتے ہیں؟'' میرے سوال پر بھیا تزیب کررہ گئے۔

"

ال حد تک بر یکی صد نے اوہ برتمبر اورخود مختارہ وگئی ہے یہ
ال حد تک بر یکی ہے کہ اس کورشتوں کی اہمیت کا بھی
اندازہ ہیں ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کو سیخود
ال دو تکھے کے انسان کے ساتھ دشتہ جوڈ کر ہمارے منہ
پرکا لک مل دیے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم خود اس کا
نکاح کر کے اے خاموثی سے رخصت کردیں۔ 'ناثر
بھائی آ ہے ہے بام ہوز ہے شھے۔

" بھائی! انسان دو شکے کا اسے اعمال اور بی ہیور سے
ہوتا ہے اس لیے بید لفظ صبور کے لیے قطعی تامناسب
ہوتا ہے اس لیے بید لفظ صبور کے لیے قطعی تامناسب
طافت کہاں ہے آگئی تھی۔ اتنا غبار جوگزشتہ کئی سالوں
سے بھائی اور پاپا کی بے اعتنائی اور سردمہری کی صورت
میں میرے روم روم میں بحر چکا تھا۔ وہ آرج قطرہ قطرہ
کر کے نکلنا چلا جار ہاتھا ممانے بچھے سے لاڈ کیا تھا محبت
کر کے نکلنا چلا جار ہاتھا ممانے بچھے سے لاڈ کیا تھا محبت
کی تھی۔ میراخیال کیا تھا نیکن پاپانے بھی بھی بچھے اہمیت
نددی تھی بس ان کا نام میرے نام کے ساتھ تھا ان کے
لیاتو سب بچھے عاشر بھائی تھے وہ بیٹے جو تھے۔ بیٹیوں کی
ان کی نظر میں اہمیت نہیں۔

" معکے ہے تم کل ہی اس اڑ کے کو بلوالو میں نے جو

آنيل ادسمبر ١٤١٥م ١٤٦٠ آنيل

"اب جن حالات مل تمهاري شادي موري إس میں تو تیاری کی ضرورت ہے تا ہی وقت تو پہر کھے میسے ہیں میتم رکھالو۔ اپنی مرضی ہےضرورت کی چیزیں خرید لینا۔" ممانے نوٹوں کی بھاری گڈی میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے زخمی نظروں سے مما کو دیکھاول جا ہا کہ کہہ دوں کہ اس عنابیت کی ضرورت نہیں کیکن مجھے اعدازه قفا كهصبورتهمي انجعي تسي الجيمي بيوزيشن ميس تبيس قفا ہمیں پییوں کی ضرورت بھی تھی میں نے خاموتی سے مييقام لير

" ال كل عصر كے بعد تهارا نكاح كھريس موكا اس کیے تم اس لڑکے کو کہدوو ٹائم برعصر کی نماز کے بعد آ جائے'' ممانے کہا اور اٹھنے لکیں۔''اور ہال.....' جاتے جاتے وہ پلیس۔"اینے روم سے جو لے کر جانا عامو لے كرجائتى مو۔"

ووجهين مما! ميں جو پھھاس کھرے لے کرجاؤں کی وہ بی بہت ہوگا۔میری ساری زندگی کے لیے اور مال مما! آپ دیکھ لینا آپ لوگ جس کوحقیر سمجھ رہے ہیں ایک نہ ایک دن وہ آپ لوگوں کے برابر ہوگا' این محنت اور حایال كى كمانى سے ان شاء اللہ "مير الہجہ نہ جائے ہوئے بھی يهلي في اور پھر پُراعتاد ہوگيا تھا۔ممانے ايك نظر مجھے ديكھانەجانے ان كى نظروں ميں كيا تھا كەميں ايك ليج کے لیے ڈول کئ محرد در رے کہے ہی ممامنہ بینا کر بلیث کر دروازے کی جانب برو ھ لینس اور میں سوچی رہ گی۔

ممالیسی ماں ہیں ماں کا دِل تو بہت نرم ہوتا تھا اور مما اپی بنی کے لیے کوئی قدم اٹھا عتی تھیں۔میرے حق میں م محمدتوبول سلتی تعیس ما عمل تو بیٹیوں کے دکھ بردھی ہوجانی ہیں۔ میں سیحی نگاہ کے سوچتی رہی ممانے آیک نیا جوڑا لاكرميرے كمرے ميں ركھ ديا تھا كىكل مين ليئا۔ يكودير

دوسرے دن جاذب اسے چند دوستوں کے ہمراہ آیا

م محمیمہیں دینا ہے دے دلا کرمہیں رخصت کرکے اس کے ساتھ بھیج دوں گا اور بیہ بات کان کھول کر س او کہ پھر اس کے بعد ہاراتم سے کوئی رابطہ نہ ہوگا۔ ہارے کھرکے وروازے تمہارے کیے ہمیشہ ہمیشہ کے کیے بند ہوجا تیں مے کیوں کہ میں ہرگزید برداشت مہیں کریاؤں کا کہ ایک عام سالڑ کا میرے داماد کی حیثیت سے میرے محرآت أب فيعلم تيهارے ہاتھ ميں ہے تہيں عيش و عشِرت کی آرام دہ زندگی جانے یا پھرسسکتی ترسی اور محروم زندگی؟ ابتم جاستی مو۔"

"ارے ارکا ب سیکیا کہ رہے ہیں میں نے سوجا تفاكمآ ب است تمجما من كي مراتنابزا فيصله ....؟ "مين نے نم تھیوں سے مماکود یکھاجو پایا کی اس بات پرجیران اور بریشان تعین اور یا یا کے سامنے سرایا سوال تھیں۔ ''سعدریہ! میں نے اپنا فیصلہ سنادیا ہے آھے کوئی بات مہیں ہوگی ایپ فیصلہ تمہاری بنی کے ہاتھ میں ہے۔' یا یا

نے ہاتھا تھا کہ بیمرادر فیصلہ کن کہیج میں مجھے اپی بین بھی نہ کہا۔ میں نے ایک نظر چٹان جیسی محق والے یایا کے چہرے پر ڈالی سفاک اور پھرعاشر بھائی کے چہرے پراور مما کے بےبس اور افسر دہ چہرے کو دیکھا' مجھے نہ جانے کیوں رونا آ گیا میں تیزی سے پلنی اور تیز تیز فلاموں سے كمرے سے باہر نكل كئ اوراس رات ميں نے فيصله كرلىيااور جاذب كوجهى بتايا \_ جاذب ميرن كريريشان موكميا اس کی امال بھی تھبرا گئی تھیں لیکن مجھے ہرحال میں پیسب كرنا تقابه بجھے اپنا كمرہ ديكھ كربہت رونا آ رہا تھا شادي کے بعداز کیوں کامیکے سے ناطختم تونہیں ہوجا تالیکن میرا حتم ہوجانے والاتھا۔اس کھرسے اینے کمرے سے اپنے رشتوں سے مال باب اور بھائی سے وہ لوگ میرے معاملے میں کتنے کھور اور سنگ ول بن محتے تھے۔ مجھے بھی اپنی زندگی اپنی مرضی ہے گزارنے کاحق تھا سوفیصلہ ہعد میں آتھی ضرورت کی مجھے چیزیں ایک بیک میں رکھیں' میں نے اپنے حق میں ہی کیا۔ درواز ہے بر ہلکی می دستک مما کے دیتے ہوئے بیسیاوروہ اچھا خاصا زیور جو کہ میرااپنا ہوئی اور مما اندر آ کئیں میں اٹھ کر بیٹے گئے۔ نہ جائے تعادہ سب مجھد کھلیا۔

انچل ایسمبر ۱۵۵% ۲۰۱۵ ا

ہوئے بھی میری آ جمعین نم ہولتیں۔

وفت مقررہ پریایا قاضی صاحب کو لے آئے اور چند لوگوں کی موجود کی میں میرے جملہ حقوق جاذب کے نام كردية محة من لكويق باب كى بني جس كے نكاح بر تھجور کے ساتھ بس سوفٹ ڈرنگ سروکی گئی عاشر بھائی اور پایا نے تو سر پر ہاتھ رکھنے کی زحمیت تک نہ کی۔ ہاں مما ک آئیکھوں میں میں نے تمی دیکھی کھی میرا دل جھی ایک کھے کے لیے ان کے لیے تزیا تھا میں اور جاذب مایا کی جانب برھے تھے کہ شاید یایا کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت کوئی جذبہ جاگ جائے مگر یایا نے نہایت حقارت بيعظمين ديکھااور کہا۔

"نمره آج تمهار بے لیے بیا خری موقع ہے تم یہاں سے جو چیز جاہے لے سکتی ہو کیوں کہ آج کے بعد میرے کھر کے اور میرے دل کے دروازے تم پر بند

' دمہیں یا یا! میں جو پچھ لے کر جارہی ہوں وہ میراحق ہے اس کے علاوہ مجھے کھی ہیں جا ہے اور ہال۔ " میں أيك منهي كوركي اور مليث كركها-" يايا ان شاء الله أيك نه ایک دن میں بھی جاذب کواس مقام پر لے آؤں کی کہ آ ہے فخر سے اسے داما و کہہ تلیں مے نیم میرا آپ سے دعدہ ہے۔ جمام مل کر کے میں نے جاذب کا ہاتھ تھا ایاس رکھا بیک اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف ملتی جلی تن اور میکے کی دہلیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ کھر کے باہر میکسی کھڑی تھی میں نے میکسی میں بیٹھ کرآ خری بار اہنے عالی شان کل نما کھر کودِ یکھااور جاذب کے کاندھے برسرركه دیا دوآنسومیری آنگھول سے پیسل كرميرے كالول تكسآ محظيه

······ \$ \$ \$ \$....

جاذب کی والدہ نے بہت والہاندانداز میں امارا استقبال كيا جهونا ساصاف ستفره دو كمرول اور جهونے معاملات سنجالنا تھے كه كيسے اوركس طرح سے حالات سے من مشمل می مجھے برسکون لگا جہاں جاذب کی بہتر اور بہتری کی جانب جائیں۔ میرے یاس اچھی یے بناہ محبتوں اور امال کی محبت بھری دعاؤں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے بوے عزم اور سیسے نکال کرضرورت کی کچھے چیزیں منگوا کیں اور باقی رقم آنچل ادسمبر ۱29 ۴۰۱۵ و 129

سوچ بچار کے بعدخودکواس ماحول میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا تفااورساتھ ساتھ میں نے چھرنے کا بھی فیصلہ کرایا تھا میں جلداز جلداس کھر کو جاذب کواورخودکواعلیٰ مقام پرلے جانا جا ہتی تھی۔اس کے لیے ہرشم کی قربانی دیے کا سوج رکھا تھا کیوں کہاب بیمیرا کھر تھا۔ جہاں مجھے زندگی بھر ماں کی محبت بھری چھاؤں اور جاذب کے سیچے پیار کے ساتھەر ہنا تھا' جاذب كوايك فرم ميں جاب بھي مل كئي تھى \_ تین جاردن تو یونمی مجھے کھر کو بھھنے میں گزر گئے چو تھے دن میں نے جاذب سے کہدریا۔

" بہت چھٹی کرلی کل سے آپ دوبارہ سے چاب برجانااسٹار*ٹ کر*دیں۔''

''ارے ابھی تو دن ہی کتنے ہوئے ہیں ابھی تو میں نے ڈھنگ سے تہارے لاؤ بھی تہیں اٹھائے ہیں۔ جاذب نے میرے ہاتھ تھام کر محبت باش کہتے میں جھے

"جی جناب بیالا ڈ اور تخروں کے کیے ساری زندگی یرای ہے لیکن آپ کی نئ نی جاب ہے اس کیے اس کے بارے میں سلے سوچنا ہے۔ ہمیں اپنی زمہ دار بول کا احساس پہلے کرنا ہوگا۔''میری بات پر جاذب نے تشکر کھری نظروں سے بچھے دیکھا۔

'' یارنمرہ! لڑکیاں تو شادی کے بعد میچاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ہر وقت یہاں ان کے یاس ہی رہے کیکن تم .... تمهاري سوچ اور خيالات كتنے بلنداور يوزينو بيل سیج میں میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی عقل مند بیوی ملی ہے۔"میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے جاذب نے فخر سے کہا تو میں سکرادی۔ اماں بے جاری انتہائی سیدھی سادی اور معصوم سی تھیں

اب مجھے بردی ملائنگ اور سمجھ داری کے ساتھ کھرے خاصی رم تھی میں نے سب سے سلے اس رقم سے پہلے كر كھر كوخاصا بہتر بناليا اوپر كابورش بھی كرائے بردے دیا تھااور کرائے کی جورقم آتی اس سے ایک اور بردی میٹی میں حصہ دار بن کئ محرکی حالت بھی بہتر ہوگئی کن بھی بزااور كهلا بناليااورساته ساتها مدني كاذر بعيهي بن حميا\_ چاذب ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اوورٹائم بھی کرنے لکے اس کیےراتوں کودیر سے آئے۔ مجھے کھر کاسوداسلف بھی لا تا پڑتا ' بجل کیس کے بل بھی میں ہی جمع کرواتی ۔ساتھ ساتھ بچوں کوسنجالتی کیکن سہام اور اجید کی زیادہ تر ذمہ داری امال بر معی میں بچوں کواماں کے ماس چھوڑ کر مازار چلی جاتی میتھیے مجھے بچوں کی فکرنہ ہوتی۔ بھی بھی بستر پر کیٹتی تو اجا تک سے مجھے مما کی یاد آ جاتی مما کی آ تھے یں بإِذَا جِاتِينِ مِجْصِلْتَاتِهَا كَمِما كِيا الْمُعُونِ مِن مِجْمِلُوتِها\_

₩.....₩ اجانک سے شہر کے حالات خراب ہو گئے جاذب کا آ فس کھر ہے اچھا خاصا دور تھا' وہ بس سے جاتے تو تقریاً دو تھنٹے آنے اور جانے میں لگ جاتے تھے۔ حالات خراب ہوئے تو ساراشہرہی مفلون ہوکررہ گیا۔ د کانوں یازاروں کے ساتھے ٹریفک مجھی بند ہوگیا سو کیس وریان ہولئیں۔ جاذب آس سے نکلے تو کھر آنے کے کیے کوئی سواری کوئی رکٹ میلسی چھیجی میسر نہ تھاان کے ساتھ ادر بھی دوست منھ آخر کار مجبوراً ان لوگوں کو آفس میں رات گزارتی مڑی کیول کہ قریب میں کوئی بھی جیس ر متا تھا۔ ادھر جاذب سخت میکنش اور پریشانی کا شکار تھے ہم لوگوں کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ ساری رات کری ہر بیش کر گزارتی بری می اورادهریس نے اورامال نے بیاری رات جاگ کرگزاری تھی۔ایک طرف جاذب کی فکرتھی کو کهان سے فون بررابطہ تھا تمریجر بھی وہ کھر سے کوسوں دور تعدان سالوں میں میں نے بچت کر کے کمیٹیاں ڈال نے جلدی سے کمانالگایا کمانا کما کر کرم کرم جائے ہی کر

بینک میں جمع کروادی۔ مجھے کوئی کام کرنے کی عادت تو تعمی نہیں صبح اٹھ کرناشتا کرتی 'یو نیورٹی چلی جاتی 'آتی تو كمانا تيار موتا بيبل سجا مواملتا مين فريش موكر كهانا كهاتي اورسوجاتی ۔ کمر کے مسائل اور انجھنوں سے دور دور کا واسطدند تعا۔ مجھے اس طرح سے شادی کی امید کے تھی يهال ہر چيزنئ نئ اور ہر کام دفت طلب لگتا۔ يهال آكر بجھے احساس ہوا تھا کہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ سبح منتج اٹھ کر جب میں چھوتے سے پکن میں جاتی تومیرادم · محمنے لگتا۔ میری طبیعت عجیب می ہونے لتی۔

"كيا موا؟ تم بابرآ جاؤ من ناشتا بابرے لے تا ہوں۔ "میری حالت و مکھر جاذب پریشان ہوجاتے۔ ''ازے تبیں الی کوئی مات تبیں گرمی ہے تو گرمی تو کے کی تال ۔ " میں شرمندہ ہوجاتی ۔ مجھے اندازہ تھا کہ باہرے ناشتامنکوانے کامطلب ہے کم از کم 3 ہے 4 سو رویے تک کا خرچہ ہوگا اور ہمیں ایسے اخراجات سے کرین كمنا تفارامال كمبرا جاتين أكرمير بيراس ساته ميرا باتهاتو بٹانے لکتیں میرے منع کرنے کے باوجودوہ میرے ساتھ ساتھ معروف رہتیں۔اماں کواحساس تھا کہ میں کیے گھر ہے آئی تھی؟ میرالائف اسٹائل کیا تھا اور جھے یہاں کیا کرنا *برز*رہاہےوہ بجھے ہروفت دعا نیں دیتی رہتیں۔امال کی نظر میں بھی میری عزت بردھتی جارہی تھی جب کہ جاذب توبا قاعدہ میرے تھیدے پڑھتے <u>تھے۔</u>

میں ذہنی طور پر تیار تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ خود کو کسی مقام تک لانے من کھرے حالات بدلنے میں مجھے تنی دشوارہوگی؟ کیسی کیسی تصنائیوں سے گزرنا ہوگا؟ کس کس طرح سے ابلیجسٹمنٹ کرنا ہوگا۔ ایک ایک بیسے کو بجانا ہوگا اور ای تک درویس ہوئی کرتے کرتے میری کودیس سہام اوراجیہ بھی آ مے اس وقت بھی میں نے کھر میں کسی ستھے اور ہم لوگ پہلی بار جاؤب کے بتا رات گزاررہے کام والی کور کھنے کی بات مستر دیردی۔امال اچھا خاصا ستھے۔بہت اجھن اور پریشالی کاسامنا تھا دوسرے دن ہاتھ بٹارہی تعیس پھر کیا ضرورت میں کہ اچھے خاصے بیسے جب حالات معمول برآئے تو رات بھر کے جائے ہوئے كام واليول كودول وبى يسيے بي اكركسى اور كام مي لاسكت منطح بارے جاذب كمرينيے۔ وه فريش بوكرا ئے تو ميں

آنچل ادسمبر ۱۵۵% ۱۹۵۰ م

جاذب كي مفكن ويهم مولى اس روز مجصے جاذب كود بليدكر ردیا آ عمیالتنی محنت کررے تھے وہ صرف ہم لوگوں کو ایسی زندگی دینے کے لیے سارا سارا دن آفس میں مغز ماری كرتے اور چربسول ميں وسكے كھاتے ہوئے لماسغر طے کرے محروالی آتے۔ کام سے فارغ ہوکر کرے میں آئی تو جاؤب جاگ رہے تھے۔

"ارے آب سوئے ہیں؟" میں نے ان کو جا گآ و مُهِكُر يُوجِها\_

"متبیں آج تم سے بہت ساری باتیں کرنے کا موڈ ہے۔''ان کالہجہ خاصا فریش ادر خوش کوار تھا۔

"اجماجی کریں بات "میں ان کے یاس بیڈر علتے ہوئے شوخ کیج میں بولی۔

"نمره! خدا ک مم تم .....تم میرے کیے میرے کھر المال ادر بجول کے لیے عطیہ خداو تدی ہوتم جس کھرے آئی ہوادرآ کرتم جن حالات سے گزر رہی ہو اتی جانعشانی سے تم سب کھوکرتی ہوکہ دل کرتا ہے تمہارے قدمول میں سارے جہانوں کی خوشیاں لا کررکھ دوں۔ جب تم كواس طرح سے عام سے كيروں ميں كھركے وهندول بيس الجعماد يكمتا مول تؤبهت هني موتامول كهيس نے تم کوکیا سے کیا بناویا۔ 'جاذب کے سیج میں اوای تھی

میرے دونوں ہاتھ تھام کرآ تھوں سے لگا کر ہولے۔ ''جاذب آپ کا بول مجھے مان دیتا' بے انتہا ہیار کرتا' امال کی لاکھوں کروڑوں کی دعا میں میرے معصوم بچوں کی بلسی جارے کھر کا پرسکون ماحول جارے آپس کے تعلقات بدسب مجع جائد تارول اور مير ب جوامرات سے بڑھ کر ہیں۔ مجھے نہ بھی محکن ہوتی ہے نہ بھی اسینے کے برکوئی چھاوا جھے کھیس جا ہے اور میں جو بدسب سامنا ہوتو میں فخرسے کے سکول کردیکھیں میراانتخاب غلط سوجا تیں نودی بجے کے بعدائھ کریاشتا کرتی تھیں۔ میں

مل كمانوانهول نے مجھے سنے سے لگا كرمير اما تھا چوم ليا۔ " ہاں ایک بات کرنی تھی آپ ہے۔' میں نے ان كے موڈ كافائدہ اٹھاتے ہوئے كہا\_

"جى ضردر" انهول نے شریر کہے میں کہا۔ "سہام اور اجید کے اسکول میں ایڈ منسٹریشن کے لیے ليجر كى ضرورت ہے اگراتے ب كہيں وس ابلائى كروں۔

" د مبین نمره! تم پہلے کم مصروف ہوکیا 'خودکو دیکھوذ را اتن مصروف ادر المجھی ہوئی رہتی ہواب سے جھنجھٹ ما لنے کی ضرورت جیس ۔ میری توقع کے عین مطابق جواب تقار

"ارے بارکیسی جھنجھٹ چند گھنٹوں کی تو بات ہے بيح بھی ساتھ ہوں مے ساے کام نیٹا کر جاؤں کی۔شہلا آئی سے کہدوں کی کہ امال کا خیال رھیں اچھی خاصی سیکری وے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آگر ایڈجسٹ نہ كريائي توجيمور دول كي-"ميس في مصالحت والماز

" معیک ہے اگرتم کرتا جا بہتی ہوتو کراؤ جھیے تمہاری ای فكر ہے۔" جاذب نے بيار سے ميري آتھوں ميں د <u>ملحته و ب</u>ے کہا۔

''او محینکس جانو!''میں بچوں کی طرح خوش ہوگئی۔ دراصل مجھے اسے اس بلاٹ بر کمر بنانا تھا جو کھے عرصے ملے لیا تھا اور اس کے لیے کافی بڑی میٹی کا بندوبست کرنا تفاادر بجھے بیمیٹری سےوہ میٹی ارینج کرنی تھی\_

ظاہر ہے اب میرے کیے مزید محنت اور وقت کی مرورت می سومیں نے سلیقے سے اپنا رویمن ٹائم تیبل بنالیا۔ فجر کے دفت اٹھتی سب ہی جاک جاتے۔امال اتى منى ناشتانېيى كرتى تحين نماز يزه كروه ايك كلاس مجد كردى مول نال وصرف السلي كواكر بمي مما يا ياكا دوده في كر يحدد رقرة ن ياك كي تلادت كريس اور يمر ند تعا۔ اس کیا ہونے کی ضرورت بیں بی دعا نمازے فارغ ہوکر پہلے امال کودودھدے دین چرسب كريس كمين وومقام بالون جس كى مجھے فوائش ہے۔ " كے ليے ناشتا بناتی بچوں کے ليے نفن تياركرتی۔ ناشتا من نے جوابان کے ہاتھ تھام کرجذب اور پُراعتاد کیج کرکے بیج تیار ہوجاتے میں اور جاذب بھی تیار آنيل ادسمبر ١٥١٥، ١٥١،

ہوجاتے۔ جاذب آس کے لیےنکل جاتے میں لکلتے نكلتے اماب كا ناشتا بنا كرركدويتى بجرہم تينوں بھى اسكول مے لیے نکل جاتے۔امال کا ناشتاہات یات میں جائے مائنكروو يومين ہولی۔

ہم اسکول سے دا پس آئے تب تک امال سبزی دغیرہ لے کراہے کا م کرر کھ دیتیں۔ رات کا سالن ہوتا میں جلدی سے چاول پکالیتی ہم سب ظہر کی نماز پڑھ کر پنج كرتے بمربيح امال كے ساتھ جاكرليث جاتے اور ميں مجھی کچھوری ارام کر لیتی۔شام کو اٹھ کر میں جانے بناتی بيح اورامال بھى جاك جاتے۔ ميں شام كوسالن يكاليتى مغرب کی نماز کے ساتھ روٹیاں بکائی جب تک جاذب مجھی آجاتے۔ ہم سب ل کر چھددریا تیں کرتے کھانا کھا کر بیجے ہوم ورک کرتے جاذب کی وی و سکھتے اور میں صبح کی نیاریاں کرتی۔ رات کوجلدی سوجاتے اس طرح سے زندگی میں تھہراؤ سا آ سمیا تھا جھٹی دالے دن میں ہی بچوں کو لے کر کہیں چلی جاتی ' جاذب کوفرصت کم ملتی تھی۔اس رات میں کاموں سے فارغ ہوکرروم میں آئی تو جاذب جاگ رہے تھے اور پھے ہریشان سےلگ

''کیا ہوا جاذب! طبیعت تو تھیک ہے نال آپ کی؟''میں نے ان کو بغور د میستے ہوئے سوال کیا۔ ''آن..... ہاں....؟'' وہ میری آواز برچو تکے ''ماں ما*ل تھیک ہول ۔''جلدی سے بو*لے۔ " كوئى مسئلہ ہے أوس كى كوئى پراہلم .... ؟ " ميں نے ان کے ماس بدیھ کرغور سے ان کو دیکھتے ہوئے

کریدا۔ وونہیں مارا آفس کی پراہم ہیں ہے۔ 'انہوں

''مجر……؟''ہیں نے کر بیرا۔

ہے ناں اس کا گارمنٹس کا کافی اچھا برنس ہے اب وہ جھے دیکھ کرمجبت سے کہا۔ عامتاہے کہ کراچی سے باہر بھی برنس کر سکھاس کے لیے "آرام کرلیا میں نے چلیں آپ جا کرلیٹیں میں آنچل ایسمبر ۱32 ۱۹۵۹ء 132

اسے چھوٹے سے اماؤنٹ کی ضرورت ہے وہ میرے بارے میں امھی طرح سے جانتا ہے اس نے کہا ہے کہم تھوڑ اسااماؤنٹ وے کرمیرے بارٹنربن سکتے ہو۔ میں أكرقرضه بهمى ليلول تواتنانبيس ليسكتااور يحروه قرضه سودسميت دايس كرما مجصيم بحماح عاليس لك رباحالا نكها فر بہت الجھی ہے۔'جاذب نے آسٹل سے کہا۔ « کتنااما و نٹ در کارہے؟ "میں نے بوجھا۔

"فی الحال صرف یا کی لا کھ کیوں کہ وہ میرے حالات ہے داقف ہے بہت احجما دوست ہے میرا۔' جاذب نے کہا۔

ب نے اہا۔ ''ہنہہ ....اگرآ ب بھتے ہیں کہآ فراچھی ہے تو قبول كركتني جائي يا يكالا كالمر "ميس في كها-" جاذب بیٹا! میری دوالے کرائے تھے؟" امال کی آ داز برجا وب جلدی سے اٹھ گیا۔

«أفوهُ ديكھوماد بى تېيىن رېانجھامال كونىيند سے اٹھ كر آ نا براً ا" وه شرمنده سا جو كرجلدي سيد زوا كر ما بركي طرف مطے محتے اور احا تک ہی میرا وہن دور تک چلا گیا إگرآ فرانچنی ہے تو ہمیں ضردر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور میں كسى حد تك مطمئن موكى\_

دوسرہے دن حسب معمول کیج کے بعدامال بچوں کو لے کر لیٹ سیس تو میں نے امال سے کہا کہ میری ایک سائقي نيچر کي مما سپتال ميس بين آبيس د ميمرا تي مون اور اپنا بھاری برس سنجال کرجا در اوڑھی اور اللہ کا نام لے كر كھر سے نكل كئ تقريباً مخفظ بعدوا ہى آئى تو يج اورامال الجھی تک سور ہے بینے میں بھی لیٹ گئی۔ جب آ تکھ کھلی تو اماں کچن میں تھیں میں ہڑ بڑا کر کچن کی

"مريس درد مور باتها تو جائے بنانے آھئے۔تم جاؤ "یارایک بہت اچھی آفر ہے میرادوست شاہ زیب آرام کرو تہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔"الال نے

"وه سب تھیک ہے نمرہ! مرتم نے بہلے ہی کیا کھے تہیں کیا اس گھر کے لیے ہارے لیے .....؟" وہ کہتے كبتي رك محيّان كي واز بعرا كئي\_

" پليز جا ذب! يه هرميرايا آپ کانبيس بلکه تم دونول كالب اورجم دونول كومل كربي است بهتري كي جانب لانا ہےاورامھی تو ہمیں بلاث پر تعمیر بھی شروع کروائی ہے۔' میری بات پرجاذب نے بغور مجھے دیکھا۔

"نمرہ میرے یاس وہ لفظ مہیں جس سے کہ میں تہارے بارے بیں کھے کہ سکول نہ جانے تم میری کون سى نيلى كاصله موسمجه مين تبين تاكه كيابولون؟

"بس بس اب کھ مت بولیں رات کافی ہوئی ہے حیب جایب موجا تمیں اور کل ہی جا کرشاہ زیب بھائی سے بات كرليس "ميس في لا تحشة ف كر كي شرارت سي كها اوران کو بیڈ برلٹا کرخود بھی ان کے برابر میں کیف کئی انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میں نے آ تھمیں موندلیں۔

امال کو جب اس بات کا بتا چلاتو وہ مجھے سے با قاعدہ

علامها قبالٌ اورار دوادب کے نامور شعرائے کرام کی اردو شاعری کےمفت ایس ایم ایس ایے موبائل یہ عاصل كرين

Write Message

Follow pak488 لله كر40404 رسيند كرين بعراينانا م لكه كر 40404 پسندگریں۔ اس مروس كروزانه يامهينے تے كوئى جارجز نہيں بادر کھے Follow اور pak488 کے درمیان ايك وقفه دين جبكه pak اور 488 كدرميان كوئى وقفدنددي مزيدتفيلات كے ليے ال تمبريدالطكريں

03464871892

البھی جائے بنا کر لائی ہول آپ کے لیے بھی اوراینے لیے بھی۔ "میں نے امال کا ہاتھ پکڑ کران کو کمرے میں چہنجایا اور دوبارہ کچن میں آسمی جائے بنا کر دوسلائس بھی سينك ديئے كيونكە ليخ كوكافي ٹائم گزر چكا تھا اوراماں كو دوائی مجمی کھائی تھی۔

رات كوحسب معمول مين كامون سے فارغ بوكرروم میں آئی تو جاذب جاگ رہے تھے۔ میں نے الماری تھولی اورا یک شاہر لا کرجاذب کے سامنے رکھ دیا۔ "سيكيا ہے؟" جاذب نے يہلے شار كواور پھر مجھے حيرالي سےديكھا۔

و کھولیں تو .... انہوں نے شایر کھولا تو اندر یا نج یا بچ ہزار کے ڈھیر سار نے وٹ و مکھ کریوں ا<u>تھلے جیسے بچھو</u> نے ڈیک ماردیا ہو۔

"بي .... بيسب كيا ہے .... كہال سے آھے ہيں؟" جیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی تھے۔ " جاذب بيآ پ کے ليے ہيں مير سے اپنے پيسے ہيں أ مارے کاروبار میں لگانے کے کیے۔ میں نے اپنازیور قروخت کردیا ہے مارے میلی جیولرز کے ہاں۔" · ' كيا..... كيا..... تم ياكل موكى موكيا؟ وه زيور جو تمہاری مما کی نشانی تھا' وہ .... وہ کیوں بیجا تم نے؟'

جاذب جھ پر چلائے۔ ''جاذب پلیز .....میری ادرآپ کی چیز الگ الگ مہیں ہے کھروہ زیور جب میری ضرورت میں ہیں تھا تو ميرے ليے اس كا ہونا نہ ہونا برابر تھا اور ايك بإران شاء الله تعالی کاروبارسیٹ ہوجائے گاتو پھرہم اور بنالیں سے اوراس وقت مارے لیےاس زیورسے اہم یہ بات ہے كرجمين ايسے اسيخ آپ كواو نچے مقام تك لانا ہے اور جب آپ کوایک اچی آفر ہارے تعیب سے ل رہی ہے تو ہمیں تو خدا کاشکرادا کرنا جاہے کہ تھوڑے ا اونٹ میں براحصہ ملنے والا ہے۔ بس آپ اللّٰد کا نام کے کریہ ميے شاه زيب معالى كودے ديں اور الله بر جروسه اور يقين تے ساتھ کاروبار میں حصہ لے کیں۔"

انچل ادسمبر ۱33 ۱۰۱۵ و 133

ناراض ہو تنئیں اور میری ٹھیک ٹھا کے کلاس بھی لی اور ہات نہیں کرنے کی دھمکی دی تو میں نے ہاتھ جوڑ کر اور کان مکر کرامال کومنالیا اور امال مجھے سینے سے لگا کررو برسی ميرىآ كلميس بمى ثم بولتي -

ادهرجاذ ب نے کاروباراشارٹ کیا 'ادھر میں نے جمی نیوشنز بھی دین شروع کردی۔ ٹیوشنز اورسیلری سے میں نے بڑی بڑی کمیٹیاں ڈال لیں۔ جاذب اینے کاروبار میں بے صدمصروف ہو گئے۔ بیدوفت زیادہ ٹائم اور محنت کا تھا تو جاذب کمریر بالکل بھی ٹائم نہ دے یاتے۔ تھے بارے رات مے لوٹے اور منج محرنکل جاتے۔ میں بچوں کے ساتھ ان کی منروریات بھی بوری کرتی اور میری كوششول مص ميرى أستحص جفلك يرس مارى كاميابي کی طرف پہلا قدم تھا ادھر میں نے بلاٹ پر مجمی کام شروع کروادیا تھا اور ایسے موقعوں پر میں شکرانے کے لواقل ضرورادا كرتى\_

جاذب کی مصروفیات عدے زیادہ بردھیں تو میری ذمه داريان محمى برهني چلى كنيس-امال كي طبيعت خراب ہوتی مجھے ہی ہسپتال لے کر بھا منا ہوتا۔ بچوں کے اسکول کے مسائل میں نیٹائی کھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مجهي بإاث يربهي مسلسل ثائم وينابرا تا-ساته ساته الميشه مجھے جاذب کے معاملے میں الرث رہنا رہ تا کی انہیں بھی بھی شہر سے باہر جاتا پڑجا تا تو اس کی تیاری ممل رکھنی موتی مشاه زیب بھائی بہت مدرداورا چھے انسان تھے وہ جاذب کواتن ہی اہمیت دیتے جیسے کہوہ برابر کے بارٹنر ہوں۔ تب ہی جاذب بھی نہایت محنت اور جانفشائی سے كاروبارى امور نينات\_ ماشاء الله كهمال كزرن تك ماري آمدني بيس خاطرخواه اضافه مورما تقا\_ يح محى برے ہورہے منف ان کی ضرور بات اور مصروفیات مجی برو الفي الميرى انتفك محنت سے المر كے حالات ميں میں کھی کرد کھانے کے چکر میں میں خود کو فراموش کر چکی محى-ايخ آب كوبعول كراييخ سكي جين اورا رام كويس

یشتہ ال کرمسرف اور مسرف کمر کو کھر بنانے کے لیے جاکر میں کئی رہتی۔

ادهرجاذب کی ایل مصروفیات تھیں وہ کمر برہویتے تو بمى رالوں كودىر تلك مسجو برباتيں كرتے رہے بمى بھى آ دهی آ دهی رات کوکال آ جاتی تو وه اٹھ کر باہر جلے جاتے كبرمباداميرى نيندخراب موجائ -اى طرح آخر مجماه ک مسلسل تغییر کے بعد جارا 600 مز کا بھلے کمل ہو کمیااور ہم لوگ اس میں شفث ہو سے شفث ہونے سے تہلے امال نے کھر میں قرآن خوانی کردائی ساتھ ہی جارے کھر میں وودو گاڑیاں آئٹئیں۔اتنالمباعرصہٰاتناطویل عرصہ كزارية كزارية احساس تك ندموا كدونت كتناآ مح نکل چکا ہے۔ جاذب کا برنس بھی خوب چیک اٹھا تھا' بیاری طرز زندگی الحمدالله میری سوج کے مطابق مزرربی تھی۔ کمر میں دو دو گاڑیاں تھیں میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھاتو میں بی شاوی شدہ زندگی کے بیس سال گزار چی تھی۔ جاذب کی ہیش قیت الماری میں ان محنست قیمتی سوس ہر وفت ریڈی رہتے آج بھی جاذب ویسے آئ ينك فريش اورجاذب نظر لكتے۔

میرے بچشہر کے بہترین کالجزمیں زبرتاہم سے ضرورت کے علادہ آ سائٹول سے بھر بور زندگی تھی۔ میرے باس بے شارقیمتی کپڑے جیولری اور ضرورت نے زیادہ چیزیں تھیں اتنی کہ مجھےان چیزوں کواستعال كرنے كاوفت بھى نەملتا تھا۔ مجھےلگتا تھا كەمىرى محنت كاثمر مجھے ل كيا ہے۔ كھردوز سے جاذب مجھے جيب حب اور تھے تھے سے نظر آرے تھے میں نے استفسار کیا تو ٹال میج میں بھی کاروباری مصروفیت اور محنت کی وجدے شاید تھکن ہوجاتی ہوگی۔ میں ان کا اورزیادہ خیال رکھنے تھی دل جوئی کرتی محران کے رویے میں کوئی بدلا وتبينآ رباتغاب

سدھار پرسدھارا تا چلاجارہاتھا۔ کھر اور کھر ستی کے چکر اس روز رات کو میری آ کھے کھی رات کے تین نج رب عظ جاذب الجمي الجمي المحدواش روم مح تق تعتب بی مجھےان کے سل کی وائبریشن محسوس ہوئی۔

آنچل ادسمبر ۱34 ما۲۰۱۵ با 134

" ما تمل ..... بجھے جیرت ہوئی کہ ان کو وائبریشن پر ر کھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوسکتا ہے کہ میری نیندخراب ہوجانے کے خیال سے رکھا ہو خود ہی سوچ کر کروث بدل کرلیٹ می مرسلسل میں جزآتے رہے جاذب بھی باہر مہیں آئے تھے تب نہ جا ہے ہوئے بھی میں نے ان کا سيل ويكھا\_

'' ہائے جانو … کیا ہور ہا ہے؟ کیا تمہاری مرانٹریا عاك كئ بين .....؟" ميں ابھي ميسجز کے الفاظ ميں الجھي تھی کہ بیل بیخے لکی میں نے کال ریسیو کرنی۔

" جانو! کب ہے میں جر کررہی ہوں کہاں ہو بار! حد ہوئی ہے کیا اپنی اولڈ از کولڈ کے ساتھ بزی ہو؟" اُف توبین کے احساس سے میری کنیٹیاں سلکے لگیں نسوانی آ داز تھی ساتھ ہی اتن بے تعلقی اور اولڈاز کولڈ مدراعڈ یا یقینا

مجھے خاطب کیا گیا تھا۔ "بیسسیکون تھی؟" نیندمیری آئھوں سے اڑ چکی تھی میں نے کال کاٹ دی سمجھ میں ہیں آ رہاتھا اس گھٹیا عورت كوكميا جواب دول جوآ دهى رات كواس طرح فون کررہی ہےاور ملیجز کررہی ہے۔

"بيكياح كت بيسياس طرح كسي كاليل چيك كرتے ہيں كيا؟" اس سے پہلے كے ميں سلملتي چيھے سے جاذب نے میرے ہاتھ سے بیل چھین کر قدرے

ووکسی کے مہیں جاذب آپ ميرے شوہر بيں اور مير الور الوراحق ے آب يراور بي كوئي چيکنگ نہيں كرر ہى تقى مسلسل كالزآ رہى تھيں تو ميں نے ریسیو کی تھی کال اور ..... بیسی کون جوآب کواس بي تكلفي برات كے تين بجے جانو كهدكر مخاطب كرراى تھی؟" میں نے خاصی زور سے چینے ہوئے کہا۔ میری بات برجاذب نے نگاہیں جھکالیں۔

" نتائمیں جاؤب .....! کون تھی بیاوراس نے آدمی سرتھام لیا۔ رات کوا پ کوکال کس حیثیت سے کی اور ....اوراسے کیا میں ''کیا میں برجمی کمسی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے حق بانجائے کے میری تو بین کرے "غصے میں کافینے ساتھ نیس جل سکتی۔ گزشتہ بیں سال سے میں نے ہی

مسلم محمی ۔ جاذب بدستورخاموش <u>ت</u>ھے۔

''جاذب! آپ کی خاموثی بڑے طوفان کے آنے کی کواہی دے رہی ہے جھے بتاتے کیول نہیں کہ اس کا آب ہے کیارشتہ ہے؟ "اس بار میں بوری قوت ہے جی تھی۔

" ال بال الله وه ميري بيوي ہے ..... عاذب نے میری بات ممل ہونے سے پہلے ہی ای رفتار سے کہاجس ہے میں نے یو جھا تھا۔ مجھے لگا جیسے صبور نے لفظوں کا نشر سیدهامیرےول میں اتارویا ہؤمیری ساعتوں میں الفاظ تھلے ہوئے سیسے کی مانندار سے تھے۔ میں خود ہر قابوندر كه يانى \_

يه .... به جاذب نے كيا كہا تھا مجھے لگا جيسے كه ميں خواب و مکیه ربی مول بھیا تک اور ڈراؤنا خواب جاذب کے الفاظ نے میرے اندرو مجتے ہوئے انگارے مجردے تھے۔میری ہمتیں جواب دینے الی تھیں میں القى اور جاذب كو پكڙ كرير كاطرح جفنجهوڙ والا \_

" جاذب .... جاذب آپ نے ایسا کیوں کیا .... کیا كمى هى جھ ميں .... كيول ضرورت چين آئي آپ كو.... الی کیا مجبوری تھی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے ودمری شادی کرلی؟" میں بنریانی انداز میں اسے مجتجورت موع سلسل موال كرراي هي-

" الاس بال مجبوري المحصى ميري مستضرورت تصى میری مجھے ایسا کرنا بڑا۔' جاذب کے اطمینان نے مجھ میں مزید جلن بحردی تھی۔''میں آج جس مقام پر کھڑا ہوں جس بوزیش کا حال ہوں اس کے لیے جھے میرے شانه بشانه چلنے والی جاذب نظر اور میرے ساتھ تھے کرنے والى شريك حيات كى ضرورت هى جومير بساته ميننگ اور بارشیزانینڈ کرسکے۔" أف جاؤب كى بات يريس نے

آنچلى دسمبر 135، 135، 135

آپ کا ساتھ دیا ہے اس وقت جب آپ کو مورل
سپورٹ اور فاشنی سپورٹ کی ضرورت تھی گزشتہ ہیں
سال میں میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ اپنی خواہشات کو اپنی
مقام پر پہنچایا کتنی بارا ہے تھک ہار کر بیٹھ گئے تو میں نے
مقام پر پہنچایا کتنی بارا ہے تھک ہار کر بیٹھ گئے تو میں نے
حرام کر کے آپ کو ساری رات سکون کی نیندری اس کھر
کے لیے آپ کے لیے بچوں کے اچھے مستقبل کے
حصول کے لیے آئینہ ویکھنے کی فرصت نہیں ملی اور اس
مقام تک چہنچ تو بہنچ محنت کرتے کرتے آج ہم کس
مقام پر آگئے ہیں تو آپ نے سس آپ نے دوسری
مقام پر آگئے ہیں تو آپ نے سس آپ نے دوسری
مقام کر کی جاذب کو جھوڑ کر رکھ دوں اس سے اپنے ہیں
رہا تھا کہ جاذب کو جھوڑ کر رکھ دوں اس سے اپنے ہیں
رہا تھا کہ جاذب کو جھوڑ کر رکھ دوں اس سے اپنے ہیں

سال كاحساب تس طرح ماتكون\_ "تم نے کیاریسب کھے ....؟" جاذب نے کہا۔"اور بیسب چھکرتے کرتے تم اپنا آپ بھول کئیں۔تم نے صرف ایک جانب ہی دیکھا دوسری جانب دیکھنے کا سوجا مجھی نہیں تم نے دوسرارخ تو دیکھائبیں ایک تو تم میری ہم عمر ہواو پر سے سانولی اور معبولی سی صورت تھی۔ تم کو چاہیے تھا کہ بھی خود کو بھی آئینے میں ویکھنے کی زحمت كركيتين محفر كوبهتر بتاتي بناتية خود بديسي بدرتهوني چکی تئیں۔ ذراخود کومیرے برابرلا کرآ مینه دیکھولیسی لکنے کلی ہوتم عجیب سی مجھ سے بروی میرے دوست مہیں ویکھے کرمیرا مذاق اڑاتے ہیں۔تم جھے سے دس سال بڑی لكنے لكى مواور ميں آج مجى ويبائى اسارے نظرة تا مول-اب میں یارٹیز اور فنکشنز میں تمہارے ساتھ جا کرخود اپنا مداق بيس بنوانا جا ہتااس ليے مجھے اپني كوليك ناعمہ سے شادی کرنی بردی اور مال ..... بیاحسان جمانے کی قطعی ضرورت نہیں کہتم نے کھرکے لیے یہ کیا تم نے کھرکے لیے وہ کیا کیوں کہتم نے جو کھے کیا ہے وہ صرف اینے مجرم اورسواد کے لیے کیا ہے۔ مہیں معاشرے میں اپنا نام اورعزت بناني ملى كهكل كواكر تمهيس اين والدين كا

سامنا کرنا پڑے تو ہم ان کوفخر سے بناسکو ہو کہ ہم نے کیا گھھ یایا ہم فطر تاضدی فورت ہوتم نے پہلےضد میں آگر جھے سے شادی کی اور اس ضد کا بھرم رکھنے کے لیے اتنا سب پچھ کیاور نہ کوئی بھی خود کوفر اموش ہیں کرتا۔ بہماری ضد اور انا ہی تھی کہ جس نے تہمیں اپ آپ کو دیکھنے کا موقع نہ دیا اور آج ہم جس مقام پر ہیں اس ہیں صرف تہمارا ہی نہیں میر ابھی برابر کا حصہ ہے۔ اس لیے بجائے بہارا ہی نہیں میر ابھی برابر کا حصہ ہے۔ اس لیے بجائے بہارا ہی نہیں میر ابھی برابر کا حصہ ہے۔ اس لیے بجائے سکے دو۔ جھے سکے دو۔ جھے سالے کرو خاموثی سے یہ حقیقت سکے دو۔ جھے سلام کرلو اور جسیا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو۔ جھے سالے کرو خاموثی سے یہ حقیقت اور برحی سے دہ جھے پہاڑ گرا تا ہوا اطمینان اور بے رحی سے دہ جھے پہاڑ گرا تا ہوا اطمینان سے بیڈ پر جالیشا۔

"أف خدایا! آج صبور نے کیے کیے القابات سے نواز دیاتھا اُتناسب کہتے ہوئے کرتے ہوئے اسے ذرا بھی میری فیلنگ کا کوئی احساس نہ ہوا۔ ایک کیجھی انہوں نے میرے بارے میں ہیں سوچا میں نے اپنی زندگی کے عین جواتی کے بیس سال جس محص کے لیے قربان کرڈالے شھے۔این شاہانہ زندگی تھیوڑ کر<sup>مفا</sup>سی اور تک دی کے دن ویکھے۔ سلسل محنت اور لکن سے این دن رات اپنی نیندی چین سکون سب میجداس کھر کے کیے قربان کیا تھا۔ جاذب تو میری ریاضت کا ایک کمھے کا حق بھی ادانہ کریائے تھے اور اوپرے میکہ بی اضدی ہوں میں نے سب کھے ضد میں آ کر کیا۔ میں ان سے شادی بھی ضد کے لیے گئ 'اُف کتنی تو ہین کی تھی میرے جذبات کی میری محبت کی ریاضت کی میری قربانیوں کی لنني بے در دي سے روند ڈالاتھا مير ے خوابوں كا بيصله تھا۔میرے بیس سالہ ریاضت کا میرے لبوں پر خاموش سكيال دم تو رف لي تقيل مجهر صبور كا چرو كتنا عمر ده اور خود غرض لگ رہاتھا۔ مجھے ان کے وجود سے ھن آنے لگی تعني مين ابنا تكبيرا فعا كرلا وُنْج مِين آسمى تعني أيك لمحدجهي اس تحص کے ساتھ گزرانا محال تھا۔

آجى مجمع برايك اور بهيا تك حقيقت كاادراك موا

آنچل ادسمبر ۱36 ما۲۰۱۰ 136

تھا میں اپنی دوست کے ساتھ اولٹر ہوم گئی تھی اسے وہاں يجه كام تفاوه اييخ كام ميں بزى ہوگئ تو ميں يونهي جلتي ہوئی تھوڑا سا آ گے برطی تب میں نے جود یکھا میری برداشت سے باہر تھاوہ ....میری مماہی تھیں جوسامنے بنج پر بیٹھی تھیں ان کے خوب صورت جہرے پر گزرے وقت کے دکھ تھے۔ جھر نول جھرے جہرے پروہ بے لی اور سوگوارآ فلھيں جن ميں بھي تمكنت ہوتی تھی آج وہ منتنی بےبس اور مجبور نظر آرہی تھیں۔میرا دل جاہا دوڑ کر ان سے لیٹ جاؤل مگریس نے خود پر کنٹرول کیااوران کی ہ۔ شری معلوم کی تب پتا جلا کہ یا یا گی بھی ڈینھ ہوگئی ہے عاشر بھیاایی قیملی کے ساتھ امریکہ میں سیٹل ہیں اور جانے سے مہلے آج سے دس سال مہلے وہ مما کو یہاں جھوڑ گئے ہیں اس کے بعد سے کوئی رابطہیں ہے اور میہ کہ عاشر بھیانے ساری جائیداد بھی سیل کردی ہے۔اتنا برابھیا تک سے جان کرمیں رودی ھی تب میں نے سوجا تھا كريس جاذب سے بات كر كے مماكواينے كھر لے آؤل کی کمیکن آج ہی ووسری تکلیف دہ اور دل چیر دینے والے انكشاف نے مجھے بیزہ ریزہ کردیا تھا۔

میری مجھ میں ایسا آرہاتھا کہ میں کیا کروں میں نے ان میں سال میں کیا بایا تھا؟ یہی سوچتے سوچتے رات خم ہوگئی۔ احساس تب ہوا جب امال اور یجے نماز کے لیے اس طالت میں لا ورج میں ویکھا تو حیران رہ گئیں۔ امال کود کھ کرمیری ساری جماس جواب دے گئی میں ان کے گئے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر دو نے گئی میں ان کے گئے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو نے گئی۔ میری بات من کرامال بھی شاکڈ ہوگئیں ہے جماس کا تھا تھ کر سے گئے انگ ہوگئیں ہے کہ سے کا تھا تھا کہ میری بات من کرامال بھی شاکڈ ہوگئیں ہے کہ سے کھا تھا کہ سے کھی آتھے۔

" جاذب میم نے کیا کیا سے جہاراد ماغ خراب ہوگیا ہے کیا؟ کیا سوج کرتم نے میگٹیا حرکت کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی کہ ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری شادی کرلی ہے۔ "شدت جذبات سے امال کا پنے گلی تخییں ان کی آئھوں سے آنسو بہدرہے تھے انہوں نے

آ مے بڑھ کرجاذب کے منہ پر طمانچ بھی ارا تھا۔
''اماں …… امال پلیز آپ حوصلہ رکھیں آپ کی طبیعت خراب ہوجائے گی۔'' میں نے دوڑ کرا مال کے کانیج وجود کوسنجالا' جاذب بھی آئے بڑھے مگرا مال نے جاذب کا ہاتھ مُری طرح جھٹک دیا۔ بیس نے امال کو صوفے پر بھادیا' اجیددوڑ کر بانی لئے آئی۔امال بانی بی کر سے بہتر ہو کئیں میں نے امال کا ہاتھ تھا ما اور دھیمے لیجے میں ہمنا شروع کیا۔

"امال بلیز آپ اتنا غصر مت کرین آپ کابی بی شوٹ کر جائے گا جوہ وگیا سوہ وگیا۔ اس لیے ہمیں اس بات پرشور کرنے کی ہجائے اس حقیقت کو مان لیما جائے۔ "
مرمیرا کوئی تعلق جاذب سے مذہ وگا۔" میہ بات میں نے دل میں سوچ کی تھے جیرت سے دیکھ رہے ہے۔
ماتھ سہام اوراجیہ بھی مجھے جیرت سے دیکھ رہے ہے۔
"اہمینان میں نے یہ گڑ ۔۔۔۔!" میری بات پرجاذب نے اظمینان سے کہا۔ اسے لگا جسے معاملہ سیٹ ہوجائے گا کیوں کہ میں نے یہ بات کہی تھی وہ مطمئن ہوکر واش روم جانے میں اے یہ بات کہی تھی وہ مطمئن ہوکر واش روم جانے میں نے یہ بات کہی تھی وہ مطمئن ہوکر واش روم جانے میں ا

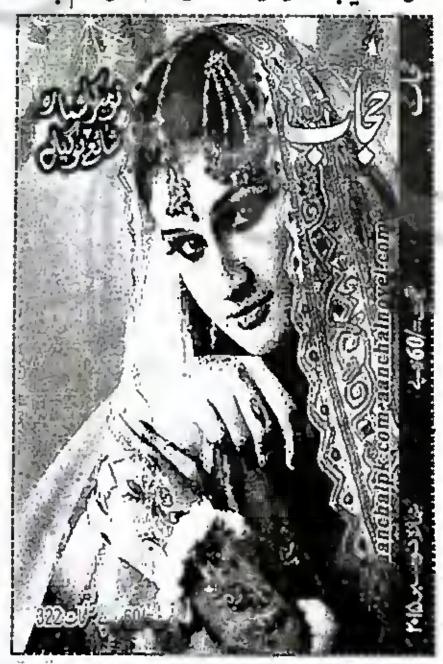

آنچل دسمبر ۱37ء 137ء 137ء

کے لیے واپس ملٹے تب ہی امال نے انہیں آ واز دی۔وہ حاتے جاتے رک محصے اور ملیث کر ویکھا۔

''جاذب مجھےاس بات کا شدید دکھ ہے کہتم میرے بیٹے ہوجب کہاس بات پرفخر ہے کہرہ میری بہو ہے۔تم نے اپنی بیوی کی قرام تر قربانیوں کو پس پشت ڈال کر چوری چھیے جو حرکت کی ہے وہ میری نظر میں انتہائی کھٹیا حرکت ہے۔ تم آج جس مقام پر ہو بیمقام تہیں اس سانولی اور تمہاری عمر کی عورت نے ویا ہے آگر ہے ہمیں اپنا پیسایناز بوراوراین زندکی کے بیمتی بیس سال ندویتی تو تم آج بھی لکیر کے تقیر ہی ہے رہنے۔ تم نے اس کی زندگی ممركى رياضتول كے صلے ميں اسے غليظ القابات سے نوازا سوتن جبیاتھند یا ہے تو تم کان کھول کرس لوکہم نے جہاں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے اب وہیں جا کراپی بقیہ زندگی بھی گزار تا۔ آج کے بعد تمہارے لیے ہارے اس محریس جکہ ہے نہ ہارے دلوں میں لوث کر دوبارہ اس محر میں قدم مت رکھنا میں ابتمہاری ضرورت مہیں ہے۔ تم کوتمہارا اعلیٰ مقام اور نے رشینے مبارک مول بیکمر بہت محنت سے محبوں کی حاشی سے کوندھ کر بنایا گیا ہے اور اس گھر میں تم جیسے مطلب پرست اور احسان فراموش انسان کی کوئی ضرورت مہیں ہے۔

جب بھی والدین کو بلایا صرف مماہی گئیں۔ ہماری پر معائی ناپند ہماری سر مراق کا خیال ممانے رکھا ہماری پر معائی شاپنگ اور آ و ننگ صرف اور صرف ممائی و مہ واری رہی ہمانے جس طرح اس کھر کو بنانے میں آپ کواس مقام تک لانے میں ون رات محنت کی اپنا آپ بھلا کر صرف ہم سب کی بھلائی چاہی وادو کی ضرور توں کا خیال مرف ہم سب کی بھلائی چاہی وادو کی ضرور توں کا خیال برنس کے چکر میں سب کچھ بھول میے گر ..... ہمانے کھر برنس کے چکر میں سب کی ومدواری برابر سے اٹھائی کہیں برنس کے چکر میں سب کی ومدواری برابر سے اٹھائی کہیں کی باہر کی اور ہم سب کی ومدواری برابر سے اٹھائی کہیں کوئی کی کوئی کوتا ہی نہ کی اور جب آپ نے ان کی ہیں سالہ ریاضت کا خیال نہ کیا تو ہم کیا امیدر تھیں کہ ہمارے لیے کھر کریں ہے۔'

" بیا اسسهام بیرگیا کہدرہے ہو؟" جاذب کوسہام سے شاید بیامید بالکل ہیں گئی تب ہی وہ بے تابی سے شاید بیدامید بالکل ہیں گئی تب ہی وہ بے تابی سے نے ایک نظر جاذب برڈ الی پھرسہام کا ہاتھ تھام کر بنا کھی کہا ہے کہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جاذب نے زخی کا ہوں سے پہلے مجھے اور پھرامال کود یکھا ہم ددنوں کے چہروں پر چٹانوں کی تخی تھی۔ وہ جان چکے سے کہ اب آئیں ہرصورت یہاں سے جانا ہوگا۔ اس لیے ضروری سامان لینے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے کہ اب سوچنے گئی آج ہی جا کرمما کو بھی لے آئی گئی میں بیٹھ کر سامان لینے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئے تھی میں بیٹھ کر سامان لینے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئے تھی میں بیٹھ کر سامان لین جا کرمما کو بھی لے آئی گئی۔ میں اپنے کہ سامان میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا؟ شاید اس سوال کا جواب میرے یاس نہ تھا۔

تب جھے احساس ہوا کہ شاید میں نے تھوڑا کھوکر بہت کچھ پالیا ہے۔ میرے دائیں بائیں میرے دونوں جوان نے تھے اور ساتھ ہی سر پر دست شفقت رکھنے والی وو دو ماؤں کا ہاتھ بھی .... نہ جانے کیوں دوآ نسومیری آگھوں سے نکل کرمیرے گالوں پر بہنے گے۔

For More Visit

آنچل ادسمبر ۱38 ۲۰۱۵ م



اتو نے نفرت سے جو دیکھا تو مجھے یاد آیا کیے رشتے تیری خاطر یونہی توڑ آیا كتنے دهندلے ہیں ہی چبرے جنہیں ابنایا کتنی اجلی تھیں وہ اسکھیں جنہیں جیھوڑ آیا

چھے کی جھاس کے دبور کی بیٹی خمنی کی تھیں۔وہ پریشان ہوئی اور فورا كال بيك كي ''تمنیٰ بیٹا!سب خیریت ہے نا؟'' کال ریسیو ہوتے

اللات نے بیشنی سے بوجھا۔ ''تانی جان!''وہ تھجگی<u>۔</u>

"بال بولو بیٹا کیا بات ہے؟" رائمہنے اُسے بولنے

"تاكى جان إت آب آج شام كو مجھ سے ملنے اسكتى ہیں؟" رائمہ کواس کی آ وازین کرشک گرز را کہ وہ رور ہی ہے۔ "بیٹا! آپ رورنی ہو؟"اس کی ہمدردی رحمنی کی سسکی

'کیا بات ہے.... رو کیوں رہی ہو؟'' رائمہ حقیقتاً

"بلیز آب آج شام کوآ جائیں۔"اس نے رندھی ہوئی

"اجھا تھیک ہے۔ میں شام کوآؤل گی۔اب آب نے ردنابالکل مہیں ہے۔ چلوجاؤشاباش جا کریائی پیو۔ "اسنے

مائمہ واش روم سے باہر آلی۔اس نے سر برتولیہ لبیٹ ركها تقامه وأح بهى اتنى بى خوش لباس اورخوش اخلاق سى جلنى کہ بندرہ سال بہلے تھی۔اس کی ادرعاصم کی شادی کو بندرہ سال ہو گئے تھے۔ان دونوں کواللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت مع دم رکھا تھا۔ مردونوں ال محرومی کوانٹدی رضا مجھ کرراسی تنھے گواں کے اپنے بیچائیں تنے مگروہ بچوں سے بہت بیار کرنی تھی۔اس کے بھائی، بہنوں حی کہ دبوراور شدوں تک کے بیجے اس سے بہت مانوس تنصبہ وہ ان سب کا بہت خیال رکھتی تھی ۔سب سے محبت کرنی تھی۔وہ ان بچول ہے اتن فرینک تھی کہ بیجے اکثر اینے مسائل ال سے نہ صرف مئر كرتے تھے بلك اس كے ذريع حل كرواتے تھے۔ مال باب سے كوئى جائز بات منوانا موتى يا كوئى اورمسكله موتا رائمان کے ساتھول کران کا مسکلہ ال کردین تھی۔وہ پھیلے ورسالول سيدرس وتدريس سيوابسترسي

ال نے بالوں سے تولیداً تارکر کندھوں پر بھیلایا ہی تھا ہے واز میں التجاء کی۔ كال كاموبائل بج أثفا\_جب تك وهموبائل تك آئي كال من جگی اس مے موبائل پر پوری جے مسڈ کالر تھیں اور

آنچل ادسمبر ۱39 ۲۰۱۵ و 139

رائمہ کے دیورنو ید کی زیب سے لومیر جھی تقریباتیرہ سال سلے ایک افتیر کے نتیج میں دونوں شادی کے بندھن ميں بندھ کئے۔ تين جارسال تک توسب چھٹھيک ٹھاک چلتارہا۔اس دوران ان کے ہاں ایک بیٹی منی اور ایک بیٹا شایان پیدا ہوا تھے آ ہستہ آ ہستہان کے درمیان جھکڑے شروع ہو گئے۔ دونوں اپنے آپ کوئن بجانب جھتے تھے سو كوئى بھى جھكنے كوتيار نەتھا۔ يېلافر دكوئى بات كرتا تو دومرااے انا كامسكله بناليتااور دومراكوني بات كرتاتو يهلي كي ايا مجروح ہذجاتی۔مب کے مجھانے کے بادجودان کے میہ جھڑے اتنے بڑھے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کو برواشت کرنا مشكل موكيا تعالى نويداورزيب دونوں اين محبت ادر شادي كو ابن زندگی کی سب سے بڑی علطی قراردیے لکے تھے۔ چھوٹی مچھوٹی باتوں برشروع ہونے والے جھکڑے لے ہونے لکے زیب اعتراض کرتی کتم فلاں جگہ کیوں مر فلا الركى سے اتنافرى موكر كيوں بات كى؟ أسكى ان بانوں پر نوید بھڑک اٹھتا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو فكت دينے كے چكر ميں جھڑے كومزيد مواديے لكتے۔ ا گرنوید کہیں چلنے کو کہتا تو زیب انکار کردیتی۔ دہ کہیں جانے یراصرار کرتی تو نویداکڑ جاتا۔ پھرایک زور دار جھکڑے کی ابتدا ہوجاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو نیجا دکھانے کی اس جنگ میں اسے بچوں کو بالکل فراموش کر چکے تھے جوان کے جھکروں سے ہروفت سمے ہوئے رہتے تھے۔ مائمہ اكثران دونون كومجماتى ان كي طرف جلدى جلركاتي اوران كادهميان بجول كى طرف دلاتى \_ دوجارروز تحيك كزر جاتے اور یا نجویں دن دوبارہ جھڑے کی اطلاع آجاتی۔

اب مجھلے دوسال سے زیب اینے مال باب کے کھر رہ رای می اور کسی وفتر میس کام کردای می سان کاکیس عدالت میں تھااورآج کل میں اس کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہان کی اسکلے ہفتے ہونے والی پیشی میں ہی عدالت فیصلہ وے دیتی اور بیج بالغ ہونے تک مال کے یاس تفہرتے اور ہفتے میں ایک دوون کے لیے باب سے ملنے جاتے۔ بول جے مال اور باب کے در میان شکل کاک بن کررہ جاتے۔ مگر ودول اسن بحول كفراموس كيموت تص شام کورائم نے عاصم سے بات کی اور وہ وونوں زیب

ک ای کی طرف طے آئے۔

"زیب! حمنی کہاں ہے؟" جائے پیتے ہوئے مائمہ نے پوچھا۔عاصم اینے دوست کی طرف چلے مجھے تھے جو الىبلاك مىس رہتاتھا۔

"جمتی کمرے میں ہے۔ دو دن سے اس کی طبیعت تھیک ہیں ہے۔" رائم نے اس کے تھے ہوئے چرے کو دیکھا جبکہ پہلے وہ بہت فرکش دھتی تھی۔اب تو جیسے زمانے بھرگ ملن اس کے چہرے برآن مہری ھی۔

"مچلوتھیک ہے، میں سے مل کر آئی ہوں۔" وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ منی رائمہ کود مکھ کربستر سے اُتری اوراس کے م كلے لگ كرستىنے كئى۔

وجمنی بیٹا! کوئی بات نہیں طبیعت خراب ہوہی جانی ہے۔ابایسے دوتے تو تہیں نامیرا بچہ۔" رائمہ نے اُسے خود سے لیٹالیا۔ وہ یہی بھی کہ شاید طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بریشان ہے سواسے سلی دی۔

" تائی جان! بلیز آب مامایایا سے نہیں جھے اور شایان کو ان دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ چھرسسکی تو رائمہ کا دل

"توبینا! آپ ہے کون کہدرہاہے کہ آپ سی ایک کے ساتھ رہو۔" اُس نے منی کا چہرہ اینے دونوں ہاتھوں میں

میں نے خود ماما کو اُن کی فرینڈ سے بات کرتے سنا

س نے بھی بچوں کے بچائے اٹی انا کا ساتھ دیا تھا۔ آنچل &دسمبر ۱40%ء 140ء

پھران کے یہ جھڑے اس کی برآن مہنے کہ زیب بجول کو

لے کرانے ماں باپ کے کھر جا بیٹھی اور نویدائے کھر میں

اکر کر جیٹھارہا۔نویدجیسا بھی تھا،اسینے بچوں کے لیے وہ

جان دینے ہے جمی گریز ہیں کتا تھا۔ مراس معاملے میں

ہے۔وہ اُن سے کھر بی کھیں کہ اس دفعہ عدالت ان کے حق میں فیصلہ سنادے کی اور پایا سے ان کی جان ہمیشہ کے لیے جیموٹ جائے گی۔ "حمنی نے مال کی گفتگومن وعن تائی تک چہنجائی۔ رائمہ کواس پر جی بھر کرترس آیا کہان کے مال باپ نے کھیل کود کی عمر میں ان کو کن خدشات اور بریشانیوں میں

" تائی وان! آپ مالے کہیں کہ میں لے کر پاپا کے محمر چلی جائیں۔ بید ہمارا گھرنہیں ہے۔ یہاں سب ہم سے ناخوش رہتے ہیں حی کہنانا نانی بھی۔ ماماسے کہوتو وہ ڈ انٹ دیتی ہیں۔ ظاہر ہے پرائی اولا دی ذمہ داری اُٹھانا اور نبھاٹا کوئی آسان کام توندتھا۔اس نے بیساختہ کی کو ملے ے لگالیااور کافی دراسے خود سے لگائے سلی دی رہی۔ "سبٹھیک ہوجائے گا۔بس آپ پریشان نہوں۔" رائمهن أنصته موئے منی کا سرتھ یکا تو اس کے لیوں پر پھیلی

ی مسکراہٹ پھیل گئی۔ "دکتنی خوب صورت بی تھی۔"اس نے کمزوری کی کی برونق منظل کود مکھ کرسو حیا اورزیب کے باس جلی آئی۔ " زیب سمیس معلوم ہے کھنی کی طبیعت کیول خراب ہے؟ "وہ زیب کے یاس بعثمائی۔

"موسم بدل رہا ہے شایداں لیے۔" زیب کے کہج ہے بے بروائی جھلی۔

" السائم بالكل تحيك كهدراي موتمهاري بحول ك ليے واقعي موسم بدل رہا ہے اور اب جوموسم ان كى زيد كيول من آئے گادہ خزال کاموسم ہوگا۔"رائمہ ملکے سے سنخ کہج

"الله نه کرے رائمہ بھائی۔" زیب کواس کی بات نا گوارگزری\_

" فريب تم اتى بے س كيول ہوگئ ہوتم جانتى ہوتمھارى جی اس ڈرے بیار بڑی ہے کہاں کے مال باب میں علیحد کی ہونے جارہی ہے۔ وہ رکی زیب نے سرجھ کالیا۔ یو چھنے براس نے سرف ایک گلاس یانی منگوایا۔ "نيبميرىالك بات دهيان سيسننا، لى فيك ا کہاہے کہ باپ بچوں کے لیے مورج کی طرح ہوتا ہے، جو

گرم تو ہوتا ہے لیکن اگر نہ ہوتو زندگی روشی ہے محرد مرہتی ب زندگی می روشی ای گرم سورج کے سب ہوتی ہے۔ جس طرح سورج كاروشى سے محروم موكر بود سے مرجعا جاتے یں بالکل ای طرح نیج بھی باب سے محردم موکر مرجعا جاتے میں اور از عوری شخصیتوں کے ساتھ بروان جڑھتے ہیں۔تم كيول اسيخ بچول كوباب كے ہوتے ہوئے اس سے محروم كرناها التي مو "وه ركي زيب بالكل خامور تحيي

"فیس منہیں کہتی کہ قصور صرف جمھاراہے مگر میں بیضرور كهول كى كدايك دومرے كوتصور وارتفهرانے كى بجائے اين بچول کے بارے میں سوچو۔ان کے ستقبل کے بارے میں سوچو۔ سوچو کہتم دونوں کے ریتعلقات ان کے ذہنوں پر کتنے منفی انداز ہے اثر انداز ہورہے ہیں تمھارے بچوں پر انتا نفسیانی دباؤے کہان کی پڑھائی اور دیکر سرگرمیاں متاثر مور بی ہیں۔ بلیز این بچول کا خیال کرد\_ بالفرض اگرتم نوید کوغلط ٹابت کرنے میں کامیاب ہوبھی گئی تو اس سے کیا ہوگائم دونوں ای ای ای ای جنگ تو جیت جاؤ کے مگر تمھاری میر جنگ تمھارے بچوں کو برباد کردے کی۔ بلیز اینے بھول سے نازک بچوں کو برباد ہونے سے بچالو۔ آج اگرنم اسے بچول کی خاطر زیادتی برداشت کرلوگی اینا آپ مارلوگی تو کل کو يهي بيج جوان موكرتمهاري وهال بن جائيس محاور پيركسي کو میرجرات نبیس ہوگی کہ تھھارے ساتھ ناانصانی کر سکے میں نوید سے بھی بات کروں گی اسے سمجھاؤں گی۔ مرتم بھی اس پہلو پرضرورسوچنا۔" رائمہ جاتے جاتے بال اس کے کورٹ میں بھینک کئی ہے۔

الحکے روز اسکول ہے واپسی بررائمہنو ید کے دفتر

"أبيّ! بيضي بحالى-"نويدنے أسےاسيے دفتر ميں بلوالیا۔وہ خاموتی سے سامنے رکھی کری پر بدیر گئی۔نوید کے "نوید! کیاتم جانے ہو کھنی کی طبیعت کی روز سے خراب ہے؟ "رائمہ نے یاتی کا خالی گلاس میز پر رکھا۔ نوید

آنيل ادسمبر ١٤١٥م ١٤١

رائمہ کی باتوں نے اُسے ساری رات سونے ہیں دیا۔ بہت سوچ بیار کے بعد اُس نے ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہوکر دفتر چلا گیا۔شام کووہ چھٹی سے تھوڑی در پہلے اُٹھااور سیدھازیب کے آفس چلاآیا۔ ابھی آف ہونے میں چند منث باتی تصروه اندرجانے کی بجائے باہر کھڑار ہا۔ زیب آمس ہے باہرنگی تو وہ جوگاڑی سے فیک لگائے کھڑا تھا، حبوث ال تك پہنجا۔

"تم دومنت مر ليمرىبات سكتي مو؟"نويد بلاا تودہ بھی اُس کے پیچھے چلتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر

وہ اُسے قرین کافی ہاؤس لے آیا۔ کافی اور پھھ استیکسر آ ڈرکرنے کے بعدنویداس کی متوجہ ہوا۔

"زیب میں نے پیفیصلہ کیا ہے کہ میں اسے بچول کی فاطرمصالحت كرليني جائيے "زيب بالكل حيثيمي "میں بیتو نہیں کہتا کہ آئندہ جمارا کوئی جھکڑا نہیں ہوگا مرمين في خود م يعبدكيا ب كهماراج مكراخواه كسي محى نوعیت کا ہومکر میں اُسے بھی اس بہج پرتبیں جانے دول گاجو ہارے بچوں پراٹر انداز ہو۔الیہے بچون کی بہتری اوراجھے مستقبل کے لیے میں اپن اٹا کو کی کر تمھارے یاس آیا موں تاکہ ہم دونوں مل کر ایسے بچوں کی برورش كرسليس-"نويد\_في الني بات المل ك-"اور میں آپ کے اس عبد میں آپ کا ساتھ دول کی۔" أس كاسر جھكا موااور لہجيد هيما تھا۔

"تو چرانفوچلیں۔"وہ یک دم کمر اہوا۔ "كمال؟ وه جران مولى\_ " بھی اپنے بچوں کے پاس۔ اٹھیں لے کراسے گھر

ووشهميس بهيلا كسيمعلوم موكابتم كون ساان كي خبر كيري كرتے ہو۔ وہ سلخ ہوئی۔اس كادل جاہر ہاتھا كەنوبدكوخوب ڈانٹے اور کان پکڑ کہے کہ جا دُبیوی بچوں کو لے کرآ ؤ۔ "اليساتو ندكهيس بهاني، بيجاتو ميري جان بين-"نويد نے صفائی دی۔

"الى كية مان كى اتنى برواكرت موكداً تعيس رلنے کے کیے یوں چھوڑ دیا ہے۔ 'اب کاس کالہج بخت تھا۔ " كهرآب بتاييخ مين كيا كرون؟" وه بصخهلايا\_ "تم چھمت كرو-بس بينھے رہو تمھارے بيج إل بات سے سہم مے ہیں کہان کے مال باب میں علیحد کی ہوجائے کی تو ان کا کیا ہوگائم واول کو ذراش مہیں ہے کہم لوگوں نے ان بچوں کوفکروں اور واہموں میں دھکیل دیا ہے جن کے اجھی کھیلنے کوو نے کے دان ہیں۔ 'وہ رُکی۔ زیب کی طرح

نوبدکے یا س بھی کوئی جواب مبیں تھاسودہ خاموش ہی رہا۔ ''نوید به بات تم بھی اچھی طرح جانے ہو کہ صرف ماں باب ہی بے کے بے فرض خبرخواہ ہوتے ہیں مرتم لوگ کیسے خیرخواہ ہوجھیں اسنے بچوں کی پریشانی کا کوئی خيال بي تهيس-"

"میرے خیال میں وہی بیجے بڑے ہوکر حقیقی معنول میں اپنے باپ کی مزت کرتے ہیں، جوان کی مال سے عزت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ اگرتم جائے ہو کہ کل کو تھارے بجيم يع تاورمحبت عيش ألي المان كال كومان وي كروايس ليا و "وماس ليفكورك-"ويكهو! بچول كو مال باب وونول كى ضرورت موتى ہے ای انا کی مربلندی کے لیے اُنھیں بھی بھی مال یاباب میں ہے سی ایک کو چننے کی مشقت میں ہیں ڈالنا جا ہے۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تم لوگ اسيخ جفكرون كوبدين كرسلجهالو\_اسيخ بحول كوان جفكرون كي صلتة بين مامان بعد من آتار م كار وه بابرنكل آيااور نذرمت كرو\_ميرى بات يرغوركن اورسلح كى كوئى منجاش نيب يرسكون ول كے ساتھاك كے يتھے ہولى۔ نکال لوکہ بہممارے بچوں کے ساتھ ساتھ تممارے اور زیب سے کیے بھی احما ہوگا۔ 'وہ اُستے سویج میں مم جموز کر

آنيل الدسمبر ١٩٤٥م، 142



اندھیرا لاکھ ہو، مجھ کو سحر کی آس رہتی ہے۔ یہی وہ روشن ہے جو مجھے ڈرنے نہیں دیق مجھے معلوم ہے وعدہ نبھانا سخت مشکل ہے مری کم ہمتی انکار بھی ،کرنے نہیں دیق

(گزشته قسط کا خلاصه)

انا کی دعا کمیں رنگ لاتی ہیں اور ترکارولید کو ہوتی آ جاتا ہے کین ان حالات میں اس کا سامنا کرنے سانا کر انی ہے جبہد دوسری طرف ولید بھی اپنی عیادت کے لیے اسے موجود و کھے کر شدید کرب میں مبتلا ہوجاتا ہے دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر سردم ہری حائل ہوجاتی ہے۔ سکندر کے یا کتان آنے نے کے بچھ مے بعد ہی بحان اور حاجرہ آئیک و ایک شرف کے دوران جال بحق بی اب بحق میں ان کے لواحین اسے بحان کی جائیاد سے بے وقل کردیتے ہیں اور ایک لا وارث فرد کی حیثیت سے وہ ان لوگوں کی بے جسی و کھے کر کڑھتار ہتا ہے۔ ایسے میں اس کی کڑن افشاں اس کی مد دکرتی ہا وہ است ہونی اور کہ جسید کردی ہے ہیں۔ سکندر سے میں اس کی کڑن افشاں اس کی مد وارا سے اپنے ہاں تھیا مرتب ہونے پر جہاں سکونت اختیار کرتا ہے جب بی وہاں سکونت اختیار کرتا ہے جب بی وہاں سکونت اختیار کرتا ہے جب بی وہاں سکونت اختیار کرتا ہے جب بی وہ بی وہ بی وہ بی وہ بی اس کی زندگی میں نے باب کا اضافہ کرتی ہے۔ ولید کی حالت کے بی وہاں سکونت اختیار کرتا ہے جب بی وہ بی وہ بی ہی ہونے پر مصطفی کو شہوار کو اس کی نو کی اس کی دیے ہوئی کے جب بی منظر جاننا چا ہتا ہے جبکہ مصطفی کی بیہ بی اوراس کی انسور کو ہوائی ہوئی کہ بی ہونے پر موسونے ہیں۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر لوث بیس منظر جاننا چا ہتا ہے جبکہ مصطفی کی بیہ بی ہونے کو ہوئی کردہ جاتی ہی اس کردہ جاتی ہوئی کی اس دیے بیک موسونے ہیں۔ وہ اس کی بیل موسونے ہیں۔ دور اس کی میں کی میں کی میں کی مصطفی کو ہو نیا ان کی بی گھرے ہیں کہ وہ وہ اس کی اس کی ہوئی کو میں کی مسلم کی بی کے میں کہ میں کہ بی کہ بی گھرے ہیں کہ بی کہ دور فیضان کی بی میں جب کی سے ہیں دور ہوئی کی جو بی ہیں۔

(اب آگے پڑھیے)

₩ .....

وہ غصے کی حالت میں باہر آتو گئی تھی کین جیسے جیسے عقل نے کام شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ صطفیٰ اتنا غلط بھی نہ تھا۔
مصطفیٰ کی جگہ کوئی بھی فخص ہوتا وہ شاید ایسے ہیں ری ایک کرتا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ گھٹیا حرکت ایاز نے تحض ان دونوں
کواذیت دینے کے لیے کی ہوگی۔ وہ باہر آ کراب پچھتا رہی تھی۔ صطفیٰ کی پچھلے دنوں کی مسلسل خاموش سے وہ اندر
ہی اندراز حد جوغم زدہ ہو پھی تھی کی کین ذہن کے کسی کوشے میں کسی الیں صورت حال کا امکان نہ تھا۔ وہ لا وُئی کے
صوفے پر بدیھ گئی۔

آنچل &دسمبر ۱44% ۱44۰ ا

اس وقت سب ہی اپنے اپنے کمروں میں سونے جانچے تنظوہ کی دریتک انظار کرتی رہی کہ شاید مسطفیٰ اسے لینے آئے لیکن کی وقت مزید کر رااور مسطفیٰ نہ آیا تو دہ ناامیدی ہوگی مصطفیٰ کو کم از کم اس کے پیچھی آنا تو چاہیے تھا۔ اس کے والے میں ایک ملال ساا بحرا دہ تصویر کے بارے میں سوچنے کی تو ذہمن ایک دم سے نظامیا۔

میں ایک ملال کا کا نے فیلوتھا 'جب سے اس کی ادرایاز کی کیٹین میں ٹر بھیٹر ہوئی تھی شہواراور ہاشم کے درمیان سلام دعار ہے گئی تھی دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا ادر ہر بارسامنا ہونے پر ہاشم نے رک کر سلام دعا کی تھی۔

میلام دعا کی تھی۔

الجمی کچھ دن پہلے شاپنگ کے دران دریہ کے ساتھ الجھتے ہاشم سے سامنا ہوا تھا ودنوں کے درمیان کچھ منٹس تک بات چیت ہوتی رہی تھی۔ایاز جیسے بندے کے لیے ان کی تصویر لینا مسئلہ تو نہیں ہوا ہوگا خود نہ لی ہوگی تو کسی ادر کے ذریعے بنوالی ہوگی لیکن اسے بچھ بیس آرہی تھی کہ اس تصویر کو لے کروہ کیا کرنا چاہتا تھا۔مصطفی کوتصویر بیمیجنے کا کیا مقصدتھا؟ وہ اپنی ہوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔

'''شہوار....'' مہرالنساء بیکم بابا صاحب کے کمرے ہے لکلیں تواسے لا دُنج میں ویکھ کررکیں کافی رات ہور ہی تھی انہول نے جیرت سے اسے ویکھا،شہوار چوتی۔

"قى امال جى!" دە ورأاتھ كھرى بوئى\_

"كيابات ہادهركيول بيني ہو؟ سب بي سونے جانتھ بين تم نبيل سور بيں "انہوں نے استفساركيا تو شہوار نے ايك كہراسانس ليا كاشعورى طور يروه مصطفیٰ كي نتظرهی ليكن مصطفیٰ نبيل آيا تھا۔

"جی میں بس جانے ہی والی تھی۔"انہوں نے بغور و یکھا تا ہم کہا کچھ بیں۔وہ آٹھ کر دہاں سے نگی تو بھی مہر النساء بیکم و بیں کھڑی تھیں۔ جانے کووہ کہیں اور بھی جاسکتی تھی لیکن مہر النساء بیکم کی وجہ سے وہ سیدھی کمرے بیں آئی تھی کمرہ ال لاک تھا' لائٹس آف تھیں نائٹ بلب روش تھا۔وہ اندر آئی تو دیکھا مصطفیٰ بیڈیر درازتھا' شہوار کی طرف پشت تھی۔وروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی اس نے کوئی رسیانس نہیں دیا تھا' شہوار کے اندر بڑی بجیب سی کیفیت نے سرا تھایا تھا۔

الشعورى طور پروه مصطفیٰ کی طرف ہے پیش قدی کی انتظامی۔ بستر برجانے کی بچائے وہ خاموثی سے صوفے پر آئیلی تھی دہ کتنی ویر تک ای حالت میں مصطفیٰ کی پشت کو گھورتے

صوفے پر جینی رہی تو بھی مصطفیٰ نے بلٹ کرنہیں و بکھا تھا۔ شہوار کے اندر شدید تم کی توڑ پھوڑ ہونے لگی تو دہ ہے آداز کھنٹوں میں سر چھپا کررودی اسے رورہ کر ملال ستانے لگا۔ وہ اگر غصے کا اظہار کرتے کمرے سے نکل آئی تھی تو کم از کم مصطفیٰ کوتو اس کے چیجھے تا چاہیے تھا۔ بات جو بھی جیسی بھی تھی دہ اسے جیسے مرضی کمرے میں لیے جاسکتا تھا کیکن واپس کمرے میں آئر مصطفیٰ کو یوں بے خبر سوتے و کی کر اس کے اندرایک دم شدید تم کی بدگرانی پیدا ہوگئی ہی ۔ وہ ہے آواز

اى حالت مى بىشى باتى مائده رات بھى سكتے ہوئے كرار كئي كى۔

₩ .... ₩

لالدرخ سکندر کے کالج میں فائل اڑکی اسٹوؤنٹ تھی کانی خوب صورت ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رکھ رکھاؤوالی اڑک تھی سینئرزتو ایک طرف جونیئرزتک کے بہت سے لڑکے اسے دیکھ کی ہیں جرتے تھے۔اس کی شخصیت میں جیب ہی تمکنت اور وقار دکھائی و بتا تھا جود سمنے والے کواپنی ذات میں مختاط ہوجانے پر بجبور کردیتا تھا۔
میں عجیب ہی تمکنت اور وقار دکھائی و بتا تھا جود کی خیس اولین دنوں میں ہی اس کی ایک پہچان بن کئی تھی اسے پڑھائے سکندر ابر وڈکا اعلیٰ تعلیم یافتہ مخص تھا' کالج میں اولین دنوں میں ہی اس کی ایک پہچان بن گئی تھی اسے پڑھائے کا بہت کو لیکن سے بڑھائے دیں جو انتھا۔ سکندر کی اپنے کولیکز سے کا پہلے سے کوئی تجربہ نہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ کالج میں ایک اچھا استاد ثابت ہوا تھا۔ سکندر کی اپنے کولیکز سے انتخاب کی استاد ثابت ہوا تھا۔ سکندر کی اپنے کولیکز سے دیں ایک انتخاب میں انتخاب میں ایک انتخاب میں انتخاب میں انتخاب میں ایک انتخاب میں انتخاب میں

بھی اچھی ہیلو ہائے ہونے لگی تھی۔ یہ جاب سکندر کے معیار کی نہھی لیکن اپنے قدم جمانے کے لیے سکندر کواس حاب کی اشد ضرورت تھی۔

ا پی وضع داری خوش لبای که که که که اوادر محیاط اندازی وجه سے دہ بہت جلد کا کج کے مقبول ترین اساتذہ کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا اور سکندر کی خصیت کی وجاہت اور خوب صورتی نے اسے وہاں کے طلباء میں بہت جلد مقبول عام کر دیا تھا۔ انہی متاثر کن میں ایک لالدرخ بھی تھی وہ لڑی جوسارے کا کج کی کریم تھی۔ دولت وامارت میں بکیا خوب صورتی کا بیکر بہت جلد سکندر سبحان احمد کی شاندار اور پُر وجاہت شخصیت کے سامنے کھائل ہوگئی تھی۔ لالدرخ ایک مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تعلیم کی سلسلے میں کسی وہ یمن ہاشل میں تقیم تھی۔ اس کار کھر کھاؤ' زندگی گزارنے کا ڈھب

ال كوسى بهت بى اعلى كمران كافرونا بت كرتا تها.

" كيامسكد بي "كندر في كارى كاشيشه في كرك دونول كود يكها تعار سكندر في بظاهر لالدرخ كود يكها تعاليكن

محور كراز كيكود يكهار

'' پیجینیں سر!''لڑکے نے کہاتو سکندر نے اسے شجیدگی سے دیکھا۔ ''تو پھر بھا کو بہال سے کیاتم نہیں جانتے بیرگز کااسٹاپ ہے۔'' سکندر نے تختی سے کہاتو وہ لڑکافورا دہاں سے بھاگ عمیا تھا۔ سکندر نے لالہ رخ کو دیکھا جور د مال سے چہرہ صاف کررہی تھی۔

" 'آپ کو پہال تنہائیں رکنا چاہیے تھا۔''سکندر نے سنجیدگی سے لالہ رخ کودیکھا تواس کا چیرہ ایک دم زردہو کیا تھا۔ '' مجھے سر سے پچھوکام تھا ان کے آفس جانا پڑھیا تھا تب تک میری ساتھی لڑکیاں نگل گئی تھیں۔'' اس نے سنجل کر بتایا۔

"اس بارش میں یہاں سے اب شاید ہی کوئی سواری ملے۔" سکندر نے خیال آرائی کی تولالہ رخ کے چہرے پرایک دم پریشانی بھر گئی تھی۔

"الراتب مناسب مجميل و آئے بيل آپ كودراپ كرديتا مول "سكندرنے كہا تولالدرخ نے اردكردد يكھا۔

آنچل ادسمبر ۱46 ۱۰۱۵ م 146

« منہیں سرامیں چلی جاوک گی۔' وہ بہت ہی محتاط لڑکی تھی ۔ سکندر نے چند منٹ است بغور دیکھا تھا "او کے میں سی کوکہتا ہول سواری لانے کے لیے۔" سکندرنے کہااور پھرخودگاڑی سندائر کالج کے کیٹ کی طرف کیا تقا۔ دہال موجود کیٹ کیرکو کھ کہااور پھر کھے در بعد سکندر کے ساتھ ایک لڑکا چلاآیا تعادہ من رود کی طرف چاا کیا تعااور تب تک سکندرا پن گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا' دولوں کے درمیان پھرکوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دولڑ کا ایک نیکسی لے آیا تعا سكندر بين است كه يحقيم مجمايا اور پهرلالدرخ كود يكها تقا\_

'' بینکسی میں آپ کوچھوڑا تا ہے۔''لالہ رخ کے چہرے پرایک دم اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی تمی۔ '' تھینک یوسونچ سر!'' دہ ایک دم محکور ہوئی تھی۔ دہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی تمی۔سکندر پہلی بار لالہ رخ کی شخصیت

کے اس انداز ہے متاثر ہواتھا۔

وه سوكرات وعلم مواكم مصطفی كوكوئي ايمر جنسي كالي آئي في وه تجر كونت چلا كيا تها شهواركوايك دم فعسآن ليكاروه خفا ہوئی اور مصطفیٰ کی منتظر بھی رہی لیکن اس طریح مصطفیٰ کے چلے جانے سے اس کے اندر شدید تم کی پدیمانی پیدا ہوتی می وہ برے نرے دل سے کانے کے لیے تیار ہوئی تھی عجیب پریشانی میں دہ اپناموبائل بھی کھر بھول کئی تھی۔ کانج ہیں سارا دن الجهية گزرا تھا۔موبائل بھي پاس نہيں تھی ڈرائيور طے شدہ دفت پر لينے تحميا تھادہ گاڑی کی طرف آئی تو چونک گئے۔ چھلی سىيٹ يردر بيانھى ہوئى تھى۔

" اے بول رکتے دیکھروہ سکرائی۔

«متم ؟ مشهوارا ندر بعيره كي \_

''ہال میں زاہد بھائی کے ہاں گئی ہوئی تھی رہتے میں ڈرائیورنے مجھے بھی کیکرلیا۔''خلاف توقع دریا مزاج بہت اجھاتھا۔ کافی خوش اخلاتی سے بات کی سی سروار خاموش رہی تھی۔

""تہاریاسٹڈی کیسی جارہی ہے؟" دربیدنے خودہی بات کا آغاز کیا۔

"المهی جارہی ہے۔"

'' کیچھ پریشان ہو؟'' در بیے نیو چھاتوشہوار چونکی۔وہ ایک دم منجل کرمیٹھی ۔ درنہد میں ''

'' <u>مجھ</u>تو سخت بھوک لگ رہی ہے زاہد بھائی کے ہاں بھانی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی میں نے انہیں بھی کھانا ایکانے ہے منع کردیا تھا۔ مشہوارخاموش رہی تھی۔

" دُرائيورميكدُونلدُ كَم عَلَا ري روكنا " دربيك دُرائيوركوكها شهوار في الجهرو يكها -

" بهم مجمد ريس كمريج جائيس مح كمرجا كركهانالينا-"شبواري كهاـ

و دنہیں گھر جا کروہی روٹین کا کھانا ہوگا جبکہ میراموڈ آج کھا تیا گھانا کھانے کو ہے۔ ' دربیہ نے نوت سے انکار کردیا تھا'شہوار نے لب جھینے لیے دیسے بھی وہ دریہ کے تندمزاج سے خاکف رہتی تھی نجانے کب کیا کہددے وہ خاموش ہوگئی۔ ڈرائیور نے میکڈ وہلڈ کے سے گاڑی روک دی تھی۔

وہ آوئم بھی کچھ کھالو۔' دریہ نے شہوار کو آفر کی۔ درہبیں مجھے ایسی کوئی خاص بھوک نہیں میں گھر جا کر ہی کھاؤں گی تم نے جو بھی کھانا ہے جا کر کھالؤمیں ادھرہی انتظار كرلول كى ""شبوارى فى سنجيدى سانكاركرديا-

آنچل ادسمير ١٤١٥م ١٤٦٠ م

"تم آوتوسى ياركيا بوكياب؟" دريين اصراركيا-د میں نے کہا تا بچھے کہیں نہیں جانا'تم جاؤادر جو کھانا ہے کھالو۔'شہوار کا انداز دوٹوک تھا۔ دربیانے چند مل اسے سنجيدگى سے يكھااور پيروه دروازه كھول كراندر چلى تى تى ۋرائيور كے ہمراه وه باہرگاڑى ميں بى تى \_ "جاؤتم بھی کچھکھانی لؤدر رہ بتائمیں کبآتی ہے تب تک بیٹے رہو کے کیا۔" چند منٹ گزر ہے وہیک ہے کھے رویے نکال کرڈ رائیور کی طرف بردھاتے اس نے کہا۔ و مبیس بی بی صاحب! میں تھیک ہوں۔ ' ڈرائیورنے کہا تو وہ ملکا سامسکرائی۔ "كنواور كه كان وكهان كوي مشهوار كانداز من اصرارتها\_ " بي بي صياحبه دردازه للك كريجي كامين الجميء تا مول " وه كهدر چلا كيا شهوارة كلهين موند كرسيث كي پشت سير نکا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی ڈرائیورکو مکئے کھ منٹ ہی گزرے تھے جب ایک دم تھاہ کی آ دار کوئی تھی شہوار نے ہڑ برا کر آ تھے سکھولی تھیں۔ سامنے کامنظر دیکھ کراس کی چی بے ساختہ کی نقاب پوش مخف تھا اس نے پسل مارکر کھڑ کی کاشیشہ تو ڑا اور پھرشہوار کے دیکھتے ہی و میکھتے اس نے ہاتھ اندر ڈال کرورواز وان لاک کیا تھا، شہوار کا مارے خوف کے رنگ ایک رد پر میا ها۔ ''کون …..کون ہوتم؟'' وہ مخص ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا' جانی اکنیشن میں لکی ہوئی تھی اس نے فورا گاڑی اسٹارٹ کی بھی میکڈونلڈ کی عمارت سے دائیور بھا ک کروہاں آیا تھا استہوار چی رہی تھی ڈرائیورنے بھی شور مجایا تھا۔ ميكذونلذكى عمارت كاسيكيورنى كاروبهى فوراوبال كهنياتها ووتحص كاثرى آمي بردهاريا تفياس سے بهلے كبود آدى گاڑی بڑھا کرلے جاتا سیکیورتی گارڈنے گاڑی کے ٹائر پرفائر کردیا تھا گاڑی ایک دم رک تی می نقاب پیش محص نے كارد اورلوكون كوايني طرف بزيعة وتكهر كورا يسفل الفاكر عقب بن يميتي شهوار كالنيثي يرركه دياتها\_ ' مخبر دار .....اگر کوئی میری طرف بردها مجمی ..... 'نزیانی انداز میں وہ چیخا تھا' ہجوم ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ شہوار نقاب يوش كي آوازس كرسشسدريه في مي-ے دوں، راز میں رسید استیاری میں۔ ''نظوبا ہر.....'ایس نے شہوار کے سر پر پسفیل کی ضرب لگائی تھی شہوارکوا کیک دم اپناسر چکرا تا محسوں ہوا تھا۔ "میں ہیں نکلوں کی ۔"وہرد نے والی ہوتی می۔ در میں شہبیں جان سے ماردوں گا۔' وہ چیخااوراسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف تھینچاتھا' تبھی حواس باختہ سے ڈرائیور نے ایک دم موبائل جیب سے نکالاتھا۔ "مبلوصاحب ....ايرجنسي مولئ مبين صاحب مير عساته مبين في في صاحبه كے ساتھ ..... پتانبين كون إي صاحب بم ميدوندلذى عمارت كسامن بين سنبين صاحب سد صاحب الآوى ني بي صاحب بركن تان ركني ے آپ کے کھر کے پاس جو میکڈونلڈ ہے .... وہ بتار ہا تھا اس دوران وہ نقاب پوش شہوار کو گاڑی سے نکال چکا تھا ڈرائیور نے فورا کال بندگی ہی۔ " بیمیر ہے ساتھ جائے گی اگر کسی نے میر ہے رہے میں آنے کی کوشش کی تو میں اس کی کھوپڑی کن سے اڑاووں میں۔" وہ چیج کیج کرلوگوں کورستے سے مٹنے کا کہدرہاتھا۔ شہوار نے ویکھا بچوم میں ڈرائیوراور بہت سارے لوگ جمع تھے لىكن درىيەنىڭى ن تم تى في صاحب كوبيس لے جاسكتے .... اسكيورٹي كارڈ كے ہاتھ سے كن لے كرڈ رائيوراكيدم ان دونوں كے سامنے آركاتما اَنچل ادسمبر المجاراء 148

" تم چیچههش جادُ ورنه میس تمهیس کولی ماردون گائے" نقاب پوش چلایا تھا۔ "بينهاري بي في صاحب بين تم ان كونيس لے جاسكتا۔ ہم تم كونيس جھوڑے گا اگرتم نے بی بی صاحب كو ہاتھ بھی لگایا تو ..... "ورائيورسينة ان كراس كيسامية كعر ابواتها\_ " تمهارى توسى"اس نے پسفل شہوار سے ہٹا كرؤرائيور برتان ليا تھا۔ "خبردار.....ا گرکسی نے میر سے میں آنے کی کوشش کی تو .... "اس نے پسفل لہرا کرڈرا ئیورکودارن کیا تھا۔ شہوار نے نقاب بیش کی گرفت سے اپناباز دجھٹرانے کی کوشش کی تھی اردگر دلوگوں کا جوم برمتاجار ہاتھا نقاب بوش کے ہاتھ کی گرفت شہوار کے باز و پر مزید سخت ہوگئ تھی۔ عجیب وحثی می گردنت تھی وہ زبردی شہوار کودھکیل کر پسٹل کے زور پرایک طرف بردھ رہاتھا اس طرف کاڑی پرایک اور لڑ کا موجود تھا'جس نے منہ پرنقاب پہن رکھا تھا'وہ جیخ جیخ کرنقاب ہوش کوجلدی سے داپس آنے کا کہد ہاتھا۔ "تم جارى بى بى كوچھوڑ دوورند ملى تم ير كولى چلادوں كا-" ۋرائيور چيخ رہاتھا۔ "جلدى كرو-"كارى ميس موجودة دى اس سيزياده ييخ رباتها-"برىاب "، ومسلسل يكارر باتفا جيكة بهوارسلسل مزاحت كردى مى-''جھوڑو مجھے...''نقاب ہوش شہوار کو دھکیل کرگاڑی کی طَرف بڑھ رہاتھا۔ ڈرائیورنے ایک دم کولی چلا دی تھی نشانہ خطا گیاتھا جوابانقاب ہوش نے بھی فائر کیاتھا'ڈرائیور کے باز و پر کولی تھی اس کے ہاتھ سے کن کرگئ تھی جوم ایک دم چیختا مُنہ بنانہ شہوارکولگا کہ جیسے ایک دم اس کی آئکھوں کے سامنے تارے تاجیے شروع ہو گئے ہیں ایسے اپناد جودخوف ادر صورت حال كى سلينى كود يكي منجد موالمحسوس مور باتھا۔ سيكيورنى كارؤنے اپنى كن تھام كرفائر كيے تھے كيكن سب بيسود تھا نقاب يوش بن گاڑى تك چېچى چەكا تھا ايك فائرىقاب يوش كے بھى بازومىس لگاتھا۔ اس کی شہوار پر ہے گرینت کمبرور ہوئی تھی وہ ایک دم اس کا ہاتھ جھٹک کرمخالف سمت بھا گی تھی کیکن کسی چیز سے تھوکر لکنے سے وہ ایک دم زمین برگری تھی۔ نقاب ہوش نے فائر کیے تقیمی ہولیس کاسائر ان سنائی دیا تھا۔ ور پلیس آھئے ہے....جلدی کرو....، گاڑی میں موجودا دی چلایا تھا۔ نقاب پوٹن نے ایک قہر بھری نگاہ شہوار پراور پھراسے بازو سے بہتے خون پرڈالی می -پولیس موبائل کی واز قریب تر ہوتی جارہی تھی وہ فورا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی فورا دہاں سے نکلی تھی جب تک پولیس موبائل موقع پر پینجی ده گاڑی مخالف ست میں تیزی سے نکل گئی تھی۔ صبوجی کی طبیعت اب بہتر تھی وہ خود انا کے سہارے چل کرولید کے کمرے میں آئی تھیں روشی بھی بھائی کے یاس تھی باقی لوگ کھر تھے۔ولید بستر پر لیٹا ہوا تھا صبوتی اسے دیکھ کررونے لگی تھیں۔انہوں نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ولید نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ انچل انجل الدسمبر ۱49، ۱49،

" بے شک اللّٰد کا بی کرم ہے۔ ولید بہت پرسکون تھا۔روشی ایک طرف صوفے پر بیٹھی سیب کا دری تھی صبوتی کوانا نے بستر کے قریب رکھی کری پر بشعادیا تھا صبوحی دلیدہے باتیں کرنے کی تھیں۔ ''تم کیمر چکی جاتیں ردشی تو اب تبہیں تھی تم تھکے گئی ہوگی جا کرآ رام کرتیں۔'' انا جوابیے ہی دھیان میں میڈیس دیمی رہی تھی دہ چوکی تھی۔ بلکاسامسٹرانے کی کوشش کی تھی۔ " میں پہلی تھیک ہول آپ ڈسچارج ہوجا کیں تو میں بھی آ رام کرلوں گی۔" مال کے کند سے پرمجت سے ہاتھ رکھا۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھا اور پھرولید کو جو شجیدگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہاتھا۔ انہیں ایک دم پچھلے گزرے دن یاد سے دن یا آ ئودل ساكدم موكي القي كفي \_ "ان شاء الله آپ دونول ممل طور پرصحت باب ہوجائیں مے۔" روشی نے قریب آئر محبت ہے صبوحی کی طرف جھک کرگردن میں بازو ڈال کرکہا انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیشانی چوی تھی۔ "ميراموبائل كهال ٢٠٠٠ وليدن يوجها-''وەتو گاڑی میں ٹو ٹا ہواملا تھا۔'' ''احسن کہ درہے تھے وہ آج کل میں نیاسیل لے کراس میں سم ڈال دے دیں گے۔''ردشی ہیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ کٹے ہوئے سیب کی کاشیں لے کروہ دلید کو کھلار ہی تھی تھی اس کاموبائل ہجا۔ ''احسن کی کال ہے میں من کرآتی ہوں۔''احسن اور د قارصاحب آج آفن مجئے تھے۔ کئی دنوں کے کئی کام رکے ''اناتم ذرا بھائی کو بیسب کھلا دو پھرمیڈیسن بھی دینی ہے۔'' جاتے جاتے روثی نے کہا۔انانے میڈیسن کوتر تنیب سے رکھتے چونک کرا ہے اور پھر ولید کود یکھا ولید کے چہرے پرایک دم بجیدگی پھیل تھی۔ ''انس او کے میں خود لےلوں گا۔'' سائیڈ پر ہی پلیٹ رکھی ہوئی تھی ولید نے سجیدگی سے انکار کر دیا تھا۔ باز دمیں چوٹ گلی تھی جس کی دجہ سے کھانے بینے کا کام دوسرے سے ہی سرانجام دیا جار ہاتھا۔ ولید کے انکار پرصبوتی نے ایسے پھرانا کو و يكها أنانے وليد كما نكار يركب في كيے تھے۔ ''' بہاں بیٹھیں گی یا چلیں گی؟''انانے کہاتو صبوحی نے ایک گہراسانس لیا۔

"ابھی رکوں گی کیٹے لیٹے کمرد کھنے لگی ہے کچھ دریہاں ولید کے باس بیٹھ کر باتیں کروں گی۔ انہوں نے کہا توانا

نے سر ہلا دیا۔ ۔ رہو ہیں۔ ''میں نماز پڑھلوں پھر پھھ دریمیں آتی ہوں۔''عصر کاوقت تھا۔ صبوتی نے سر ہلا دیا۔انا دردازے کی طرف بڑھی دلید نے اسے باہر جاتے دیکھاادر صبوتی نے ولیدکو .....جس کے چہرے پراتن ہنجید گی تھی کہ سی بھی قسم کا کوئی تاثر ندتھا۔

"آربواد کے ..... دریہ نے ایک دم عقب سے شہوار کوتھا ما تو بند ہوتی آئھوں کو بمشکل کھولتے در ہے کود یکھا تھا۔ اس کے پید میں شدید در دا مفاقھا۔ درینجانے کہال تھی؟ اتن ویریس وہ ایک بار بھی دکھائی نہ دی تھی اور ان لوگوں کے جاتے

شہوارکوایے وجود میں اٹھتا ورونا قابل برداشت ہوتا محسوس ہور ہاتھا اس نے لب جھینج لیے تھے۔ بولیس موبائل کے آدى فوراً موقع پر پہنچے تھے انہوں نے زخى ڈرائيوركوفوراً سنجالا۔ ان كى كاڑى كا ٹائرخراب موكيا تھا دريہ نے شہواركو

آنيل الدسمبر المام 150 ما 150 ما 150

باز دول میں سیٹنا جا ہاتھا لیکن دہ سرتھا ہے بیٹھ کی تھی۔

منہ کے بل کرنے سے اس کے ہونٹ پر چوٹ کی تھی جس سے تیزی سے خون بہدرہا تھا۔موبائل کے آ دمی الد کرد موجود لوگوں سے صورت حال کے بارے میں دریافت کردہے تھے۔ کچھ دیر میں وہاں ایک اور گاڑی آ کردگی تھی جس مين المجدخان تفا وه فورا شهوار كي طرف آيا تعا\_

''آپ خیریت سے بیں نا؟''اس نے بوجھا'شہوار نے فی میں سر ہلایا۔ پیٹ میں اٹھتا درد تیز تر ہوتا جارہا تھا۔ ''آپ ان کوگاڑی میں بیٹھا 'میں' جلدی کریں ....''امجد خان شاید صورت حال کی سنگینی کا اندازہ لگاچکا تھا' در بیکی مدد

ہے شہوار کو گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔

ان كى كاڑى مىں سے بىك اور دىكر ضرورى اشيا لے كركائيبل كوكاڑى كارڈ كے حوالے كرنے كا كهدكر ڈرائيوركو بھى كارى مير سواركرواكرده لوك فوراوبال سيروانه موسمئ تقي

لالەرخٍ كى مان بيارتھى دەچھىيوں پرگھر گئى ہوئى تھى دەچھىياں گزار كرلونى توبہت پريشان تھى۔اس كى تعليمى كاركرد كى بھی متاثر ہوگئی می دوماہ بعدا نگزا بمزشر وع ہونے تھے۔ سکندرینے سب کواسائمنٹ دیا تھا ہمیشہ ہراسائمنٹ میں بہت التجھے تمبر کینے دالی لالہ رخ اِس باراسائنٹ ہی جمع نہ کردائی تھی۔ کچھ دن بعد پر پر بیشن ہوئی تو اس میں بھی اس کی کار کرد کی نہونے کے برابر تھی۔

ر دی ند ہوئے لیے برابری۔ کلاس میں بھی دہ کم صم بی رہنے گئی تھی وہ زیادہ تر تنہا ہی دکھائی دین تھی۔اس دن بھی سکندرا پنے اس کولیگ کے ہمراہ اس كى كارى ميں كہيں جائے كولكلاتھا كالج كا آف ٹائم تھا۔ زيادہ تراسٹو ڈنٹس جا بچکے تھے اب اكا دُكا ہى كالج سے كرلزنكل ر ہی تھیں افشاں کا آج آ ف تھا در نہ دونوں اکٹھے ہی کالج آتے جاتے تھے۔اس کے کولیک نے تیزی سے کیٹ سے گاڑی نکال کرریورس کی تھی جب ایک دم عقب سے کالج کے کیٹ سے نکل کر باہرآتی لالدرخ گاڑی کی زومیں آھئی تھی يه بالكل احيا تك بى مواتها گاڑى كوفورابريك لكائي يَّى تكى كىكى كىكى كىكى كالدرخ نەسرف گاڑى سے اچھى خاصى ہث موچكى تھی بلکہ گاڑی لکتے ہی وہ سروک پر منہ کے بل گری تھی اس کا بیک ادر بٹس ایک دم اردگر دیکھر سکتے تھے۔ سكندراوراس كاكوليك فورا كارى سے لكلے منے تب تك لالدرخ بے موث موچكى كاس كے سرے خون بہدر ہاتھا

اوراس كاجبره اس خون سے رسین ہوتا جارہا تھا۔

'' مائی گاڑ ۔۔۔۔۔۔ یہ واچھی خاصی خبی ہوگئی ہے۔' وہ دونوں لالہ رخ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے بیٹے سکندر نے لالہ رخ کو دیکھتے ہی کہاتھا۔ کالج کے اردگر دایک دم ہجوم سابڑھنے لگاتھا۔اندر کسی نے فی میل ٹیجپر زکوبھی اطلاع کردی تھی۔ ائك ميجير فوراو ہاں چپچی تھیں۔

، بیرر در دہاں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ کالدرخ کی کلائی تھام کر چیک کرتے اس ماتھی فیچرنے کہاتھا۔ «متم گاڑی چلاؤ ہم اس کوگاڑی میں ڈالتے ہیں۔" فیچر نے ساتھی کولیک کوکہاتھا۔ باقی دونوں نے ل کر بے ہوش لالہ

رح كوكارى مين والاتها\_

ز دیک ہی کلینک ال کیا تھا' ڈاکٹر بھی موجود تھے اسے فیراٹر یشنٹ دیا گیا تھا۔خوش متی سے لالدرخ کوزیادہ چوٹیس نهيں آئی تھیں۔ دونین گھنٹوں بعدائے ہوش آ کیا تھا۔ ساتھی ٹیچرجا چک تھی سکندراوراں کا کولیک موجود تھے۔ لالدین کے یاوں پر مہری چوٹ کلی تھی اس کے علاوہ سر پر بھی چوٹ کلی تھی باقی جاتی چھکی خراشیں تھیں۔لالدرخ پر بیثان مور ہی تھی كندراوراس كاكوليك اس سے بار بارمعذرت كرد ہے تھے۔

آنچل ادسمبر ۱5۱ م 151

"الراتب كبيل قوم آپ كي فيمل كواطلاع كردية بيل-"سكندر نے لاك رخ كيم زده چېرے كود كيستے كہا تو وه چونكي پھراس نے فورانفی میں سر ہلا دیا تھا۔

مران سے بوران کی سر ہور ہوں ہے۔ ''جہیں ۔۔۔۔ جھے بس ہاسٹل پہنچادین میں دو یمن ہاسٹل میں رہتی ہوں۔' اس نے کہا تھا۔ دونوں نے ہای بھری تھی اس کے پاؤل کا ایکسر سے لیا گیا تھا۔ رپورٹ میں پاؤل میں کھی تھی ڈاکٹر اس کے پاؤل کا بیسر سے لیا گیا تھا۔ رپورٹ میں پاؤل میں کسی بھی تسم کا کوئی مسئلہ بیس تھا بس پاؤں کی جلد بھٹی تھی ڈاکٹر نےمیڈیس لکھدی تھیں۔

ے سیدیں ہے کروہ دونوں نرس کے سہارے چلتی لالدرخ کوگاڑی میں سوارکر کے اس کے ہاٹل میں لئے کے تھے۔ دارڈ ن ایجھے مزاج کی تھیں وہ لالدرخ کواس کے کمرے میں لئے فی تھی۔ا گلے دن لالدرخ کو بخارہ کیا تھا ُوہ مزید تین

جاردن تك كالج نياستي تعي -

سكندركا كوليك كسى ذاتى كام كے سلسلے ميں چنددن كى چھٹى بركہيں گيا ہوا تھا۔سكندركا دوبارہ لالدرخ كے ہاشل جانا مبيس ہوسكاتھا۔ چنددن مزيدگرر كولالدرخ تب بھي كالج نة سكي توسكندركوشويش لائق ہوئي تھي اس نے افشان سے بات کی تھی دہ اس کے ساتھ ہاشل جانے یہ آبادہ ہو گئی تھی۔دو دونوں ہاشل پہنچے تو دارون خوش اخلاقی ہے کی تھی۔اس نے لالبدرخ كوبلواليا تفالالبدرخ لزكفر اكرجلتي ان كےسامنے ئی تھی۔ دہ سکندرکوسامنے دیکھرایک دم کھل ی ٹی تھی افشاں ای کالج میں نیچر تھی لالہ رخ دونوں سے بڑے باادب انداز میں مل تھی۔ وہ دونوں پچھ دیر تک دہاں بیٹھے رہے تھے اور پھر وہاں سے دالیں آئے تھے۔ والیسی کرستے میں افتتال پر محمد خاموش خاموش کا کیا۔

'' کیابات ہے پریشان ہو؟'' تھرآنے پر بھی افشال کادبی اندازر ہاتو سکندرنے پوچھاتھا.

"بيلالدرخ ليسى كركى ہے؟" افشال نے يُرسوچ انداز ميں كہا تو سكندر چونكا\_ ''بہت اچھی ادر ذہبن اسٹوڈ نٹ ہے۔'' سکندر نے کہا توافشاں نے ایسے بغور دیکھا تھا۔

''ہاں ذبین تو دہ داقعی بہت ہے۔'اس کے انداز میں نجانے کیابات تھی کہ سکندراسے انجھن بھری نگاہوں سے جاتے

ويجشار باتعاب

کچھدن مزیدگزرے تولالہ رخ نے کالج آنا شروع کردیا تھا' دہ اب م صم نہیں رہتی تھی۔ دہ پہلے کی طرح پھر سے سرگرمیوں میں حصہ لینے لکی تھی تاہم اس کامختاط اندازاب بھی مہلے جیسا ہی تھا۔

اس دن سکندرادرافشاں کھر لوٹے تو سامنے صبوحی اور دقاراً ئے ہوئے تنھے۔وہ دونوں اپنے بیاتھ مٹھائی لائے تھے خالہ بی نے بتایا کہ وہ اینے بھائی ضیاء احمد کا پر پوزل افتتال کے لیے لائی تھی۔افتتال بہت سنجید تھی سکندر کواس رہتے کے بارے میں جان کرخوشی ہوئی تھیٰ ذاتی طور بردہ ضیاء سے بہت متاثر تھالیکن سکندر کی خوشی اس دقت شدید حیرے میں بدل گئی جب ان لوگوں کے جانے کے بعیر خالہ ٹی کے کہنے پرافشاں نے صاف انکار کر دیا تھا۔

' دکتین بیٹااس طرح زندگی بھی تونہیں گزرنے دالیٰ بیایک اچھارشتہ ہے بار بارقسمت دستک نہیں دیا کرتی '' '' مجھے ضیاء سے شادی نہیں کرئی اور بیہ بات ضیاء کے ساتھ ساتھ صبوتی بھی جانتی ہے لیکن اس کے باد جود ہر بار چلی

آئی ہے۔'افشال کاانداز دوٹوک تھا۔

" الليكن بيٹاكوئى دجه بھى تو ہوده باہر جانے كى كوشش كرد ہاہے مال باپ كا گھر بھى جے دياہے۔ باہر چلا جائے گاجار پيے كمانے كے گائے تہارى تو قسمت كھل جائے گى بيخود ساراسارادن سركھيانے كى مشقت سے تو جان چھوٹے گئے تہارى۔" خاله نی نے مجھانا جا ہا تھا افتال نے ایک مہراسالس لیا تھا۔

"میں کہہ چکی ہوں تا کہ مجھے پرشتہ قبول نہیں او آپ فورس مت کریں رہ گئی ضیاء کی بات میں صبوی سے بات کرلوں انتاستا ۱۶۵ انجل انجل ادسمبر ۱۶۵ ۱۰۰۰ م

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



## المحب رحب اوبد كے قلم كامشام كارناول



عورت زاد اس عورت کا اخوال جس نے ظالم معاشرے میں علم بغاوت بلندکیا عورت زاد اس عورت کا اخوال جس نے ظالم معاشرے میں علم بغاوت بلندکیا عورت زاد آ جن ارادوں والی ریشم بدن کی رودادجس نے وقت کی لگام کوتھام لیا عورت زاد اللہ حالات کی بنائی ہوئی ۔ نگلاخ راہوں پر جلنے والی ایک نازک اندام عورت زاد آگ وخون سے گذر کرمنزل کی طرف گامزن رہنے والی برق صفت داربا عورت زاد آگ وخون سے گذر کرمنزل کی طرف گامزن رہنے والی برق صفت داربا عورت زاد ایک صنف نازک کی سرگذشت جو باغی دلوں پر حکومت کرنا جانتی تھی۔



می ہے مینشن نہیں۔''افشال کہ کر جلی کی خالہ بی نے پریشانی سے دیکھا تھا۔ علی آ یہ مینشن نہیں۔''افشال کہ کر جلی کی خالہ بی نے پریشانی سے دیکھا تھا۔ " تتم ہی جیٹا اے مجھاؤ اتن عمر ہوگئی ہے۔اس کی عمر کی لڑکیاں وودو بچوں کی مائیں ہیں۔ پھو بی زندہ ہوتی تو اور بات مھی آئے چھےکوئی ہے ہیں جواس بارے میں موہ یمیں اگر سوج بین اگر سوج بی ہوں او بیمیری من کب رہی ہے۔ ''میں سمجھاؤں گا آ ب پریشان نہ ہوں۔'' سکندر نے ہامی مجر لی تھی اور ای رات سکندر نے پھر موقع ملتے ہی افشاں ساس سلط من بات كرناجا بى تواس نے توك ديا تھا۔ "تم مجھے سے ہرموضوع پر بات کرسکتے ہوسوائے اس کے بیمیری زندگی ہاس میں، میں کسی کو بھی مداخلت کی اجازت بنيس دول كي اجا بوه كوني بحي مو" اندا فطعي اور فيمله كن تقا\_ سكندرخاموش ہوگيا تھااس نے پھرافشال سےاس ٹا كي بربات نبيس كي تمي كالج ميں فائل ار والوں كي فيئر ويل حصارمين لالدرخ كاوجودر بانتحاساس كااندازاب بهي مختاط اورسب سيعا لك تعلك نقا

ر من سیکندر نے پہلی بارلالہ ریخ کوقدر ہے ایک مختلف روپ میں دیکھا تھا۔ سفید فراک میں ملبوں یا وُل میں کھے ہیئے ملکی چھلگی آ رائش کے ہمراہ وہ واقعی کسی اور دلیس کی شنرادی لگ رہی تھی اور پھراس ساری نقریب میں سکندر کی نگاہوں کے

نجانے کیوں سکندرکواحساس ہوا کہلالہ رخ بھی اس کی شخصیت سے متاثر ہے اس احساس کے ساتھ ہی دل میں عجیب ی خوشی نے ویرہ جمایا تھا۔ سِارا وقت بہت خوش کوارا نداز میں گزرا تھا۔ افتال ساری تقریب کے انتظامات دیکھ ر ہی تھی وہ آج خاصی مصروف مقی فنکشن کے بعدر یفریشمنٹ کا بھی انتظام تھا ٹیچرز کے لیے ملیحدہ انتظام تھا ہال سے فكل كراس كمر ك كلمرف جاتے لالدرخ ايك دم اس كرستے ميں آرك تھى۔ ''ایکسکوزی سر!''سکندررک گیا تعا۔

'' تُوكِراِف بِلَيز سر…!''لالدرخ نے ہاتھ میں تھای ہوئی ایک چیوٹی سی کولڈن کوروالی آٹو کراف نوٹ بک اس کے سامنے کی تھی۔ دو پٹرسلیقے سے اوڑ ھ رکھا تھا سکندر نے ایک نگاہ اس کے سرایا پرڈالی ادر پھراس کے ہاتھ میں تھامی اس

چھوٹی می ڈائری کودیکھا۔

ں مردر رہے ہوں در بیطانہ سکندر نے نوٹ بک کی اس نے چیدلائنز ایک انگلش پؤٹڑی کی کھی تھیں تبھی کسی اسٹوڈ نٹ کے ساتھ بات کرتے ان کی طرف آتی افشاں اپنی جگہ رک تی تھی۔ سکندر نے لالہ رخ کوڈ ائری واپس کرتے پھی کھا تھا جس سے لالہ رخ کے چہرے بربہت خوب صورت ی مسکان سمٹ آئی تھی۔ دونوں میں پچھ بات ہوئی تھی اور پھرسکندرنے نوٹ بک لے کر کچھاکھا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ جہلوں کا تبادلہ ہوا تھا اور پھرلالہ رخ ایک طرف کوچل دی تھی سکندر نے چندیل ایس جگہ کھڑے ہوکرا سے جاتے دیکھا تھا ادر پھر پلٹا تھا افشال کولگا کہ جیسے اس کا سکتٹوٹ کیا ہو سکندراس کی طرف آیا تھا۔ « آج ج کافنکشن بهت بی احیمار با تمهاری محنت اور کار کردگی سب کوصاف دکھائی و سے دبی تھی ۔ " قریب آ کرمسکرا کر سكندر نے افشال كوسرا ہاتو بھي وہ نجيدہ رہي تھی۔

Downloaded From oskaogety gom

''بہلالہ رخ کیا کہ رہی تھی۔''جوابا افشال نے بوجھا تھا۔

" مجھے سے تونبیں لیاس نے؟ 'افشال نے سجیدگی سے کہانو سکندرمسکرایا۔ "بیتوتم ای سے پوچھنا۔" افشال خاموش ہوگئی ایک ادرساتھی ٹیچیران کے پاس آ کردکیس تو ان کاموضوع گفتگو بدل کیا تعا۔اس دن دائیس کے سفر میں اور گھر آ کر بھی گئی بارسکندر نے محسوں کیا کہ افشال بہت خاموش خاموش ہے۔ معبوجی ایک دوبار پھر آئی تعین کیکن افشال کا انکارا قرار میں نہ بدلا۔اس دن سکندرکسی کام کے سلسلے میں گھر لوٹا تو ضیاء

آنچل ادسمبر ۱54 ، ۲۰۱۵ پ

آيا مواتها وه افشال سے كوئى بات كرر ماتھا۔ سكندر كي نے پروہ خاموش موكمياتھا۔ سكندر نے محسوس كيا كر جيسے نسيا مافشال کو پسند کرتا ہے لیکن افشال اس کے رشتے سے انکاری تھی۔ سکندر سے بھی ضیاء ماری انداز میں ملاتھا۔ سکندر نے اس کے آئندہ کے پلانز کے بارے میں بوجھیاتو وہ بتانے لگا۔

"امال ابا كا كحريجاديا بي آج كل كى دوست كساتها لى الليث شير كرر بابول أيك ايجنث كو يحدقم وعد كمي ب امريك كے ويزے كے ليے ہوسكتا ہے ايك وو ماہ ميں ويزے كا كام بن جائے اور پھر ميں پاكستان چھوڑ دوں۔" سكندر

في محسوس كيا كدوه كافى ول برداشته سامور باب شايدافشال كانكارى وجهسايها تعار

"امريكه ميں ميرى كچھ پراپرتى ہے اگرتمهارے پاس كى جاب كابندوبست نه ہوسكاتوتم وہال ميرے فليٹ ميں رہ لینا۔میری وکانیں اور فلیٹ وہال کے مقای ایک مخص کے یاس رینٹ پر ہیں تم میری اس سے بات کرواویا وہال ایک دكان تم ركه لينا بهر جيب ميل لولول كاتو ديكهول كاكه كياكرنا ہے۔" سكندر نے خصوصي ول سےاسے فرك هي اور شايد ضياء كو المحكى سا فريسندا في الساف وبال وجود عمل كالدريس اور رابط تمر في التا القار

کالج میں فائنل ائر کے ایکزامزچل رہے تھے ایک دوبارلالدرخ ہے بھی سامنا ہوا تھا وہ ہر بار کائی کمزوراور پر بیٹان دكھائى دى تىپى-اس دن اس كالاسٹ پىيرتھا' وہ سكندر كے آفس آئى تھى يەتەفس اكنامكس والوں كانتما دوتين اور تىجىرز جى وہاں موجود تھیں۔ پریشان می لالہ رخ اس کی طرف آئی تھی اس کی آئی میں سوجی ہوئی تھیں اہمی تجے دریہ جبلے ہی وہ ہیپر

"سرا بجھے ہے ہے۔ ایک بات کرنی ہے۔ 'لالدرخ نے اس کی میبل کے باس آ کرکہا تو سکندر نے چونک کردیکھا تفا۔ سرخ متورم آ تکھیں شایدگزشتہ رات وہ جاگئی رہی تھی یا بھرساری رات روئی تھی۔ "ہال کہیے۔" سکندر نے کہا تو اس نے اطراف میں دیکھا تھا۔ وہاں اور ٹیجیرز بھی موجود تھے اکنا کمس کے سب ٹیجیرز

" يبال نبيس سر پليز باهر آسكة بين؟"اس كے إعماز ميں لجاجت تھي سكندر نے جونک كراہے ويكھا تھا۔ وہ الكليال چنی تی بہت پر بیٹان لگ رہی تھی سکندر کھڑا ہو گیا تھا۔روم سے باہرآ کردہ کھڑا ہوا تھا۔

"سرا میں بہت مشکل میں ہوں بچھے بچھ بھی آرہی کہ میں کس سے اپنا مسئلہ تیم کرداں۔"بات کرتے کرتے اس کی

آ تھھول میں آیک وم کی مسٹ آئی تھی۔

" سر مجھے کسی کی مدد کی ایشد ضرورت ہے۔" رندی ہوئی آ واز میں اس نے کہنا شروع کیا تھا تبھی اسٹاف روم سے نکلتی افشال كى نگاه دونوں پر پڑى تھى۔افشال فوران كى طرف آئى تھى ايك تيز نگاه لالەرخ پرڈال كراس نے سكندر كوديكھا تھا۔ "معبوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن اس کی طبیعت بہت خراب ہے اسے سیتال ایڈمٹ کروادیا گیا ہے انجمی ضیاء کی کالج کے فون پرکال آئی تھی ہم دونوں کو بھی وہاں جانا ہے پرکسک صاحب سے میں بات کرچکی ہوں۔' "اوه ....." سكندر بهي أيك دم بريشان مواقعات كيازياده ميركيس كند يشن هاس ك؟"

شاید بیتود مال جاکری بتا چکے گا۔ افشال نے کہا تو سکندر نے لالدرخ کودیکھا وہمر جھکائے اپنی آئے تھیں مساف

"جلدی کرؤیس اینا بیک لے اول مجر نظتے ہیں۔" وہ کہ کروا پس تیزی سے اسٹاف روم کی طرف چلی گئی ۔
"آپ کیا کہ رہی تھیں؟" سکندرکواس کے نسووں سے ایک وم شدیداؤیت محسوس ہوئی تمی۔
"آپ کیا کہ رہی تھیں؟" سکندرکواس کے نسووک سے ایک وم شدیداؤیت محسوس ہوئی تمی۔
"میری بات طویل ہے لیکن آپ کو و جانا ہوگا۔" لالدرخ کے لیجے میں ایک دم مایوی مے آئی تھی۔

آنچلى دسمبر ١٥١٥م ر ١٥٥

''آپ کہیں جب تک افشال نہیں آ جاتی۔'' ''مس افشال آپ کی کیالگئی ہیں؟''لالہ نے خلاف تو قع بات کی تنی سکندر نے جیران ہوکرد یکھا۔ '' بیمیر کی کزن ہیں۔''سکندر نے بتایا تواسے لگا کہ جیسے لالدرخ کے چہرے پرایک دم پچھالممینان پھیلا ہو۔ ''لیکن آپ کہیں جو کہنا ہے۔''اسٹاف روم کی طرف د کیھتے سکندر نے کہا تو لالدرخ نے پھر سر جھکالیا تھا۔ ''سرائیں آپ کو پہند کرتی ہوں اور شادی کرتا جا ہتی ہوں۔'ایک بہت ہی غیر متوقع اور جیران کن جملہ تھا۔ ''کیا۔۔۔۔؟''سکندرانی جگہ ششدر سارہ گیا تھا۔

"باقی تفصیل سننے کے لیے شایدا کے پاس وقت نہ ہولیکن اگر میر سے سوال کوسوچنا چاہیں اور اس کے پیچھے کسی وجہ کو تا وجہ کو تلاش کرنا چاہیں تو آج رات تک میر ہے ہاسٹل آجائے گا' کل شاید پھر میں اس شہر میں نہ رہوں۔" افشال اسٹاف روم کے درواز سے سے نکل کر پھرای طرف آرہی تھی۔

لالدرخ نے افشال کو و کیھتے بات ممل کی تھی اور پھر خاموثی سے حیران و پریشان کھڑے سکندرسجان احمد کو حیوز کر چلی تئی ہی۔

مصطفیٰ ایک میننگ میں تفاجب اے ڈرائیور کی کال آئی تھی اس نے فور آنز دیک ترین پولیس انٹیشن سے البلہ کیا تھا اور پھرامجد خان کو جہاں بھی تھا فورا موقع پر چہنچے کا کہا تھا وہ خودائی جلدی وہاں نہیں بھی سکتا تھا۔ امجد خان اس سے بل بل رابط رکھے ہوئے تھا وہ کچھ دیر بعد وہاں بہنچ تم یا تھا اور اس سے پہلے موبائل پولیس وہاں بہنچ تھی وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی بھا کی مصطفیٰ نے امجد خان کو دونوں کونورا نہیتال ساتھی بھا کی مصطفیٰ نے امجد خان کو دونوں کونورا نہیتال

لے جانے کی ہدایت کی اورخو دافسران سے معن کرتا فورا دہاں سے لکلاآ یا تھا۔
وہ اچھی طرح اندازہ لگاسکتا تھا کہ بیساری کارروائی کس کی ہوسکتی ہے۔ مصطفیٰ کابس نہیں چل رہا تھا کہ دہ اڑ کرشہوار
سے پہنچ جائے کے مروالوں میں سے اس نے شاہ زیب اورعباس بھائی سے رابطہ کیا تھا ٹال جی پریشان نہ ہوں اس نے
سیمر کال نہیں کی تھی مصطفیٰ سیجے وہر میں ہپتال پہنچ گیا تھا۔ کرنے کے سبب شہوار کی طبیعت خراب ہوئی تھی چند ماہ کی
پریکسی تھی پولیس ساتھ تھی ڈاکٹر نے فورا ٹریٹمنٹ دیا تھا اللہ کا شکرتھا کہ اس کی طبیعت زیا دہ خراب نہیں ہوئی تھی۔ جب
سیمصطفیٰ شہوار سے پاس پہنچا تب تک شہوار غنودگی میں تھی۔ شاہ زیب اورعباس دونوں وہاں موجود ہے۔ ڈرائیور کو بھی

شریخند دیا جاچکاتھا اس کا جھا خاص خون بہہ گیاتھا وہ بہوش تھا۔ مصطفیٰ کے اندر شدید ملال اتر نے لگا۔

ججر کے وقت اسے ایم جنسی کال آگئ تھی وہ اٹھا تھا تب شہوار باتا رام ہی صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اس نے لائٹ آن نہیں کی تھی بس احتیاط ہے بغیر آ واز پیدا کے لہاس بدل کردہ ضروری اشیاء کے کرفور آمال بی کو بتا کر کھر سے نکل آگیا تھا۔
ماں بی روزان تبجد کے وقت آٹھی تھیں۔ رات شہوار خفا ہو کر کمرے سے گئ تھی استے دلول کی بخت تھی فائر ہو گیا تھا۔ ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ باہر جا کر شہوار کوساتھ لے کر کمرے میں آئے لیکن پھوشنی آمادی وہ بستر پر لینتے ہی غافل ہو گیا تھا اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ دوبارہ اس حالت میں مطبق شہوار کے پاس آیا اور محبت سے اس کی پیشائی پر ہاتھ رکھا تھا۔
مزس پاس تھی مصطفیٰ شہوار کے پاس آیا اور محبت سے اس کی پیشائی پر ہاتھ رکھا تھا۔
مزس پاس تھی مصطفیٰ شہوار کے پاس آیا اور محبت سے اس کی پیشائی پر ہاتھ رکھا تھا۔
مزس پاس تھی مصطفیٰ شہوار کے پاس آیا اور محبت سے اس کی پیشائی پر ہاتھ رکھا تھا۔
مزس پاس تھی مصطفیٰ شہوار کے پاس آیا اور محبت سے اس کی پیشائی پر ہاتھ رکھا تھا۔
مزس پاس تھی مصطفیٰ شہوار کے پاس آیا اور محبت سے اس کی پیشائی پر ہاتھ رکھا تھا۔
مزس پاس تھی مصطفیٰ شہوار نے بلکی کا تکھیں کھولی تھیں۔
مزمور دیسائی مصطفیٰ شہوار نے بلکی کا تکھیں کھولی تھیں۔
مزمور دیسائی ہولی کی سے کارا تو شہوار نے بلکی کا تکھیں کھولی تھیں۔
مزمور دیسائی میں کار کو کو کو کار کی کھیا گیا گھیں۔

مستهوار..... اس نے بھارا و ہوارہے ، بی اس کی اسٹی کی اسٹی ایک دم آنسوسٹ آئے تھے مصطفیٰ نے زس کو ''تم محکے ہو؟''اس کے قریب جھک کر پوچھا تو اس کی آئٹھوں میں ایک دم آنسوسٹ آئے تھے مصطفیٰ نے زس کو یا ہر جانے کا اشارہ کیا۔

آنچل الله دسمبر الله ١٥٥٠ آنچل

شاہ زیب اور عباس تو پہلے ہی جا مجے تھے مصطفیٰ اس کے پاس بستر کے کنارے بیٹھ گیا اور شہواراس بات کی پروا کیے بغیر کہا سے ڈرپ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ لگ کرایک دم سسک اٹھی تھی اس کے لیے وہ سب ایک بھیا تک خواب کی طرح تقاایک بہت ہی ڈراؤنا اورخوف ناک خواب .... جس کی شدت اورخوف اتنا ہولناک تھا کہوہ ابھی بھی اسے یاد کر کے سسک اٹھی تھی خدانخو استہ کچھ ہوجا تا۔ جس طرح وہ اس مخص کی گن کی زدیرتھی کچھ بھی ممکن تھااور سب سے بڑھ کر جب اس نے اسے دھکا دیا تھا اور وہ منہ کے بل گری تھی۔وہ تو زمین پر ہاتھ اور کھٹنے لگا کراس نے خودکو لاشعوری طور پر ایک بہت بڑے نقصان ہے بچانے کی کوشش کرنا جاہی تھی۔ "وه کون تھا؟" مصطفیٰ کے بازواس کے گردایک مضبوط حصار کی مانند بندھ گئے تھے۔ بہت زیادہ رونے کے بعدوہ می استعمال مصطفی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کرنری سے بوچھا۔ "ایاز...." بینام سنتے بی مصطفیٰ کے جزئے سیج کئے تھے۔ "" میں اس شخص کی آ واز بھی نہیں بھول سکتی وہ ایاز ہی تھا۔اس نے مجھے لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن ڈرائیوراورگارڈ کی وجہ سے میں پھرنے گئی۔"مصطفل نے اس کے باز وکی طرف دیکھاوہاں ڈرپ لگی ہوئی تھی لیکن کلائی پر گہر سے نیل تھے۔ مصطف مصطفیٰ نے دوسراہاتھاس کے بازو پررکھاتھا۔ '' بیٹیل کیسے پڑے؟''شہوارکو دیکھا تھا'شہوار جواب دینے کی بجائے مصطفیٰ کے سینے میں سرچھیا کرایک بار پھر '' چیر ٹیر '' میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتاوہ اگراب تک زندہ گھوم رہا ہے تو بس باباجان کی وجہ سے درنہ وہ کسب کا کسی کسی کیس میں پھنس کر زندگی سے ہاتھ دھو چکا ہوتا۔''شہوار پھھ دیریتک اسی طرح روتی رہی تھی۔ پھر مصطفیٰ نے خود سے پیر سے میں جس کے دندگی سے ہاتھ دھو چکا ہوتا۔''شہوار پھھ دیریتک اسی طرح روتی رہی تھی۔ پھر مصطفیٰ نے خود سے الگ كر كے بستر برلٹا كربہت محبت اساس كى بيشانى چوم تھى۔ " کیمافیل کررہی ہو؟"مصطفیٰ نے پوچھاتواہے آنسوصاف کرتے سر ہلادیا تھا۔وہ تکیے سے سرٹکا کرلیٹ گئی تھی۔ " " دریه کہاں ہے؟"شہوارنے پوچھاتھا۔ '' وہ گھرجا چکی ہے امانے ہسپترال آتے ہی اے گھر بھیج دیا تھا۔'' '' دریتمہارے ساتھ کیا کریر ہی تھی اورتم لوگ میکڈونلڈ کیا لینے گئے تھے۔''مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ '' دریہ زاہد بھائی کے ہاں تھی' ڈرائیوراسے لینے کے بعد جھے لینے آیا تھا' راستے میں میکڈونلڈ دیکھ کردریہ نے وہاں ہے کھانے کے لیے کچھ لینا جایا تھا۔" ھا ہے ہے ہے ہو جہ چاہ ہوں۔ "میں منع کر چکا تھانا کہ راستے میں کہیں بھی نہیں رکنا' کالج سے سیدھا گھر آتا ہے۔"مصطفیٰ نے ناراضی ہے کہا۔ "در پر کونع کیا تھا میں نے لیکن وہ بصد تھی کہا ہے تے بھوک لگی ہے۔وہ اکیلی اندر کئی میں ……میں تو گاڑی میں ہی تھی جب سے خص آیا تھا۔اس نے گاڑی کا شیشے تو ڑا تھا اور پھر گاڑی چلانے کی کوشش کی تھی میکڈونلڈ کے سیکیورٹی گارڈ نے ورائیور کے شور مجانے پر فائر کر کے گاڑی پینچر کردی تھی جس برایاز پسفل نکال کر جھے زبروسی گاڑی سے نکال لایا تھا۔'اس نے دھیمے سے ساری کارروائی بتائی تھی مصطفیٰ نے ایک دم لب جھنچے لیے تھے۔ " یہ بندہ نہیں جینے والائیآ خری بارتھاا بنہیں بچے گاہے....، "مصطفیٰ کامار پے طیش کے ایک وم مُراعال ہوا تھا۔وہ اٹھ کرباہرآیا توشاہ زیب صاحب فورایاں آئے تھے۔ '''سیجھ بتا جلاکون لوگ تھے؟'' "ایاز تھا...شہوار نے اس کی آواز پہچان کی ہے سے بھی ایاز کے سوااور کوئی بھی الیی حرکت نہیں کرسکتا۔"شاہ زیب استيل المسمسور المناء 157

صاحب نے ویکھا مصطفیٰ کا چبرہ مارے غصے کے تمتمار ہاتھا۔

''آپ نے ہربار بچھےردکا' قانون کے دائرے میں رہنے پر مجبور کیا درنداس جیسے مخص کومزادینا کون سامشکل تھا کیکن سیمیری برداشت سے ہاہر ہو چکا ہے اب ڈرائیورکو پچھ ہوجا تا یاشہوارکوئی تو بتائیےکون اس نقصان کو پوراکرتا؟ دیسے بھی میں مجرم کوصرف ایک حد تک ڈھیل دیتا ہوں بیانیان بہت ڈھیل لیے چکا ہے اپنیں دوں گا۔''

"دهرج سے بیٹا!" شاہ زیب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پرسکون کرنا جاہا۔

''ہر چیزی آیک آمک ہوتی ہے بابا اس نے مجھ پر قاتلانہ تملہ کیا'اس نے کی بارشہوار کو مختلف مقامات پر اغواکر نے کی
کوشش کی۔ کئی باروہ ہمارے لیے نا قابل برداشت بنااور ہر بارآپ اس کی ڈھال بن مجھ اس کا باپ ردیے پیسے کا
استعال کرتا ہے اور صانت کروالیتا ہے اور ہم کیا استے ہی بے بس ہیں جو یہ سب ہوتے دیکھ رہے ہیں۔'' مصطفی کا ضبط
جواب دے گیا تھا'عباس بھی قریب آگیا تھا۔

''لیکن ہر چیز قانون وقاعد نے کے تحت ہی ہونی چاہیئے میں نہیں چاہتا کہ تہاری نیک نامی کسی ایسے بحرم کے سبب بدنامی میں بدل جائے تہاری اور شہوار کی جان سے بڑھ کر کچھے تھی ہیں۔وہ کئی بار پبلک کے سامنے ہماری بجی پر ہاتھ ڈال چکا ہے لیکن اس کا بید مطلب نہیں کہ ہم چپ چاپ سب سہدرہے ہیں بیٹا! میں چاہتا ہوں اسے سز اسلے کیکن قانون کے محت۔'وہ اب بھی پرسکون تھے۔

'' کیا فائدہ ایسے قانون کا جب ہر باروہ با آ سانی ہماری تحویل سے نکل کردندنا تا پھرتا ہے۔'' عباس نے بھی تخی سے کہا۔

" ہم قانون کے محافظ ہیں ہمیں ایسی بات زیب نہیں دیں۔"شاہ زیب صاحب نے اب کی بارخی سے ٹو کا تھا۔ " امجد خان کو کہو جہاں بھی خبر ملتی ہے اس پر ریڈ کرؤہ ہم انتہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس بارمیر اوعدہ ہے ش صانت نہیں ہونے دول گا۔"انہوں نے پھر مصطفیٰ کو مضبوط کرنا چاہا تھا 'مصطفیٰ لنب تھینج کر بغیر ہم کھے تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا اور شاہ زیب صاحب نے بہت سنجیدگی سے اسے دہاں سے جاتے دیکھا تھا۔

صبوتی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا نارل کیس تھالیکن اس کے بعدا کیٹ دم اس کی طبیعت بگڑی تھی۔وقار اور ضیاء ہی ساری مجا کے دوڑ کرر ہے تھے افشاں اور سکندر کے جانے سے ان لوگوں کو بہت ڈھارس کمی تھی۔رات تک صبوتی کی طرف سے کوئی خبر مثل سکی تھی۔رات کے ڈاکٹر زنے اطلاع دی توسب ہی نے سکون کا کلمہ پڑھا تھا۔ صبوتی کی طبیعت اب بہتر تھی ' چندون اسے ہسپتال میں رہنا تھا۔ ان لوگوں کی وہ ساری رات ہسپتال کے کوریڈ ورمیں خبلتے گزری تھی۔ا گلے دن صبوتی کی طبیعت کافی بہتر تھی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔

افتاں ادر سکندرگھر آئے ہے تھے کل ساراون کی بھاگ دوڑاور پھر ہپتال کی خواری دونوں ہی گھر آ کرسو مجھے تھے۔ کالج سے دونوں نے ہی چھٹی کی تھی دو پہر میں افتال کھانا تیار کر کے خالہ بی کے ساتھ ہپتال چلی گئی تھی جبکہ سکندر کچھ دیریو بونہی ایسے بستر پر لیٹار ہاتھا پھراٹھ کرنہا یا دھویا' کھانا کھایا۔

وه گھر سے نگل آیاتھا کائے جانے کا کوئی فا کدہ نہ تھادہ سید معادد یمن ہاشل پہنچاتھا نجانے کیوں اس کاذہ ن سلسل لالہ رخ کی ذات میں ہی الجمعاہ واتھا لالہ رخ ایک خوب صورت لڑکی تھی کیکن خوب صورتی سے زیادہ سکندرکولالہ رخ کی سلجی ہوئی فطرت اور رکھ رکھاؤنے متاثر کیا تھا۔ وہ ہاشل آیا دارڈن سے ملاقات ہوگئ تھی وارڈن خوش اخلاقی سے ملی تھی اور جب سکندر نے لالہ رخ سے ملنے کا کہا تھا تو دارڈن نے بتایا کہ دہ آج صبح ہاشل سے جا چکی ہے اس کے گھر سے کوئی لینے جب سکندر نے لالہ رخ سے ملنے کا کہا تھا تو دارڈن نے بتایا کہ دہ آج صبح ہاشل سے جا چکی ہے اس کے گھر سے کوئی لینے جب سکندر نے لالہ رخ سے ملنے کا کہا تھا تو دارڈن نے بتایا کہ دہ آج سے جا چکی ہے اس کے گھر سے کوئی لینے میں ہے گئے ہے اس کے گھر سے کوئی لینے میں میں ہے گئے ہے ہوگئی ہے اس کے گھر سے کوئی لینے میں میں میں ہے گئے ہے اس کے گھر سے کوئی لینے میں میں میں میں ہے گئے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہ

آ یا تھا۔البتہ وہ سکندر کے نام ایک لفافہ دارڈ ن کودے می تھی لالہ رخ نے خصوصاً تا کید کی تھی کہ بیلفافہ سکندر سےان احمر تک پنجادیا جائے۔

ر یا جہا ہواتم خود ہی آ مسئے مجھے کسی کوتہارے پاس بھیجنا نہیں پڑا۔'' بندلفافہ سکندر کودیتے دارڈن نے کہا تو سکندر محض ''اچھا ہواتم خود ہی آ مسئے مجھے کسی کوتہارے پاس بھیجنا نہیں پڑا۔'' بندلفافہ سکندر کودیتے دارڈن نے کہا تو سکندر

نجانے وہ کل کیا کہنا جا ہتی تھی سکندر کے اندر ملال جا سے لگا کیا تھا وہ کچھ دیراور رک کراس کی بات س لیتا۔ دد بھیگی آ تکھیں مسلسل یا قاتی رہی تھیں وہ رات بھرڈ سٹرب رہا تھا۔ وہ لفا فہ لے کروارڈ ن کاشکر بیادا کرتے دہاں سے چلاآیا تھا۔ گھرآیا تو افشال ابھی تک نہیں آئی تھی سکندرا پنے کمرے میں آ سمیا تھا۔اس نے لفا فہ کھولا تو اندر سے سفید کاغذ بھ محود میں گرام کاغذیر خوب صورت رائٹنگ میں الفاظ بھولوں کی مانند بھرے ہوئے تھے۔

" السلام عليكم! "السلام اليكم!

مجصے بحصی اور میں کہ میں آپ کوکن الفاظ میں مخاطب کرون آپ میرے استاد ہیں ادر میرے لیے قابل عزت اور محترم مستی ہیں۔ میں نے آج سارادن آپ کا بہت انظار کیا لیکن آپ کوئیس آنا تھا آپ نہ آئے۔ میں رات کئے تک ہاسل کے ویٹنگ روم میں جیمتی درواز ہے کودیکھتی رہی کہ شاید ابھی کوئی آپ کی آ مدکا پیغام لے کرآ جائے اور پھررات کے د س بج میں نامراد ہی اٹھ کرائے کمرے میں جلی آئی۔ مجھاندازہ ہے کہ میرے کل کے جملے اور میرار پرخط آ ہے کو پریشان کررہا ہوگالیکن نجانے کیوں مجھے لگاتھا کہ آپ دنیا کے واحدوہ تھ ہیں جس سے میں دل کی ہر بات شیئر کرسکتی ہوں۔ میں اپنے کل کے پر بوزل کے بارے میں دخیاحت کرنے سے پہلے آپ واپنے بارے میں پیجھ بیانا جا ہتی ہوں۔ میں ایک بہت دولت مند کھاتے ہیتے کھرانے ہے ہول میری مال کا گھر جدی کیشتی رئیس کھرانہ تھا۔میرے نا نا مختارا حمرا یک مل اوٹرانسان تھے۔میری ماں میرے تا تا کی اکلونی بیٹی تھیں خوش متی سے نا تا کوورا ثت میں بہت پچھے ملا تھا' میری نانی بینی کی پیدائش بر کم عمری میں ہی چل بسی تھیں میرے نانانے میری دالدہ کی تربیت بہت ناز دیعم میں کی تھی۔ مير \_ والدكانام اشفاق احمرتها مير \_ والدمير إناناكي فيكثري مين أيك معمولي وركر يتصليكن بهت جلدانهول في ابني ذ ہانت اور مختلف خیالوں سے میرے تا تا تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نا ناکی فیکٹری میں بہت او مجیحے عبدے برفائز ہو گئے میرے دالدمیرے نانا کے بہت منظور نظر تنے وہ ہر فیصلہ میرے دالد کے مشورے سے کرتے تھے نجانے میرے دالدصاحب نے میرے ناپا پر کیسا جادو کیا تھا کہ خاندان کے اعلیٰ سے اعلیٰ لڑکے کوٹھیرا کرانہوں نے ا بی اکلوتی بیٹی کی شادی میرے دالد ہے کر دی تھی جس پرمیرے نا ناکے سارے خاندان نے ان سے طعی تعلقی اختیار كر لي هي اب مير عوالدمير عنانا ككاروبار مين ما لك كي حيثيت ركھتے تھے مير ميوالد كے ايك بھائي تھے ان كا ا یک بدیثا ہمایوں تھا' ماں باپ بچین میں ہی انتقال کر گئےتو ہمایوں چیا کے زیرسایہ بعنی ہمارے گھر میں پرورش یانے لگا تھا۔ میرے دالد جوایک معمولی غریب تھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ اور ان کا بھتیجا اب دولت کی رئل پیل میں زندگی گزارنے لکے تھے۔جوں جوں وقت گزرتا گیامیرے والد کا کاروبار میں اس قدر ہولڈ ہو گیا کہ نانا کی حیثیت ایک بے کارے پرزے کی می ہوتی چلی گئی تھی جب تک نانا کومیرے والدکی اصلیت کاعلم ہواسب ہی چھ ہاتھ

نانااورابا کی شدیدلڑائی ہوئی اور پھر چندون بعدا یک کارا یکسٹرنٹ میں نانا کی ڈینچھ ہوگئی ادرمیری مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہوگئی میری مال جومیر ہے باپ کی اصلیت سے اچھی طرح باخبر ہو پھی تھیں کیکن شوہر کے سامنے بالکل بے پس تھیں۔ مرنے سے پہلے میر بے نانااپنی تمام پراپرٹی میرے نام کر مکئے تھے جومیری شادی کے بعد میر سے شوہر

آنچل ادسمبر ۱59 ما۲۰۱۰ و 159

کے اختیار میں چلی جانی تھی۔میری ماں نے شروع سے ہی میری تربیت بہت مختلف انداز میں کی تھی۔میراباب آیک آ دارہ نشکی اور بدکارانسان تھا گھر کے ماحول کود مکھتے ہوئے میری ماں نے جھسے ہمیشہ ہاشلز میں رکھا تھا۔ نا نا کے انتقال کے بعداب ممل طور پر ساری جائیداد کا کنٹرول میرے باپ اور اس کے بھتیج کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔میری ماں کی حیثیت بس ایک فالتو نا کارہ برزے کی تی تھی۔

چھلی دفعہ جب میں گھر گئی تو میری مال نے بتایا تھا کہ میر ہامتحان ختم ہوتے ہی میراباپ مجھے واپس بلوالے گااور میری شادی ہمایوں ایک بگڑا ہوا بد قماش وارہ انسان ہے جس کا اولین میری شادی ہمایوں ایک بگڑا ہوا بد قماش اورہ انسان ہے جس کا اولین شوق بے تحاشہ بیسہ اڑا تا ہے اور اس کے بعد نشے میں دھت ہوکر عورت سے کھیلنا۔ اس مخف کا وجود میرے لیے ہمیشہ ایک عذاب کی مانندر ہا اور اس عذاب سے بچانے کے لیے میری مال نے مجھے ہمیشہ ہا شکز میں رکھا تھا۔ میراباب اور ہمایوں سے شادی ہمیں ہمایوں سے شادی ہمیں مایوں سے شادی ہمیں کہا وال ہوں ہے شادی ہمیں ہمایوں سے شادی ہمیں کہا تھا۔ کہا تھا تھا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا۔

'آپ کود یکھانو دل میں عجیب سے احساسات پیدا ہونے گئے تھے کئی میری ان کی تربیت نے مجھے ہمیشائی صدود
کی قید میں رکھے رکھا۔ پچھلی دفعہ جب میری مال نے بتایا کہ میراباپ اب میری شادی ہمایوں سے کردے گا تو میں
پریشان ہوگی تھی تب میری مال نے مجھے کہا کہ اگر میر سے اردگر دہایوں سے بہتر کوئی قابل بھروسہ انسان ہے تو میں اس کو
بلوالوں مال سے ملوادوں تب میرے ذہن میں آپ کا خیال آپالیکن وہ سب میرے یک طرفہ احساسات تھے۔
ایکرامز سے پہلے ایک بارمیراباپ میرے ہائی آپاتھا اور مجھے اچھی طرح یا ددہانی کروادی تھی کہ ایکڑامزے بعدوہ

ہ بیرہ سرے ہے۔ بیٹ ہار بیراہ پر سے ہا یا ھا اور بھے ۱۷ کی سرے یا دوہای سروادی کی کہا بیراہر سے بعدوہ مجھے لینے آئیں گے اور پھر میری ہمایوں سے شادی ہوجائے گی۔ میرے یاس ہمایوں جیسے عفریت سے بینے کے لیے کوئی رستہ نہیں میں نے بہت سوچا تو ہر بارآ پ کا خیال ذہن میں آیا۔مس افشاں آپ کی کزن ہیں یہ جانبے کے بعد ہی میں دستہ میں سے مدہ میں میں اسک میں اسک میں اسک میں اسک میں اسکان اسکان میں میں میں میں سے مدہ میں میں میں میں میں

في يسكرسا من شادى كاير بوزل ركها تقار

آج میں جھے واپس شہر چلے جانا ہے اور شاید میری شادی بھی ہوجائے کیکن میں دل میں کوئی خلش اور ملال نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ ڈوسنے سے پہلے میں بچاؤ کے لیے ہاتھ ماوک نہ مارکی تھی۔ایک لڑکی ذات ہوکرایک مردکی طرف بردھنا یقینا یہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا کیکن میں مجبورتھی۔ جھے نہیں بڑا آپ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں جھے اس پر پوزل کے بعد کس قسم کی لڑکی سمجھ رہے ہیں کیکن میں میسب کرنے پر مجبورتھی۔ آپ نے جھے کوئی امید نہیں دلائی تھی کیکن اس کے باوجود میں نے دات دس بجے تک انتظار کیا تھا۔

اب صبح میں چلی جاؤں گی اور شاید میری شاوی بھی ہوجائے کیکن میں آپ کو بھی بھول نہیں یاؤں گی۔میرے دل میں آپ سے متعلق جواحساسات اورجذبات ہیں وہ بھی نہمریا کمیں کے سسبھی بھی نہیں۔

فتظ

لالدرخ " خط کیا تھا ایک طوفان بے کراں تھا۔ سکندرکولگا اس کے اندرا یک بجیب ی بیجانی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ ایک خط کیا تھا ایک امید لے کر بڑھی تھی اور اس نے اسے مایوس کردیا تھا۔ نجانے وہ کس حالت میں ہاسل سے نکلی تھی سکندرکورہ رہ کروہ بھی ہوئی دوآ تکھیں یا دآ نے لگیں۔ وہ محبت کو بیس ما نتا تھا 'وہ محبت مجنب اس مان تھا کہ وہ بات ہیں ہاست ہر چیز کو بے معنی تصور کرتا تھا لیکن ری خط پڑھنے کے بعد سکندرکولگ رہا تھا کہ گویا اس کا پوراو جود کسی ان دیکھی مذباتیت ہر چیز کو بے معنی تصور کرتا تھا لیکن ری خط پڑھنے کے بعد سکندرکولگ رہا تھا۔ وہ بے انتہا بے کل ہو چکا تھا ' فطرتا آگے۔ میں جلنے لگا ہے۔ کوئی چیز ' کوئی احساس اسے لالدرخ کی طرف تھینے رہا تھا۔ وہ بے انتہا بے کل ہو چکا تھا ' فطرتا میں جلنے لگا ہے۔ میں جلنے لگا ہے۔ میں جانتہا ہے کا ہو چکا تھا ' فطرتا میں ہے۔ کوئی چیز ' کوئی احساس اسے لالدرخ کی طرف تھینے رہا تھا۔ وہ بے انتہا بے کل ہو چکا تھا ' فطرتا میں ہے۔ کوئی چیز ' کوئی احساس اسے لالدرخ کی طرف تھینے رہا تھا۔ وہ بے انتہا بے کل ہو چکا تھا ' فطرتا کے اس میں جلنے لگا ہے۔ کوئی چیز ' کوئی احساس اسے لالدرخ کی طرف تھینے درا تھا۔ وہ بے انتہا بے کل ہو چکا تھا ' فطرتا کے اس میں جلنے لگا ہے۔ کوئی چیز ' کوئی احساس اسے لالدرخ کی طرف تھینے کہ اس میں جلا تھا ۔ وہ بے انتہا ہے کل ہو چکا تھا ' فطرتا کے اس میں جلنے لگا ہے۔ کوئی چیز ' کوئی احساس اسے لالدرخ کی طرف تھیں جانتہا ہے کوئی چیز ' کوئی احساس اسے لالدرخ کی طرف تھیں جانتہا ہے کا معنی میں جانتہا ہے کا میں خطرت کے کہ کوئی اس کی کوئی اس کی کہ کوئی اس کی کا دور جو کر کے کہ کی کی کوئی اس کی کوئی کے کہ کوئی کی کر کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کے کہ کوئی کی کوئی کی کر کی کے کہ کی کی کوئی کی کی کر کے کہ کوئی کی کہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کر کے کہ کوئی کی کرنے کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کرنے کی کر کے کہ کوئی کے کہ کی کرنے کی کے کہ کوئی کی کرنے کی کوئی کوئی کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کر

وه أيك زم دل انسان تعا\_

شابدزم دلی اے اپنی مال ہے کی محلی کی تالالدرخ کے حالات پڑھ کرسکندر کے اندراس کی ذات ہے ایک عجب سالكاد بيدا موكيا تعاسا كطكى ون تك سكندر بي جين بريثان اورمضطرب رباتعا مبوى تعيك موكرايي كمرآ چل می اس نے بیٹے کا نام احسن رکھا تھا۔ ضیاء کے باہر جانے کے انظامات کمل ہو گئے تنے سکندر کے یاس مجمی اب استے وساكل تو ہو مسئے متے كدوه اب مام وسكون سے واپس بلٹ سكما تعاليكن نجانے كيابات مى اتنى جلدى واپس بلننے كوول تہیں کررہاتھا۔اس نے سوجا کہ واپس قوجانا ہی ہے کیون شدہ چھی مداد هرره کرجائے۔

وہ ایک دوبار لالدرخ کا با کرنے اس کے ہائل بھی کیا تھا وارون ایڈریس دینے پردائنی نہونی می ۔ کانچ کمراور بس الخي سوچوں كالا منابي محرازند كى عجيب سي موتى جلى تئى كى اس كى زندگى ميں بالكل احيا تك ايك دهما كه مواتعااور پھر

اس کی زندگی ہی بدل کئی می ایساد ماکہ جس نے افشال کو بہت بدھن کردیا تھا۔

مبوی تعیک تعین اب باقی ثریمنت کر جا کرجمی برسکتا تعارای سلسلے میں انتظامات بورے منف وقار صاحب اورانا مهتال من تع باقى لوك كمر من تصاس دوران بهت الوك عيادت كالم يح تصد وليد كم جان والع محى آت رے سے وقارصاحب نے بتایا کہ ولید کے مرے میں اسے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے۔" لڑکی 'کے الفاظ س کرانا کے کان كمر مع المعوري طور يرده الكيدم يريشان موكي كي-

اس نے وقارصاحیب کودیکھاوہ صبوحی بیکم کاسامان سمیٹ رہے سے دہ خاموثی سے کمرے سے لکی تھی۔ول میں عجیب کیفیت موری می فره ولید کے مرے میں آئی تواندرے آئی آ وازس کردک می کی اس کاشک درست اابت موا

"اكى كاۋىجىڭى خىرىلى تىلى ئىلىنى مىسىمجى معمولى نوعىت كى چونىس بىل تىلىدى بالۇ بىم لوگ بابرشفٹ مورىپ بىل بىل ای سلسلے میں مصروف میں۔ میں تیمیارے نمبر برکال کرتی رہی لیکن نمبر بند ہونا تھا اور تبہارے آفس کے نمبر برکوئی کال ريسيونيس كتا تعا-" كافقه كهداي في اناكاندايك كوف في مراهلا تعا-

ووتم خفامو مجھے؟ وليدخاموش تعااور كافيفه نے يوجيماتھا۔

"ایم سوسوری مستم جانے ہو میں تم سے لتنی محبت کرتی ہول میں نے جو بھی روبدر کھاتمہاری محبت میں ہی ہے لیکن يليز اس طرح خفامت مهو" كافغه كي لجاجت بعرى أوازسناني دي محي-

''تم اس وقت بہاں سے جلی جاؤ۔''جوابادلیدنے بہت سرو کیجے میں کہا تھا۔ ''

"میں نے کہانکل جاؤیہاں سے "وہ طلق کے بل چیخا تھا۔ انا ایک دم خوف زدہ ہوکر کمرے میں واخل ہوئی تھی و دونوں نے باختیارا سے کمیا تھا۔ کا دفیہ کی نگاہ اس پر پڑتے ہی اس کی آتھ موں میں چنگاریاں ی جھر کئی تھیں۔ "كيسى موانا؟" است سنجيد كى سے ديكھتے كافقہ نے كہا تھا انانے باختيار دليدكود يكھا جولب بيني چره موڑے

"" تمهارا نمبر بندئم تك يبنج كاكونى رسته ى نبيس تفاسوها كرتم ساى بها في الران كى اجها بواتم خودى يهال آكسُن "انا كرمروش مي اس في كها تفارانا فورا وليدكود يكها وه است و مكيد ما تفاق تكهول مي عجيب ساتاثرتعار

آنچل ادسمبر الماراد 161

" مجھے تم سے بیس ملنا۔ 'وہ نفرت سے برد برد ائی۔

"ملناتو پڑے گائی تم شایدان سائن شدہ کاغذات کو بھول رہی ہوتو ہیں یادکروادوں ان پرہم کچھ بھی کھوا کرتہارے خلاف کچھ بھی کرسکتے ہیں۔" کاشفہ کی وحمکی آمیز سرکوتی اب بھی اس طرح برقر ارتھی۔ انانے ولید کو و یکھا جس کے چہرے کے عضلات بھی نا قابل فہم سم کی سرخی کی لیبیٹ میں آئے ہوئے تھے اس سے پہلے کہ کاشفہ مزید بدکلای کرتی انا تیزی سے کمرے سے نکل گئی ہے۔

''اوے وکید پھرملاقات ہوگئ بائے۔''انا کے کمرے سے نکلتے ہی کافضہ نے بھی ولید سے کہااور تیزی سے کمرے سے نکاتھی۔اناراہداری کے ترکی کونے میں باہر کی طرف منہ کیے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رورہی تھی۔ ''تمہاں رتہ رمزے رمزے میں 'دل جیسے ن کے کر شکرین کریہ تریہ تریہ تریہ وہ میں میں میں میں میں اسانہ تو

"تمہارے تو بڑے مزے ہیں ولید جیسے بندے کی کیئر ٹیکر بنی ہوئی ہوتمہارے تو مزے ہی مزے ...."انانے تڑپ کراہے دیکھاتھا اس نے فوراا بنی آئکھیں صاف کی تھیں۔

"جب سبب کھتیمہاری حسب منشاہو چا ہے تواب کیا جاہتی ہؤمیری جان چھوڑ کیوں نہیں دیبتیں۔"انا چیخی تھی جبکہ کاشفہ مسکرائی تھی۔

" وهیرج سے مائی ڈئیر! وهیرج سے ….میرے سامنے چلاد گی تواپنا ہی نقصان کردگی۔"انانے بہت نفرت سے است دیکھاتھا۔

''میں دلید کی زندگی سے نکل چکی ہوں وہ جھے سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے وہ سب کیا جو مجھے دلید کی ذات سے دور کرسکتا تھا۔میری فیملی تک جھے سے بدخن ہوگئ ہےاس سے زیادہ اور کیا کردں میں۔''

"وہ سب جو ولید کومیری ظرف آنے پر مجبور کردے۔ میری قیملی باہر شفٹ ہور ہی ہے لیکن میں تب تک پہیں ہول جب تک ولید فود میری ظرف آئے ہے۔"
جب تک ولید مجھے لی بیس جاتا۔ میں تہماری تب تک جان بیس چھوڑوں گی جب تک ولید فود میری طرف نا جائے۔"

''میں اب کی بیس کروں گی تم نے جو کرنا ہے کرلو۔ میں تہماری زرٹر یذبیس جو تہمارے اشاروں پرناچوں ہم ایک بار مجھے دھو کے میں آجاوں تمہاری اصلیت کیا ہے۔ دھو کے میں آجاوں تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ بیس جھے پر ظاہر ہو چکا ہے۔" وہ چی کر بولی تھی کا دھے نے اسے سکرا کردیکھا۔

''اوکے اب ہم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں ولیدا گر جھے حاصل نہ ہوا تو میں اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہوہ تمہاری طرف آئے''انانے بہت کی ہے دیکھا تھا۔وہ اس کونفرت سے دیکھتی تیزی سے بھا گ کروہاں سے نکل کر صبوحی کے کمرے کی طرف آئی تھی۔کافیفہ نے بہت نفرت سے اسے جاتے ویکھا تھا۔

برس سے برسی رہے۔ کے پاس آ کرانا نے رک کراپ بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیاتھا' دہ ایک غلطی کرچکی تھی ادراب اسے اپنی اس غلطی کی سرا تا عمر بھکتنا تھی۔ دہ شہوار کے سامنے سب پھھ کہہ کرول کا بوجھ ہلکا کرچکی تھی کیکن ولید کی ذات پر شک کرکے کافقہ پراندھااعتا وکرتے اس نے اپنے شمیر پرجو بوجھ لا دلیا تھا دہ شایداب تا عمرائی طرح برقر ارز بہنا تھا۔ یہ اس کی سزاتھی اورا سے بیسزااب جھیلنا ہی تھی۔ خودکو سنجا گئے' کمپوز کرتے اچھی طرح چرہ صاف کرتے دہ واپس کمرے کی طرف برجی تھی۔

₩....₩

مہرالنساء بیکم کوشام کے بعدانفارم کردیا گیا تھا وہ فورا ہیں تال آئی تھیں رات ان لوگوں کی ہینال میں گزری تھی۔ اگلے دن واکٹر نے پچھ میڈیسن اور بہت ساری ہدایات دیتے وسیارج کردیا تھا مہرالنساء بیکم انجھی خاصی پریشان تھیں۔ امجد خان مختلف جگہوں پر چھا ہے مار رہا تھا لیکن ایاز کا کہیں میں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ عبدالقیوم بھی آج کل کہیں منظر سے خان مختلف جگہوں پر چھا ہے مار رہا تھا لیکن ایاز کا کہیں میں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ عبدالقیوم بھی آج کل کہیں منظر سے

آنچل ادسمبر ۱62 ۲۰۱۵ م



عًا سُب تعا البسته الى بيوى اور دونول بيثيال الجعي باكستان مين بي تعيير -كسي مخبر في اطلاع دي تعي كه عبدالقيوم خاموشي ے باہر شفث ہور ہا ہے ای سلسلے میں وہ پاکستان سے باہر ہے۔مصطفیٰ نے ان کے کھر کے ارد کردسخت قسم کا پہرہ لکوادیا تعالى استايك دودن مين ہرحال مين اياز جائے تھا مصلفی بہت بھرا ہوا تعادہ اب اياز كوسی بھی تم كی دھيل دينے كو تيار نہ تعاراس نے کوشش کرتے ایاز کی ضانت بھی لینسل کرادی تھی۔ دو تین دن اس بھاک دوڑ میں کزر مے تنظ مصطفیٰ اس دن کمرآیاتوشہوارسوری می ڈاکٹرنے اسے بیٹر بیٹ کی تاکید کی می سودہ زیادہ ترآ رام بی کردبی می ۔ مہرالنساء بیکم اور لائبہ بھائی خصوصی طور براس کا خیال رکھر ہی تھیں۔مصطفیٰ چینے کرکے کمرے سے یا ہرآیا تو در بیلا و بخ من بيني بينك مرجنك كرداي محى ال كزر يدو تين دنول مين مصطفى كادريه يصامنا تهين مواقعا "شہوار نے بتایا تھا جب تک وہ نقاب پوش اس پر کن تانے کھڑار ہا تھاتم کہیں بھی نتھیں۔" دریہ کود کھے کرمصطفیٰ کو شہوار کی بات یا قائی تو اس نے یو چولیا۔ "میں بہت ڈرکئ تھی بھےلگا کہ اہمی کولی چل جائے گی میں اوعمارت ہے باہر ہی نہ کا تھی۔" ''جمہیں عمارت سے نکل کردیکمنا تو چاہیے تھا تا وہاں کیا ہور ہاہے۔'' مصطفیٰ نے برہمی ہے کہا تو دریہ نے " خوائخواه بی ..... وہاں ڈرائیورسکیو رٹی گارڈ کھے نہ کر سکے بتھ تو میں کیا کرلیتی مجھے مرتانہیں تھا۔" "اورا گرشہوار کو بچھ ہوجاتا یا ڈرائیور کو ہی .....تم جانتی تھیں کہ شہوار کس کنڈیشن میں ہے وہ باہر کا کھاتا نہیں کھاتی 'ہوٹلنگ اسے تن سے منع ہے اس کے باوجودتم میکڈونلڈ کئیں۔ "نجانے کیوں مصطفیٰ کواس بات سے بہت الاز وہاں سینے ہوکرگاڑی کے کرنسی کے ساتھ آیا تھا اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا اس کے ساتھی نے مجمئ سوینے کی بات می کدایاز کو کیسے علم مواقفا کہ شہواراس گاڑی میں موجود ہاورگاڑی میں تنہا ہے۔ایاز نے ای وقت ملد کیا تعاجب دربیاورڈ رائیور دونوں گاڑی سے نکل کرعمارت کے اندر کئے تھے۔ نجانے کیوں اسے لگ رہاتھا کہ جیسے بیسب ایک طے شدہ بلان کے تحت ہوا تھا اگر بلان نہیں بھی تھا تو بھی ایاز گاڑی کا پیجھا تو ضر در کرر ہا ہو گاادر مضطفیٰ ڈرائیور کواچھی طرح سمجها چکا تھا کہ کوئی مفکلوک حرکت دیکھے فوراً اسے کال کرے وہ اگر کوئی ایسی ویسی گاڑی دیکھتا تو تم از کم مصطفیٰ کوتو '' دہ نہیں کھاتی تو اس کا مطلیب بنہیں کہ سب ہی نہیں کھاتے بھے بھوک لگی تھی میں نے گاڑی رکوالی اب جھے کیاعلم تفاكهايك دمتهمارى واكف كابيابلس بوائ فريندا شيك كا- وربيد فيخوت يسه كها-" شنث أب " دريه كيَّ خرى الفاظ في مصطفى كوكويا آصبى لكادي تمي -"تشہوارکو میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں اس کیے نصول کوئی سے پر ہیز ہی کروورندمنہ تو ژوول کا تمہارا۔" مصطفیٰ نے خاصی اد چی آ واز میں کہا تھا۔ مبرالنساء بیم فوراد ہاں آئی تھیں۔ "كيابوا؟"أنبول\_نے خيرت يكھا\_ "ديكيس أني يصطفى ميرى بعرق كرد باعده مى عامى شهوارك ليد وريد في الك ومرونا شروع كرديا-مہرالنساء بیم نے نامجنی سے دریاور مصطفی کودیکھا۔ "اگرتم الی محشیاز بان استعمال کردگی تو مجھ سے یُراکوئی نہیں ہوگا۔"مصطفیٰ نے آنگی اٹھا کر دارن کیا دریہ نے کھا جانے والی نظروں سے محصار آنچل ادسمبر ۱64 ، 164 ، 164

''کوئی جننا بھی اعلیٰ وارفع لباس پہن کے بھی اپنی اصل شناخت نہیں چھپاسکتا۔میرامنہ تو ڑنے کی بجائے اپنی وائف سے جاکر پوچھوجس کے پیچھے اس کا ایکس بوائے فرینڈ یا گلوں کی طرح وندنا تا پھرر ہاہے۔'' دربیہ نے جوابا

دوبدولها تعا۔ '' دریہ....'' مہرالنساء بیکم کی آ وازایک دم کونجی تغی۔''تم ہماری بچی ہوتو اس کا بیمطلب نہیں کہ ہم خاموثی سے متہہیں شہوار کے متعلق جومرضی ہولنے کی اجازت وے دیں مے۔''انہوں نے بہت غصے سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے ''

نا گواری ہے گھورا۔ ''ہمیں ہیلے بھی شہوار ہے متعلق تہاری بدزبانی کی خبر ملتی رہی تھیں ہم تھن بات بڑھنے کی وجہ سے خاموش تھے لیکن اس خاموثی کا بیطعی مطلب نہیں کہتم ہماری خاموثی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔'' مہرالنساء بیکم کا انداز قطعی تھا۔ دربیہ نے پچھ کہنا

جاباتوانهول نے ہاتھوا تھا کرروک دیا تھا۔

" ہمارے نیچے بروں کا ادب و لیاظ کرنے والے ہیں ہمارے بچوں نے آج تک ہمارے سامنے بولنے کی گستاخی نہیں کی بھلے ہم غلط بھی ہوں ہم ہماری مہمان ہوآئئدہ خیال رکھنا کہم کس کھرانے کی فرد ہواوراس کھریے کیااصول و ضاریا ہو ضوالط ہیں۔ بیر حسب ونسب پر تفاخر ہمیں زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے دوٹوک انداز ہیں بات ممل کی تھی در میکا چہرہ احساس أوبين سي لال بمبعوكا موكياتها-

"اور ہاں ہم كرداراورشرافت كوفوقيت ديتے ہيں اور ہم اچھى طرح جانتے ہيں كدكون كتنے يانى ميں ہے ميرامند ند كملواؤ تو بہتر ہوگا۔' مہرالنساء بیلم کے الفاظ پر دربہ لب سینج کرتیزی سے دہاں ہے بھاگ کرایے کمرے میں بندہوگئ تھی۔

مہرالنساء بیکم نے پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھااور پھرسرخ چېره لیے کھڑے مطفیٰ کو۔

'''ہمیں اس سے بہت پہلے بات کرلینی جا ہے تھی میں نے گئی بارٹوٹ کیا تھا کہ اس کارویہ جموار کے ساتھا چھا نہیں ا لائر بھی کئی بار بتا چکی تھی کیکن میاس قدر گستاخی پراتر آئے گی میں نے بھی سوجا بھی نہتھا۔''مال کے الفاظ پر مصطفیٰ نے ایک تمبراسانس کیا۔

۔ بہر حال ہم نے اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کردی ہے بھے گئی تو ٹھیک ورنداس کے مال باپ کو کہوں گی کہوہ اسے واپس بلوالیں وہاں جسیا مرضی رشتہ دیکھے کرشادی کردیں پھر ہماری فرمہ داری نہیں ہوگی۔ "وہ کہہ کروہاں سے چلی تی تصیں مصطفیٰ ایک مہراسانس لینتے واپس کمرے میں آیا تو شہواراٹھ کربستر پر بیٹھی ہوئی تھی کسی وج میں کم تھی۔مصطفیٰ کو

د کی کرسیدهی مونی می-"آج جلدی کمر آمجے؟"اس نے پوچھاتھا، مصطفی مسکراکراس کے ساتھ بستر پر بدیھ گیاتھا۔ "تمہاری طبیعت کی وجہ سے جلدی آئیا اب کیسی طبیعت ہے؟"

''ڈاکٹر کے یاس دوبارہ کب جانا ہے؟' اس کے بالوں کی لٹ چہرے پر جمول رہی تھی نرمی سے کان کے پیچھے ارستے بوجھاتو شہوار نے ایک مہراسانس لیا۔

" کل جانا ہے میری اسٹڈی کا بہت حرج ہو جا ہے اسلے مہینے اسٹرامزشروع ہوجا ئیں مے اور جھے نیس لگتاس بار میں یاانا پیا سیرامز کلیسٹرکر یا کیں گی۔ "شہوارنے کہا مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ "اگر کہتی ہواو کسی شوفریا اکیڈی کا بندو بست کرواویتے ہیں۔"

"اس حالت میں جھے سے پچھیس ہویائے گائیں یا ہر نکلوں کی تو ہر کمے ایاز کا خوف سوارر ہے گا۔میرےاعصار آنچل ادسمبر ۱۵۵%ء 165

ال مسلسل خوف سے چینے گئے ہیں اب جھے لگتا ہے میرے دماغ کی نس کسی دن بھٹ جائے گی۔ بیٹ مسی آسیب کی طرح میر کسوچوں میں جیٹ کیے ہیں اپنے بیچے کو طرح میر کسوچوں سے جے شک کیا ہے جب تک میری اپنی ذات پرسکون تھی کہ پر جنیں ہوگالیکن اب میں اپنے بیچے کو کوئی نقصان ہوتا نہیں دیکھی ہے۔ اس بارقسمت کی مہر پانی سے نیچ گئی ہول کیکن ضروری نہیں اگلی بار زندہ بھی نیچ سکوں۔ "

شہوار واقعی بہت خوف ز دہ تھی۔ پچھلے دو تین دنوں سے وہ سلسل بے ام تم کا ان جی اور لائبہ بھا لی خصوصی خیال رکھد ہی تھیں لیکن اس کے ذہن پر جو

وبريشن سوار مواتعااس كالتي جلدي كوئي بمي علاج ندتعا

"ابیا کونیس ہوگا اپنے ذہن کوریلیکس کھو۔"مصطفیٰ نے محبت سے کہتے اسے ہے حصار میں لیا۔ "آ پ تو مجھ سے بخت ماراض تصنا۔" اس نے شکوہ کیا تو مصطفیٰ بلکا سامسکرایا۔ دینہ

«منہیں ....نماراض تعااور نه بی بدخلن تم ایک بہت بہادر ڈاکٹر ہوسوایے ذہن سے ہرطرح کی نیکیوسوچ نکال کر

"أوراكر پركبيل ساياناً عمياتو ....؟"اس كاندر سيخوف نبيل نكل پار ما تعام صطفيٰ في بهت ضبط ساس

"جب تک میں زندہ موں ایسا کی نہیں مونے دوں گا جو تہیں یا ہماری لائف کو نقصان پہنچائے۔امجد خان سلسل ایاز کے پیچھے نگا ہوا ہے وہ روپوش ہے۔ اس کا باب کہیں باہر کے ملک میں بھاک کیا ہے اس کے کھر کی خواتین ابھی یا کستان میں بی بین سب پرکڑی نگاہ رہی ہوئی ہے اس بارایاز زندہ نئے کرنبیں جائے گا۔"مصطفیٰ نے اسے ساتھ لگا کر اس كامر تقييمتيا يا توشهوار في ايك كبراسانس ليات مكون ميس ي مي ي

"أى كالم كجمه بها جلا؟" بردومر \_ يتيسر \_ وايك أس ليه بيهوال كرتى اور بربارنا اميد موجاتى \_ " ال ..... بهت وكله بتا جل جكاب كيكن الجمي بهت سامرار باقي بين جن پر يرده بنوز برقر ارب-" « کیاواقعی؟"وه جیران ہوئی۔ بے اختیارتم آلودا تھوں سے مصطفیٰ کود یکھااس نے ہاں میں سر ہلایا تو اس کی آتھوں

ک می باختیار کالوں پر سرائیت کر گئی۔

''تو پھرآ پ جھے ای کے پاس لے چلیں نا۔ مجھے ان سے ملنا ہے استے ماہ ہو گئے ہیں میں نے ان کو دیکھا تک نہیں ۔"وہ بے قراری ہوگئ تھی۔

' جہم بہت جلدان تک چہنچیں مے بول مجمدلوا بھی بہت ہی ہجید گیاں باقی ہیں بس ان کے بارے میں ابھی صرف م کے کلیوز ملے ہیں۔ ہم بہت جلدان تک کانچ جائیں مے تو پھر تہیں بھی ان کے یاس لے جائیں مے بول سمجداد کہ بس اب محددوں کا نظار ہے محرتا بندہ بواہم سب کے سامنے ہوں گی۔"مصطفیٰ نے تنلی دی توشہوار کے اعرا کے دم امیری جا كي مصطفي في معتب سال كدخسارول بربهة نسومياف كي تعد

"جب تك الماز پكر انبيل جاتا مجھے كہيں نبيل جانا ميں يہيں كمريس بى رموں كى ميں كالج بمى نبيل جاؤں كى مجھے بهت در الكنے لگا ب خدانخ استه بمارے بيچ كو چھ بهوجا تا تو ..... وہ پمراى بولناك مظركو يادكر كے خوف زوه بونے كل تقی مصطفی نے بہت بے بی سے ہونٹ جینے تھے۔ ہات تواسے بھی کسی تیز دحاما کے مطرح کاٹ رہی تھی۔اگر غدانخواستدوانعي شهواركو بحمهوجا تا توباان كے بيكو ... مصطفى نے بہت صبط سے شهواركا سر تعبيتياتے اسے لى دينا جابى متى جبكاي اعدا يك طوفان برياتها -جواياز كورائ كبي سي نكال كرملياميث كردي كوبجرر باتفا-₩....₩

آنچل ادسمبر ۱۵۵% و 166

مبوی کمر آچی تھی بلکا بھلکاسہارے سے وہ چل پھر بھی رہی تھیں۔ آج بہت دنوں بعدانا کا بچے تی تھی آیک ماہ بعد التكزامز كاشيذول جارى ہوگيا تھا۔إس كا كزريے دنوں ميں اتناحرج ہوچكا تھا كەحدىبيں اسے بجھیبيں آرہی تھی كەدەاس سب كوكيك كوركر \_ شهوار بهي كالجنبيس آئي تفي وبال موجود كس بهي كلاس ميث كواس كي غير حاضري كي وجد كاعلم نه تفا بلكه وہ تو کزشتہ دو تین دنوں سے آئی ہیں رہی تھی۔ دہ سارادن تھک ہار کر کھر لوتی اور وہ چینج کر کے پچن میں آئی تھی۔ آج بہت دن بعد کھانے کوجی جاہ رہا تھا ایں نے کھانا نکالا اور یانی لے کرتیبل کے گردسے کری تھے بیٹ کر بیٹھ تی تھی۔روشی پکن میں داخل ہوئی توانا کھانا کھارہ کھی۔ "جائے پوکی؟" جائے کا یائی رکھتے روش نے یو جھا۔ "آكر بنار بى بولولى لول كى درندا سيشلى مير ے ليے بنانا جاه راى بولو كرر بنے دؤميں كھردىر بعد ميں پول كى جب سب سیس مے۔ کھانا کھاتے اس نے کہا۔ "میں اسے کیے بنار ہی می تو تہارے کیے بھی بنادین ہوں یے انا خاموت ہی رہی۔ "أَ جَمْصَطَفَىٰ بِعَانَى كَي بِعُوبِوكَ فِيمِلُ ولى بِعَانَى كَ عيادت كُوّا فَي صَلَى ـ " كَعَانا كَعَاتِ انا كاماتهوا يك دم ساكت مواقعا ـ ''آینی بتاری تھیں کہان کا بیٹا حماد کسی کام کے سیلسلے میں دی تھیا ہوا ہے ایک ماہ بعدا سے گا۔ آئی رہنے کی بات كردائ سي وہ جا ہ رہي سي كه بات طے كر ليتے ہيں منگني يا ڈائر يكٹ نكاح كى تقريب بعد ميں ہوجائے گی۔'انا كولگا كە جيسے ايك دم اس كے ارد كر دفضا ميں آئسيجن كى شديد كى ہوگئ ہو۔ "الكل في كها كه أبير كوني اعتراض بين جب ده تعلى ما زكاح كالبين مع بهم تيار موجا سي مع "انافي اليخاسية كانية ہاتھوں سے ایک دم ڈائننگ تیمبل کوتھا ماتھا۔اسے لگ رہاتھا جیسے اسے روشی کے الفاظ کی سمجھ ہی تہمیں آ رہی۔

چائے بناتی بالکل پارل اعداز میں روشی اور بھی بہت کھے کہ رہی تھی کیکن اناسا کت سی تیبل کومضبوطی سے تھا ہے بے

حس وحر كت بيتهي ره مي تهي

" پھو ہو کہدر ای تھیں کہ چندون میں وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوجا کیں مے تو پھر کوئی تقریب کرلیں کے۔"انا خاموتی ہے آئی تھی۔

'' کھانا کھالیا' برتن سمیٹ دول؟'' اسے کھڑا ہوتے دیکھ کرروشی نے پوچھا۔ برتنوں میں کھانا ابھی بھی موجودتھا۔

" ہول ..... ' وہ صرف ہنکارا مجر سکی تھی۔

" چائے ابھی تیار ہوجاتی ہے لی کرجانا۔ "اسے باہر نکلتے دیکھ کرردشی نے کہا تو انانے محض سر ہلایا تھا اور کی سے نکل مخی تھی۔روشی نے بہت خاموشی سے ایک نگاہ بچے ہوئے کھیانے پرڈالی ادر پھر باہر نکلتے وجود پر۔روشی نے لب جھنچے لیے تفاناات كريم وان كى بجائي بالرلان من البيعى كى-

سے اور دونا نہیں جا ہی گئی کیکن اسے لگ رہاتھا کہ جیسے اس کے اندر شدید منٹن کی پیدا ہوگئی ہے۔ وہ شدید تھی ہوئی تھی اس کاارادہ کھانا کھا کر پچھدیر سونے کا تعالیکن اب ذہن ہے سب پچھڑو ہوچکا تعا۔ وہ خاموثی سے کھاس پر بیٹھ کئی تھی وہ پچھ ورجيعي ربى - يحدر بعدمغرال اسے جائے كاكب تنمائى تى - يقيناروش نے بعيجا تعاانا كولگا كرجيسے وہ استے سارے جوم اتے رشتوں کی موجود کی کے باوجود بالکل تنیا ہوگئی ہے۔ جائے کا کیاس نے کھاس پرر کھویا تھا وہ بالکل ساکت اپنے ى اندرائفتى آوازول معضوف دوارقى رى تمى اوركمياس يرموجود حاسة مندى مولى رى ـ

"أنا ....." وه چونی جیران موكرد يكها مددى كمرى كى اس كے ہاتھ میں اس كاموبائل تعار

"" جوارى كال ب-"اس في موباكل اس كى طرف برهايا أناف خاموتى سيموبالل تعام لياتعا

آنيل ادسمبر ١٥٦٥م ١٥٦م

"تم نے جائے ہیں ہی۔"روشی نے شمنڈی جائے کودیکھا توانا نے بھی کپ کودیکھا اور پھر بغیر کھے کیے موبائل کان " بیلو....." روش نے خاموثی سے کپ اٹھام لیا تھا۔ اناشہوار سے ہات کرنے کی تھی روشی ایک نگاہ اس پرڈال کرایک مراسانس ليت وبال مص حلى كى-ہراس سے وہاں سے ہی ا۔
''میں تھیک ہوں ہاں آج کا آج کئی تھی کیکن تم نہیں آئی تھیں۔' روشی کے جانے کے بعدا تانے کہا۔ جوابا شہوار نے
اپنے ساتھ بینے جانے دالے واقعے کی ساری روداد کہ سنائی تو اتا جیرت زدہ رہ گئی اسے خود پرانسوں ہونے لگا۔
شہواراس کی بیسٹ فرینڈ تھی کہ می وہ وقت بھی تھا دونوں ایک دوسرے کے بل بل سے باخبر تھیں ادراب ان کوایک

دوسرے يربي جانے والى كى جى قيامت كاكوئى علم بى ند تھا۔

"میں بہت ڈسٹرب ہوگئی ہول اب کھرے نکلنے کودل نہیں جا ہتا۔ سوج رہی ہول کہ اس قدر خراب صورت حال میں نجانے کیسے ایکزامز ہول میں سسٹرڈراپ کردول بے بی کے بعد پھر سے جوائن کردں۔ تب تک شایدایاز کا بھی کوئی فيمله موجكاموكا"

"حرج تومیرا بھی بہت ہوچکا ہے لیکن سسٹرڈراپ کرنے کے لیے میرے یاس کوئی خاص وجنہیں ہے تم تو چھٹی کے لیے ایلائی کرسکتی ہؤمیڈیکل سرٹیفلیٹ بھی دے سکتی ہو۔ 'آیانے کہاتو شہوار نے ایک مہراسانس لیا۔ ''لال ميكن ثم لو كان جايا كرودهيان دواس طرح زند كي ميس كزرنے والى يار!'' "تمهار \_ بغيروبال جانابهت مشكل مكم مجه\_"

"میری اس سسٹر بیں انٹینڈ بنس بہت ثنارٹ ہے میرالو داخلہ بھی بمشکل جاسکا تھاتم توجہ دوا مگزامز کلیئر کرلوگئ تم'' "بال کوشش تو کرنا ہوگی کیا ہے کمکن نہیں میں کالج سے سیدھی تمہاری طرف آجایا کروں ٹوٹس ادر لیکچرز ہرچیز ہوگی تم ایپ انگل سے کہووہ چیئر مین صاحب سے بات کرلیں گئے ہم دونوں مل کراسٹڈی کرلیا کریں گی اس طرح کم از کم

" فعیک ہے بیں سوچوں کی اس طرح ل کرشاید اچھی طرح اسٹڈی ہوجائے گی ورنہ میں اسکی اب ہجھیس کریاؤں کی۔میرے یاس ایکزاِ مزدِیاپ کردینے کےعلاوہ اورکوئی جانس نہیں رہا۔'' ''احماایک اور بات کہنی میں۔''شہوارنے کہالوانانے توجہ دی۔

"أن محويو مارى طرف آئى تعين وه تمهار اور تهادي دشتے الے متعلق مال جی سے صلاح مشوره كردى تعين " شہوار کے الفاظ برانا ایک دم ساکت ہوگئ تھی۔''وہ جاہ رہی تعیس کہ دونوں فیملیز اس رہتے سے مطمئن تو ہیں ہی کیوں نہ یا قاعدہ بات طے کر کے متنی یا نکاح کر لیتے ہیں۔ 'وہ مجی وہی بات دہرار ہی تھی جو پچھدیر پہلے روشی نے اسے بتالی تھی۔ "ابتمى وليد بمائى سپتال ميں ہیں کھوڈول میں وہ بھی کمرآ جاتے ہیں تو پھر با قاعدہ تقریب کریں ہے۔"انانے لب مینی کیے سے شہوارخاموش ہوگئی کی۔

"انا ..... كي بل اس ك جواب كاانظار كرتے جواب نه ياكر بولى ـ

" بجھے اندازہ ہور ہاہے تہارے لیے بیسب کھ بہت مشکل ہے لیکن یارتم کواب اسٹینڈ لیمنا ہوگامحض ایک اوک کے خوف سے تم خودکواس طرح بر بادمت کرو کوئی فیصلہ کرو۔ ایک بارسب کو بتادہ پھرد یکنا کیے تھیک ہوجائے گا۔"شہوار آنچل ادسمبر امام 168 آنچل

نے مجمانا جایاتوانا کی تھوں سے ایک دم سے تھے۔ " ' بہ ممکن نیں اگر سب کو علم ہو گیا تو ہیں اپنی ہی نظروں سے گرجاؤں گی۔ میں خودکواس قابل نہیں سمجھتی کے دلیہ جسے مخیص کی زندگی میں داخل ہوسکوں میں نے اس پر شک کیا نجانے کس کس انداز میں اسے ہرٹ کرتی رہی مجھے سز الو ملنی "السيمت كروًا بمى وقت تهار باته م باراتم وليد بعالى ك بغير بمي فون بيس ره ياوكى" "من خوش كب رمنا جامتي مول وليد مجھ سے نفرت كرتا ہے اور بيسب جان كر شايد وہ ميري شكل و يجنا بھي پيندينه كرے بليزتم كسى سے بعى محربيس كهوكى جوبوگا ہونے دو۔ دليدزنده ب صحت مند بوجائے اس سے زياده ميرى ادركوئى خوائش ميس- ومرى طرف موجود شبوار في ايك كمراسانس ليا\_ "تم ایناموبائل لے لوروش کے نمبر پر کال کرنااچیانہیں لگتا مجھے تم چکر نگانا ہماری طرف میری طبیعت مجملی ہے تو مقد مانیا ہو ایک سے لوروش کے نمبر پر کال کرنااچیانہیں لگتا مجھے تم چکر نگانا ہماری طرف میری طبیعت مجملی ہے تو مِن مُعَى مُصْطَفَىٰ كَمِاتِهِ تِهِ بِهِارى طرف وَن كَي أَن كَي خِيرِيت يو جِينے بِوسكنا ہے تب تك ولى بِها لَي بحى كمر آ چكے بول \_'' ''او کے۔' ودنوں کے درمیان مزید ہاتیں ہوتی رہی تھیں پھر مغرب کی اوان ہونے کی تو ددنوں نے بات میٹی تھی۔ وربيائي كمرے ميں بيٹم مسلسل فيج وتاب كھارى تى اسے رەرە كرشہواراور مصطفیٰ پرغسہ رہاتھا تھی اس كاموبائل بجا تھا۔ا كيان نمبرتھا اس نے نمبرو يكھااور پيركال ريسيوكر الى ہى۔ دو کیسی ہو؟ ' دوسری طرف دربیکو جو آ واز سنائی دی تھی وہ چونگی تھی اس نے فورا اٹھ کراسینے کمرے کاور واز ہبند کیا تھا۔ ''ہاں میں ایاز ۔۔۔۔'' دریہنے ایک مجمراسانس لیا۔ ''کہاں تنے تم' جانبے ہو چھلے کی دنوں سے تمہارانمبرڈ اکل کرتے کرتے میرے ہاتھ کی اٹکلیاں ٹوٹے لگی ہیں۔'' دومرى مرف اياز في تبعيد لكاياتها-''جانتا ہوں میں لیکن میں نے وہ نمبر بند کردیا ہے وہ نمبر مصطفیٰ کے پاس موجود ہے وہ اس پر رابطہ کرسکتا تھا رینا نمبر ہا۔ ای رہم سے الطرکروں گا۔ " میں کہاں ہوں وہ بات تو میں اب اینے باپ کو بھی نہیں بتانے والا۔ میں جہال ہوں وہاں مصطفیٰ یا اس کا کوئی بھی افسرنبیں بینچ سکتا ہم بتاویتم ہاری طرف کیاصورت حال ہے؟'' «مصطفیٰ بہت بھرا ہوا ہے وہ اور اس کے ابامسلسل تبہاری کھوج میں ہیں شہوارسلسل کھر میں قید ہے۔ ڈاکٹر بھی کھر سن ن و سن المحلی ہے جوایک بار پھرنے تکلی ورند میزا کا ٹا ہوایا نی بھی نہیں مانگیا۔ اس بارنہ تھی اگلی بار ہمی کیکن اسے نہیں جھوڑ وں گا۔'' جھوڑ وں گااگر میں استعاضوا نہ سکا تواب کی باراسے ذیرہ بھی نہیں جھوڑ وں گا۔'' "يتم تو ملوكي توبتاؤل كا\_"إلى قدر حسين الركى براس قدر مهر مانى كوئى بلامقصد نتمى كيكن اس طرف بمى دربيد بي بي تحلى جو انقام مي الجمي اتى اندهى شعوتي مي-

آنچل ادسمبر ۱69، ۱69م

''میں نہیں مل سکتی' مصطفیٰ بہت تیز انسان ہے وہ پہلے ہی میری ہر حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔اس ہاراس کی امال بھی مجھ سے بدظن ہو چکی ہیں میں ابھی اس گھر میں موجود ہوں یہ تھی بڑی مہر بانی ہے۔'' ''میں اس سب کوئیں مانتا تم بتاؤ کب ملوگی مجھ ہے؟'' ''میں اس سب کوئیں مانتا تم بتاؤ کب ملوگی مجھ ہے؟'' "تو پھر تھیک ہے میں بھی اس سارے خون خرابے میں تہاری مدد بیں کروں گا۔"ایاز نے ایک دم آسمی ساتھے پر یں۔ ''دیکھومیں کوشش کرتی ہوں شہوار کوکسی طرح تم تک لیا ویں پھرتم جومرضی کردلیکن یاد ہے میرانام نیآنے پائے۔'' " ہاں پہلے جیسے تم کے کرآئی ہوسارے پلان کاستیانا س ہو گیا تھا۔" "فین نے بالکل طے شدہ پروگرام کے مطابق کام کیا ہے تم نے ہی کہاتھانہ میکڈونلڈ کے پاس لے آؤں اوروہ گاڑی میں اکیلی تم بغیرلوگوں کومتوجہ کیا سانی سے گاڑی سمیت لے کرنکل سکتے تھے۔"دربیکی عصا سیاتھا۔ ''وہ تو گاڑی کے دروازے لاک متے مجبورا شیشہ تو ڑنا پڑا تھا جس پروہ سالی چینے لگی تھی اور پھروہ ڈرائیوراور چوکیدار ''اوے جوبھی تفاشکر ہے کسی کو مجھ پرشک نہیں ہوائیکن اگلی بار بہت محتاط ہوکر کام کرنا ہوگا۔ میں موقع و کیر کرشہیں انفارم كردول كي تم اينامينبربس آن رڪھنا \_' ' ٹھیک ہے۔'' ایاز مان گیا تھا۔ پچھ باتوں کے بعد کال بند ہوگئ تھی۔ در یہ کے ہونٹوں پر بڑی زہر ملی سی ور مصطفیٰ شاہ زیب ہم بھی کیایا در کھو کے کہ س سے پالا بڑا ہے بڑی با کروار بن پھرتی ہے تہوار صاحبۂ الی جگہ جا ک ڈالوں کی کہ بھی بلیٹ کرنگل نہ سکے گی۔"وہ زہر سلےانداز میں مسکراتی تھی اس کے ذہن پر بڑی زہر بلی سوچوں کا قبصہ تھا۔ رابعہ پریشان می عباس نے دو تین بار کال کی تھی۔ وہ کافی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی الجھتی رہی تھی عشاء کی نماز پڑھ کر سب اپنے اپنے کمروں میں ہونے جانچے تنفوہ اپنی ذات سے لڑتی الجھتی رہی تھی اور پھر تھک ہار کر کمر ہے سے لگل آئی تھی۔ ماموں کے کمرے کی لائٹ روٹن تھی وہ سیدھا وہیں آئی تھی۔ دروازہ پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلٹا چلا کیا تھا۔ " اموں میں آ جاؤں؟" اس نے دروازے میں ہی کمڑے ہو کر پوچھا تو کتاب پڑھتے فیضان صاحب "آ جاؤ۔" انہوں نے کتاب بند کردی تھی۔ رابعہ ان کے پاس آ جیٹی تھی۔ " كيمه بريثان مو؟" انهول نه مسكرا كريو جها تؤرابعه نه انبيس ديمية ايك كهراسانس ليا\_ " فخيريت؟ " ودنول ميل بهت اغرر شين لا تكسمي وه اين هريات ان ي شير كرتي تعي \_ "جی-"وه موج میں پر گئی کسان سے میہ بات شیئر کرے یائیس وہ خاموشی سے سے میلے رہے "آب سرعمال كووجائة بين نا؟" "عباس شاه زيب؟" أنهول نے كماتورالعديے سرمالايا۔ "آب كويتايا تعانا كان كى ملى شادى ختم موچى بادران كالك بينا بعى ب- "فيضان صاحب فير بلايا-آنيل ادسمبر ١٦٥٥م، ١٦٥

" نہوں نے مجھے .... 'وور کی الکلیاں چنانے کی۔ فیضان صاحب نے سجیدگی سے دیکھا۔ " پر پوز کیا ہے۔" بات الی تھی کہ فیضانِ صاحب ساکت ہے ہوئے تضرابعہ نے کن اکھیوں سے نہیں دیکھا۔وہ بہت بجدہ تفرجرے رایک گہری سوج کاعلس تھا۔ ''وہ بار بار کال کردہے ہیں میراجواب مانگ رہے ہیں لیکن میں نے صاف کہ دیا کہ میری زندگی کے ہر فیلے کا اختیار میری فیملی کو ہے۔'' فیضان صاحب نے ایک مہراسانس لیا۔وہ ایک روثن خیال تھلے ذہن کے انسان تھے لیکن وہ مجمى بعى اتنے باك ندرے تھے كەزندگى كوھلى چھوٹ دے ديے۔ "تم كوعماس كيسالكتاب؟" ''وہ بہتا چھے انسان ہیں کیکن .....' فیضان نے بغور دیکھا۔ "ميرے ليےسب سے مقدم اورسب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جوآپ کا انتخاب ہوگا۔ میں نے سرعباس کا پروپوزل آ پ تک پہنچانا تھا' پہنچادیا' آ پ جوبھی فیصلہ کریں محے دہی مجھے قبول ہوگا۔'' "بهول ..... فيضان صاحب في منكارا بعرا\_ "أيار باياسهيل كوبتايا بي؟"رالعدن في من مربلايا-"ميں اگرا نكار كردول تو؟" " مجھے آپ کاہر فیصلہ قبول ہوگا سرعباس ایتھے انسان ہیں اس کے باوجود میں نے زندگی میں بھی دوسر ہے معنوں میں منہیں مہیں سوچا۔ انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے کھر والوں کی مرضی ہوگی تو وہ اپنے والدین کو بھی لا نمیں تھے۔'' فیضان صاحب زیر آباد ا ے سرہ ہیں۔ ''عباس کو کہنا کل کسی بھی دفت بھے سے ل لئے یے مرجر کا فیصلہ ہے میں بہت سوج سمجھ کر بی بتاؤں گا کہا نکار کرنا ہے یا اقرار '' رابعہ کا چہرہ ایک وم کھل اٹھا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے در پردہ فیضان ماموں اس رشیتے پر رضا مندی کا ''' اظہار کررہے ہیں۔ وہ ان سے پھیدر یا تیں کرنے کے بعدائے کمرے میں آئی تی اس نے عباس کانمبر ملایا عباس نے کال کا ث دی معنی وہ دوبارہ ملانے کی تو اس سے پہلے ہی عباس کی کال آئی تی اس نے نورا کال ریسیو کی ۔ دول مصالح کی سے بیائے ہی عباس کی کال آئی تی اس نے نورا کال ریسیو کی ۔ ، سرا کی اسلام اس وفت خبریت؟ و دمری طرف عباس شاید نیندے جا گاتھا۔ ''ایم سوری آپ کوشاید ڈسٹرب کردیا میں نے۔'' وہ فورا شرمندہ ہوئی۔ رات کاس پہر بغیر کی وجہ کے کی کوکال کرنا ، الرائب المعالم المعالى المسلم المس عہاں کا انداز ایساتھا کہ وہ ایک دم ریز روی ہوئی۔ "سرامیرے ماموں آپ سے کل سی بھی وقت ملنا چاہتے ہیں۔" "جی میں نے ان سے آپ کے پر پوزل کی بات کی تھی۔"عباس نے ایک گہراسالس لیا۔
"کیا کہیں مجودہ"عباس کانشس ہوا۔
"یہ آپ کوان سے ل کر بی اندازہ ہوگا۔"عباس مسکرایا۔" کیا آپ ان سے ملنے سے ڈررہے ہیں؟" رابعہ نے
"یہ آپ کوان سے ل کر بی اندازہ ہوگا۔"عباس مسکرایا۔" کیا آپ ان سے ملنے سے ڈررہے ہیں؟" رابعہ نے آنچل ادسمبر ۱71 ه 171 م 171

ہوچہا عباس بنس دیا۔ "بالک بھی نہیں ڈرکیہا 'بس مینش ہورہی ہے کہ دہ کیا کہیں گے اگرا نکار کردیا تو ....؟" "تو آپ کی قسمت 'میرے لیے میری فیملی کا ہر فیصلہ مقدم ہوگا جا ہے دہ انکار ہویا اقرار۔" "بس آپ کی یہی بات تو اچھی گئی ہے جس کوشش کروں گا اپنا اچھا دیل ثابت ہوتے آپ کے ماموں کے سامنے بهترطور پراپناوفاع کرسکوں۔" دومری طرف رابعہ خاموش رہی تھی۔ "میرے حق میں دعا کریں گی؟" اس کی خاموشی پرعباس نے تعبیم آ واز میں پوچھا وہ جو بہت پرسکون تھی ایک دم سریر ' میں کہہ چکی ہوں کہ میرے لیے میری فیملی کا ہر فیصلہ مقدم ہوگا جا ہے وہ انکار ہویا اقرار'' وہ کہہ کرتیزی سے کال كاك كى دوسرى طرف عباس ايك دم مسكراديا تعا\_ عباس اس ملاقات كولے كرببت كاشس مور ہاتھا وہ فيضان صاحب كى بتائى موئى جكہ يرآ حميا تھا۔ انہوں نے عباس كالسيخ كمريح قريب موجود بارك من بلواياتها دونون ايك زنج پربينه محت تنصيع باس بهت اليمي لمرح وركيس اپ ہوا تھا معمول سے بث كربهت ويسنت اور يروقارلك رہاتھا۔ فيضان صاحب نے اسے بغورد يكھا تھا۔سلام وعاادرايك دوسر العال حال دريافت كرف كامر حله طيرو جا تعا-'آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کیوں بلوایا ہے؟'' فیضان صاحب نے پچھ بل گزرنے کے بعد رید پر وديس كوئى بات كرنے سے بہلے آپ و بتادوں مجھے بدشتہ تبول نہيں ہے۔ عباس ایک دم ساكت ہوا سمجھ بل مزید سر کے متضوبال یارک ش کی لوگ جارہے متع۔ ومیں اس انکاری وجد تو یو جوسکتا ہوں؟ 'عباس کاسکتنٹو ٹا تواس نے سنجیدگی سے یو جیما۔ "بالكلية بكورائث حاصل هيئ فيضان صاحب في سربلايا-ووليكن مين اس اتكار كي وضاحت شدينا جا بهول أو؟<sup>\*</sup> "تو پھر میں بار بارا ہے ہے پاس آؤں گا ہر چیز کی ایک وجہ موتی ہے اوراس انکارکی می کوئی وجہ تو ہوگی تا۔" "ماراادرا بكاستينس بيس ملاء" '' میں اس کواتنی معقول وجنہیں مانتا اور نہ ہی میرا کمراندا تنا کنز روٹیو ہے کہا کیے چھوٹی سی بات کو وجہ بنا کر '' " فیضان مساحب مسکرائے اس مسکراہے میں نہ ہی طنز تھا اور نہ ہی حقارت کیکن اس کے باوجود نیانے کیوں عماس کوان کی مسکراہث بہت بھیکی اور طنزا اولی لائم می ۔ ومیں رویے سے دولت جائد اوسب کی نفی کرتا ہول میرے نزد یک انسان کے کریکٹراس کی شرافت اوراخلاق کی ويليو بهاور باقى سب بيمعنى ب "جوانی میں سب بی ایسے بڑے برے ائیلاگ بول لیتے ہیں بیٹا!لیکن جب بوجھ کندموں پر پڑتا ہے اور وفت کا ينه الني عال جلا عن سبدو عال عال كرما مندم مد كرم عده جاتي بن آنچل ادسمبر ۱72 مرم ۱72 م

" آپولگاہے کہ مرسے قول فعل میں تضاوے آپ بے شک مجھے زما کرد کھے لیں۔ عباس کوان کے الفاظ پند نا کے تصولہجدا یک دم کرم ہوگیا تھا۔ فیعنانِ صاحب سکرائے تھے بڑی نری سے عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ "برخوددار ارابعه ماری بچی ہادرہم بغیر کسی دجیا نکارکرنے کافن رکھتے ہیں۔" "اورمير \_ پاس بھي اپنے حق ميں بو لغے اور قائل كرنے كے ليے دلائل كى كى بيس ہے بشرط كرآ پان دلائل پرغور كرناجابي أو-"أنهول فيسربالابا-''بالکل، آپائے تی میں دلائل دے سکتے ہولیکن رابعہ ہماری بی ہاور ہم اچھی طرح جانبے ہیں کہاس کی ذات کا ''بالکل، آپائے تی میں دلائل دے سکتے ہولیکن رابعہ ہماری بی ہاور ہم اچھی طرح جانبے ہیں کہاس کی ذات کا

کوئی بھی پہلوہم سے چھپا ہوانہیں ہے۔وہ کملی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں پر پوزل محض آپ کا فیصلہ ہے اگر ہماری بچی اس فیصلے میں انوالو ہوتی تو سوچتے کوئی تدبیر کرتے لیکن ہماری بچی بالکل غیر جانبدار ہے اور میں چاہتا ہوں س آپ بار باراس سے رابطہ کر کے اسے فورس مت سیجے گا۔ بس ای لیے آپ سے ملنا چاہتا تھا میں۔" دہ اپنی بات ممل كرك مشفية عباس بمى ساتھ ہى كمڑ اہو كيا تھا۔

" بیتو کونی زیرن بیس بنما " پرابعہ کے ماموں ہیں میں اینے والدین کو بیجوں گارابعہ کی دالدہ اور بھائی کے پاس اور

مجھے یقین ہے وہ انکار ہیں کریں ہے۔ 'فیضان صاحب نے بغور عباس کودیکھا۔ '' بھارے کھر میں ایک فرد کا فیصلہ بی سب کا فیصلہ ہوتا ہے بیٹا! جب میں انکار کرچکا ہوں آورہ اقر ارتیس کریں ہے۔'' دوں دولیکن میں ریزن نہیں مانتا مکسی کواس کی دولت کی بنیاد پر ریجیکٹ کروینا تو کوئی اصول نہ ہوائیعنی اس دولت کے

سامنے میری ذات میرا کردارسب صفر بیتوانصافی ہوئی۔" "مهارے جیسے کمرانوں میں ایس ناانسافی بالکل عام ی بات ہے دولت کو بنیاد بنا کررشتوں کا تفتری پایال کردینا انہی امیراو نیچے طبقے کے لوگوں کا بی توشیوہ ہے۔ بیٹامیں تو ایک عام سائخریب سے کھرانے کا فرد ہول تم کوتو چاہیے تھا

كاب بين الله كالمراني من دشته و يكفتر-"

دور این اور این ساری زندگی ایک بار را بعد نے بتایا تھا کیآ پ ایک معلم بین اور اپنی ساری زندگی طلباء کوعلم ویتے گزار دی۔ ایک معلم کی دولت اور غربت کی لکیر سینی وینے دالی سوچ جان کر مجھے افسوس ہور ہا ہے۔ فیضان صاحب نے اسے خاموتی سے دیکھا۔

ودتم رابعہ کے لیے کیا کر سکتے ہو؟" کچھٹو قف کے بعد انہوں نے یوجہا۔ میں لیے چوڑے دعوے نہیں کرتالیکن باحیثیت انسان جوبھی مجھے سے بن پڑا میں کروں گا۔' عباس

س سے ہا۔ "کیاا ہے والدین کوچھوڑ کررابعہ کواپنا سکتے ہو۔"سوال ایساتھا کہ عماس کی کھول تک خاموش رہاتھا۔ دم بم سوری ..... میں ایسانہیں کرسکتا' رابعہ کی خواہش ضرور کی ہے لیکن اپنے والدین کود کھدیے کا میں بھی سوچوں گا

مجمى تيل-" وربس يهى بات مين آپ كومجمانا جا بهتا اجب بات مال باپ كي آجاتى بهتوسب جذباتى نصلے أيك طرف آنچلى دسمبر ١٦٥٥ ١٦٩ م ١٦٩

دهرے کے دهر سده جاتے ہیں۔ مال باب اولا وكواليسے باتواز ن تعلق تو ر وينے پر مجبور كرديتے ہيں اور ميں اپني بكي كو ساری عمرد کا جمیلے بیس دول گا۔ ان کا اعراز حتی تھا۔ عباس نے بڑے ضبط سے فیضان صاحب کودیکھا تھا۔ "آب كامير مادارين كم متعلق خيال بهت بى ميكو ب- بهى ماضى ميس مار برركول ميس سكوتى رما موكا دولت وجائرداد کے تفاخر میں مست کیکن میری زندگی میں ہمارے بابا صاحب سے لے کر بابا جان تک سب ہی نے ہمیں اعساری بی سکھانے کی کوشش کی ہے۔ میراجھوٹا بھائی مصطفیٰ سے کی شادی جس اڑی سے ہوئی ہاس کے خاعمان كالسي كوكوئي علم بين اس في مار م معربيس رين والى أيك اليي خالون كم بالتعوي يرورش ما في ب جس كا خاندان اس معکراچکا تھااور وہ اپنی اور اپنی بیٹی جان بچانے کے لیے حویلی میں بناہ لینے پر مجبور ہوگئی میں۔ ہماری مال جی نے اس اڑی کو بیٹیوں کی طرح معجمااور ہم لوگوں نے بہنول کی طرح اور جب اس کی شادی کی بات ہوئی تو ہماری مال جی نے سب کے ملاح ومشورے سے اس کی شادی اپنے سب سے جہیتے بیٹے سے کردی تھی۔ اگر ہم دولت وجا کیر کے نشج میں چور لوگ ہوتے تو ہمارے کھر میں شرافت و کردار کی بنیاد پردشتہ بنانے کی مثال بھی قائم ندہوتی۔ عباس نے بہت حل سے بتایاتھا فیضان صاحب کے چبرے پراجس پیدا ہوتی تھی۔ "ببرحال میں آپ کواینا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کرسکتا لیکن قائل کرنے کی کوشش ضرور کردں گا اگر آپ قائل ہونا

جائي و .... عباب نے جیب سے ملامز نکال کر تھوں پر تکا لیے تھے۔

''چلتا ہول' کوئی نازیبالفظ استعال کردیا ہوتو معذرت خواہ ہوں۔'' ہاتھ ملانے کوان کی طرف یاتھ بڑھایا۔ فیضان صاحب نے بغوراسے مصے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا ان کے ہاتھ کے س میں عجیب ی عدت تھی انہوں نے ہاتھ وبا كرجيمور ويا تعاعباس بلمنااور چندفيدم آمے بردهائے تصفے فيضان صاحب كى نگاهاس كے ہرا تھتے قدم برتھى۔ ول میں مجیب سا حلاظم بریا تھا تہمی بیا ختیاران کی زبان ہلی تھی۔

لالدرخ كولينية في والا بمايول تعام ايول كوبرداشت كرنابراي ول كرد مكا كام تفالدرخ سارارستدايي صبطكو آ زماتی رہی تھی اینے کھر وینجنے ہی اسے لگا کہ وہ جیسے جنت میں آ گئی ہواس کی مال کی حالت بہت خراب تھی وہ سکسل بستر پرلیٹی رہی تھی۔اس کے نانا کی موت جس کارا یکسیڈنٹ میں ہوئی تھی ای کارمیں نانا کے ساتھاس کی مال بھی تھی جو ریزدی بڑی کے فریلچر کے سبب سلسل بستریمی دہ مال کے یاس آئی تو مال اسے دیکھ کررونے تھی۔ ودخمہیں کہا بھی تھا کہ واپس اس کھر میں نہ آتا کیوں آئی تو .... تیرا ظالم باپ زبردی تیری شادی ایے بھتیج سے كرواد مكا بجرتوميرى طرف يدسارى زعركى بين كررونا-"

'مؤ اماں پھر میں کہاں جاتی ؟ ایکزایمز کے بعد ہاشل کو ویسے بھی چھوڑ ناتھا ابا آئے تنصصاف کہدویا تھا کہ ایکزامز دوںاورکسی کو میجیں کئے سیدھا کمرآ جاؤں۔''

"اور تیراده استادیونے اس سے بات کی؟" اس کی مال نے ایک آس سے بوج معاتھا۔ "منہیں امال .....کسی سے بات نہیں کی ۔" دہ مال کوٹال کئی تھی۔

" بخیمة تانبین تعالیہ جایوں تو تیرے باپ سے بھی کی ہاتھ آئے ہے۔ یددولت کی سانپ کی طرح میری زندگی کو دس کئی تعلی دُس کئی تعی اب بہتیری زندگی کھا جائے گی۔" رات کواس کا باپ کھر آیا تھا است دیکھ کر کہنے لگا۔ "اسکلے ماہ شادی کی تاریخ رکھ دی ہے کارڈ چھپنے وے دیتے ہیں تو بھی اب آ رام سے کھر بیٹھ کرشادی کی تیاری کر۔"

آنچل ادسمبر ۱76 ا۲۰۱۵ م 176

باپ کے سامنے دہ خاموثی سے سرجھ کا گئی گئی گیکن مال کے پائ آتے ہی دہ بلک بلک کررودی۔ ''کو یہاں سے چلی جالالدرخ درنہ تیرا باپ تجھے اس ہما یوں سے بیاہ دے گا۔ ٹو اس کے لیے دولت کی تجوری سے برد کر بحریجی نہیں وہ تیرا بھی ویسے استعمال کرے گاجیسے تیرے نا نا اور میرا کیا اور پھرنا کارہ بجد کرایک طرف ڈال ویا۔ تیرےناناکویمی تیرےباب نے مارا ہے وہ اس کوجان سے ماروینے کی وحمکیاں دیا کرتا تھااور پھراس نے مارویا۔ وہ مجھے مجمی بارکر جائیداد نام تکھوالیں ہے۔' اس کی ماں ایں ہے پھروہی الفاظ دہرارہی تھی جودہ اس ہے تی بار کہہ چکی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ اپنی مال کو بے بسی سے دیکھتی رہ کئی تھی۔ كاش وہ اسے امال كالفاظ كى طرح بہت بہاور ہوتى يا مجركاش اس كے ياس يہاں سے بھاك كركبيں اور جانے كا رسته بوتا دودن كزرب تنصح جب اس كاباب اس كي كه كاغذات كردستخط كرواني العالم "يكيابي "ميشك المرحباب كسائ حيب ريوالى باب كيما من بولى يزى مى-'' کیوں تخصے نظر نہیں آرہا؟' کا لدرخ نے پھر کاغذات دیکھے تنے بیاس کی ایک فیکٹری کے کاغذات تنے جودہ ہما یوں کے نام معل کردے <u>تھے۔</u> وولٹیکن میں دستخطانییں کروں گی۔ "بہت ہمت کر کیاں نے کہ دیا تھا۔ ''آ رام سے دستخط کرزبان نہ چلا۔'اس کے باپ نے تھینج کراس کوتھٹر ماراتھا وہ دکھ سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کرباپ بھتر ہے تھے دوری میں بید سخط نبیس کروں گی۔ 'وہ زندگی میں پہلی بارباب کے سامنے ڈی تھی۔ منور تنظیمیں کرے گی؟ 'اس کے باپ نے پوچھاتواس نے بھی میں سر ہلادیا تھا۔ اس کے باپ کا ہاتھ اس پر اٹھا تھا اور پھر اٹھتا ہی چلا گیا تھا۔ بار بار کر تھک تمیا تو وہ اسے اس کی مال کے کمر بے میں بند کر کے چلا گیا تھا۔وہ مال کے ساتھ بیٹھ کرشدت سے دوتی رہی تھی زندگی ایک دم ان ماں بیٹی کے لیمامتحان بن گئی تھی۔ اس کے باپ نے ان کا کھانا پیتا بند کرد یا تھا'وہ خودتو برداشت کرلیتی کیکن ماں کی حالت د کھے کروہ سسک انھی۔ چو تنے دن اس نے ہمت ہاروی تھی اس نے وہ فیکٹری خاموثی ہے دستخط کر کے ہما یوں کے تام منتقل کردی تھی۔اس کا باب بہت خوش تھا'جبکہاس کی ماں کو پھرے کھانا اور میڈیسن ل رہی تھی۔ چندون کزرے متے جب اس کی ماں نے ایک بار پھراسے اس کمرہے بھاک کر جلے جائے پرزوروینا شروع کرویا تھا۔ "میرے پاس کھے کاغذات باتی ہیں کچھزیور چھپار کھا ہے اور پچھ پیسہ بھی تو چلی جایہاں ہے اور بھی بلٹ کر يهال شآنار '' لیکن اماں سختے اس حالت میں چھوڑ کرمیں نہیں جاسکتی ور نہ ابااور ہمایوں سختے مارڈ الیس مے۔'' وہ مسلسل ۔ ں۔ ''بید کھے میرے ہاتھوں کو جھے پر رحم کر میں تیری وجہ سے مرجمی ہیں گئی۔ چلی جا یہاں سے میں نے خان بابا کے بیٹے "دسے سے امرخان سے "وہ جران ہوتی می " السدودن يهلي تيراباب اور بهايول كمرند تقاقو سوكي بوني تقى من في خان بابا كوبلوايا تفا المجد يرهد با يهده ای دن شہرستا یا تعااس کے ساتھ اس کی بیوی اور جیٹا بھی تھا۔خان بابا کے پاس تیرےنانانے پچھکاغذات زیوراور پیسہ رکھوار کھا تھا وہ تجھے دیے دیں سمے۔وہ تجھے شہر چھوڑ دیں سمئے امجد خان نے دعدہ کیا تھاوہ تجھے بحفاظت جہال تو کہے گ آنچل ادسمبر ۱۸۲۵ ۲۰۱۵ ر ۱۸۲ ONLINE LIBRARY

بہنچادیں مے۔ 'اس کی ماں سارا پروگرام طے کیے ہوئے تھی۔ '' ليكن امال ميں جاؤں كى كہاں؟''

ومئو اپنے ای استاد کے پاس جلی جانا اسے کہنا تیراساتھ دے یا پھر کہیں ادررہ لیٹالیکن اس عذاب سے نکل جا۔''امال ک سوئی اہمیٰ تک سکندر برائی ہوئی تھی۔

ری الی کوبتا ہی بیس سنگی تھی کدوہ اس کی طرف ہے ممل طور پر ناامید ہوکر ہی یہاں تک آئی تھی۔

" لیکن امال اگرابا کو پتا چل گیا تو.....؟"

«منہیں چلے گا'امجد خان ادراس کی بیوی بچہ دو پہر میں تکلیں مےساتھ دالے گاؤں میں رکیس مے بعد میں خان بابا مجھے معمد انساس میں میں میں میں میں میں اور اس کی بیوی بچہ دو پہر میں تکلیں میں اس کے اور میں رکیس مے بعد میں خان بابا مجھے شام میں ان تک پہنچادیں سے اس کے بعدرات میں نکل جانا۔'

"د مکھ میری سانسوں کا اب کوئی بھروسہیں جھے سکون سے مرنے دے درنہ آخری وقت تک میں ترقیق رہوں گی۔" اس کی ماں نے کجا جت سے کہا تو وہ خاموش ہوگئی ہی۔

نجانے کیوں اندرہی اندروہ خود بھی اس عقوبت خانے سے بھاگ جانے کو مکل رہی تھی۔اماں کے کہنے پر جہال

جہاں جوجوز بوررو پر پیدر کھا تھا اسنے نکال کر بیک میں رکھ لیا تھا۔

وودن بعدان کوموقع ال سیاتھا ہایوں کی دن سے منظر سے غائب تھااورابا کسی فیکٹری کے کام سے چھوڈوں کے لیے ودمرے شہر جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔اپنے پیچھے دہ تمام ملاز مین کوئی سے ہدایات جاری کرے گئے تھے۔سارا دن پرسکون کزرا تیا رات ہوئی تو خان بابا جلیمآئے تھے۔وہ امال کے ملے لگ کرشدت سے روئی تھی اس کی مال بہت پرسکون اور مطمئن تقی۔اس نے زندگی بحر میں اپنی مال کواس قندراطمینان میں نہیں دیکھا تھا' خان بابا کے ساتھ دہ حجب

و دسرے گاؤں تک وہ بدل ہی گئے تھے وہاں خان بابا کی بہن رہتی تھی امجدخان اس کی بیوی وہاں انتظار کررہے شعے اس کے پہنچتے ہیں وہ نورا نکل آئے تھے سڑک کنارے گاؤں تھا گاڑی کچھ دیر میں ل کئی تھی۔اس طرح وہ پھروہیں

آ کی جہاں ہے کیزامرے بعددہ نکی می۔

ا بہاں جاتا ہے جیوٹی ٹی ٹی! اس کے ہاٹل کے سامنے گئی کرامجدخان نے نے بوچھاتھا۔ کمر سے آتے ہوئے وہ اپنا بیک لے آئی تھی وہاں کھڑے کوٹر ساس نے اس کو چیک کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر آٹو مراف نوٹ بک ڈکال کرا بی سامنے کی تھی۔اسٹر بہٹ لائٹ کی روشنی میں اس نے دیکھا سکندر سجان احمد کے آٹو گراف کے میں سیسکندر کا ایڈریس اکھا ہوا تھا۔

اس نے اپی اس آ توکراف بک پرجس جس دوست استادیا پرسنالٹی کا آنوکراف لیاس کے ساتھ ساتھ اس کا ایڈریس بھی لےلیا کرتی تھی۔ آج اس کی عادت اس کے کام آربی تھی اس نے دہ ایڈریس امجد خان کود کھایا تھا۔ امجدخان نے رکشہ کیا تھا اے ہاشل چھوڑ کرسکندر کے گھر چلا کے تنظرات کے دونے رہے تھے جب افشال کہری نیند سے تغیمی کے مرکا در داز وبڑے ذورز در سے نے رہا تھا وہ جبران ہوکر کمرے سے نکائمی۔

For Next Episodes Stay Tuned To

bekaoden 6000 آنچل ادسمبر ۱78 ۱78 م





اک فسانہ ہے زندگی کین کتنے عنوان ہیں اس فسانے میں چاک داماں کی خیر ہو یا رب ہاتھ گتاخ ہیں زمانے کے

ابھی شنونے اپنامشن کمل کرکے تمام اقدامات کا ازمرنو جائزہ لیا ہی تھا کہ ایک زورداردهمو کے نے سمیت اکسینے میں نظرا نے والے اس کے بھر پورسرا پے کوبھی لرزا کرر کھ دیا تھا اوروہ یکری طرح بلبلااتھی تھی۔

"امال کیا کرتی ہؤاتی زدر سے تو نہ برسو۔" شنونے این کمرسہلاتے ہوئے کہا۔

ر اری کم بخت اگر تیرے یہ پیمن تیرے باپ نے در کھے لیے نا نو وہ گرج گا بھی اور برسے گا بھی۔"امال نے اس کے ہاتھ سے سنہری نگول والا طلائی ڈبہ چھینتے ہوئے کہا نو وہ منہ پھلا کر کمر ہے کے دسط بیں رکھے گئے تخت پر جا کر مر جھا کر جی گاواس جا کر مر جھا کر جھے گئے تا ہاں اپنی اکلونی لا ڈلی بیٹی کا اواس موگئیں۔

"دارے میری بٹیا! ٹوتو میری رانی ہے تا ہم اپنی اس عادت سے بازآ جا۔ 'امال نے اسے مناتے مناتے بھی اپنی ہی بات مانے کوکہا تو دہ نرو تھے پن سے بولی۔ "امال ایسا کیا' کیا ہے میں نے سب ہی لڑکیاں تو.....'

''نو سبار کیوں کو جھوڑ اس بی بات کر۔ ہمیں کسی سے کیالیٹادینا۔' امال نے اس کی بات ہوری ہونے سے مہلے ہی اسے ٹوک دیا تو وہ پھر منہ پھلا بیٹھی مگراس بارامال اس کی پردانہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔

" تو ہماری اولاد ہے ہم تیری اولاد ہیں کھے ویہائی کرنا ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اب اٹھ جا مغرب ہونے والی ہے نماز پڑھ کرروٹیاں ڈال دیے تیراباہ بھی آنے والا ہے۔ "شنوامال کی اکلوتی لاڈلی ہٹی ضرورتھی مگر امال تربیت کے معاملے میں ایسی ہی سخت تھیں۔

## ₩.....₩

شنونے جب ہے ہوتی سنجالاتھا وہ ردز سرشام امال کواس چھوٹے ڈیے کے ساتھ ساتھ دیکھا کرتی ۔امال کا معمول تھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ کر سنہری تکول والاطلائی دیم سنجول تھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ کر سنہری تکول والاطلائی ڈیے لئے کر بیٹھ جاتی اور کوئی آ دھا گھنٹہ بس وہ ڈیا ہوتا اور مسکراتی ' صنگاتی ہوئی امال …… جب تک شنوامال کی مسکراتی ' صنگاتی ہوئی امال …… جب تک شنوامال کی ان کارروائیول کو جیب جاپ دیکھتی رہی تب تک تو امال ۔نے بھی زیرلب مسکراتے ہوئے اس کی ڈیے کی جانب

آنيل ادسمبر ١٦٥%ء ١٦٩ء

الفتى موئى نكامول كوخنده بيشانى سے برواشت كيا محرجس ون شنونے اپنے قدم برحاتے ہوئے وہ بے کو اپنی دسترس میں لیما جاہا۔ اس ون امال نے بنا کی لیٹی رکھے

ے صاف جمادیا۔ ''و کچےری شنو! پیمیری ملکیت ہے تیرااس سے کوئی واسطر ميل

وومحرامان..... الشنومنها كي-

"الرمر وحبين جويس نے كهدياسوكهدويا-بيربات واین بلوسے باندھ لئے بھی تیرے تی میں بہتر ہے۔ امال كالبجيد وتوك تعاب

مروہ جو کہتے ہیں کہ انسان ہے ہی مجس کا مارا اسے جس چیز کے ماس سطکنے سے روکا جائے ٹو کا جائے وهایی قدراس کی کھوج میں لگار ہتا ہے سوشنو مجمی ہمدوقت موقع كى تاك بين كى رجتى اور شومكى قسمت أيك وان جب امال كواس مجبوراً ممريس اكيلاج مور كركسي منروري كام سے بازار جانا پڑا تو شنو نے موقع کوغنیمت جان کراہیے ہدف کی جانب قدم بر حادیے مگر جب اس کی توقع کے بالكل برعلس امال اسيخ ماس موجود ودسرى جاني سے درواز مے كالاك كھول كراندرا محى اورشنوكور تلكے باتھوں جالیاتو مہلی بارشنوکواس ڈیے سے محبت کے بچائے کی دم نفرت محسوس ہونے لی کیونکہ آج ای موسے کی خاطر اس کی ماں کے ہاتھوں در کمت بن کئی اور پھر جب اس نے اپنی اکلوتی سہیلی رجو سے اینے ول کا حال بیان کیا تو اس نے جرت سے وانتوں تلے الکلیاں وبالیس اور اس کی داستان الم س کرامال کے شخت دل پرخود مجمی شنو کی اماں سے بدطن موتی اور شنو کا ول محی بساط مجر مرا کیا۔ ''نوبہ ہے شنو! تیری امال تیری اصل امال ہی ہے تا' تنا یہ جند میں میں میں بهير سويلي امال أو مهيس خاله تيري ....؟'' «ايبالونه کهورجو!"شنو وبل گئی\_

كادل سيج ميس بى بدكمان مونے لكتا اور پر ايك ون تو حد ای ہوگئ جب محلے میں رہنے والی حاجرہ خالہ کے بیٹے کی شاوی میں جاتے وفت ایک بار محربہت آس اور امید سے اس ڈیے کی ہمرائی جائی تو امال نے مجراس کے ہاتھوں سے جھیٹ لیا اور جب شادی میں اس نے رجوکو ويكها تواس كاول يجوث مجوث كرردن كوجاب لكااور مرتواس نے مطے كرايا كدوہ امال كوصاف صاف كهد وے کی کہ و و ہے میں سے یا مجھ میں سے ایک کوچن لے اوراماں نے تو شایداس کے ول کی آ دازس کی اور پھی کج من ليا مرامال كاامتخاب نه شنومي نهوه وبالسامال كانيا چېريا تو کوئی اور بی تھا۔

رشید....امال کا نیا لاؤلا تھا' جسے انہوں نے اپنی لا ولى كے ليے جنا تھا۔ شنواماں ابا كے اس احا تك حملے سے بری طرح چونک عمراماں امامطمئن عظے کہان کی شنواب اینے کھر جلی جائے گی۔ بنانے والے فرار کی کے ماں باپ کا ول بھی کیا عجب شے بنائی ہے کو کہ اولا د کی جدائی کا تصور ہی والدین کے کیے سوہان روح ہوتا ہے مرجب ایک اوک کے والدین این گخت جگر کوخوشی خوشی خود سے جدا کرتے ہیں تو ان کا دل مسرت اور شادمانی احساس سے لبریز ہوتا ہے۔ پھھ یمی حال امال کا مجمی تھا خوتی ان کے انگ انگ سے چھوٹ رہی تھی ۔ شنو کا اپناول بھی ایک الگ ہی نے پرتھر کنے لگا تھا اور امال اس کے چہرے پر محفوقی شفق دیکھ کرصد قے داری مور بی تحيس اور جب شنوكومايول بشمايا حمياتو امال مبارك ماوس وصول کرتے ہوئے اس قدرمسرور معیں کہ کویا خود مجی محلے کی کڑیوں کے ساتھ بعنگر اوالنے کو بے تاب ہوں۔ عرمابول كى رات جب مهمان فراستان كوادهرأدهر سر کے توامال اس کے ماس جلی آئیں اورائے مطے لگا کر سسك يرس توشنوكا ول بمي بعرآ يال لا ولي كي جيكيال بن "تو مجر بعلاالیا کیول کرتی ہے اب و مکیمیری امال تو سکر امال نے خود ہی سنجالا ویا اور شنو کے رضار کی می مجمی ایا نہیں کرتی میرے ساتھے۔ " سرہ سالہ رجو صاف کرکے اس کا ماتھا چو مااور پھر کمرے کی الماری سے آئمين منكاكراينے يوماوجونى شنوے كہتى توشنو سرخ طلائى ۋبدلےكراس كے پاس المبتين -

آنچل ادسمبر ۱۵۵ مرم م

خوب مسورت الفاظ انسان الى تو بن معاف كرسكتاي، بمعول تبين سكتا\_ وسيميت كي جائي اس معابله المامان میں نہ کرنا کمال ہیں و بلکیہ کر کے متعمل جانا کمال ہے۔ کسی کو یالینا محبت نہیں، بلکہ سی کے دل میں جگہ بنالیما محبت ہے۔ 🚳 کسی ہے روزل کر ہاتیں کرنا دوسی نہیں ، بلکہ سی سے چھڑ کے یا در کھنا دوسی ہے۔

كركها توشنون معموميت سيجرى ألمحميس جميكا كرتفي مي*ن مر* ملاديا\_

'' شنوٹو نے بہتو سناہو گا کہاما نت میں خیانت کناہ ہوتا ہے۔ میری بنی! لاکیاں اس کیے تو برانا دھن کہلاتی ہیں کہ دہ ایسے شوہر کی اما نت ہوتی ہیں جواللہ کی طرف ہے والدین کے سپرد کی جاتی ہیں اور امانت دار پر فرض ہے وہ اس امانت کی حفاظت کر ہے۔ میری يى اعورت في سنكماركاامل في دارمرف اس كامحرم اس کا سرتاج اس کاشوہر ہے۔ای کیے میں نے آج تک تختے بنے سنورنے سے روکا مکراب میں اپنی بیٹی کو اسين باتعول سے سجاؤل كى ۔" امال نے ريد على مولى آواز کے ساتھ سرخ ڈے سے نکالے محصے تنکن شنوکی كلاتى مين وال دييے۔

"سداسها كن ره ميري بكي!" امال كالهجيمبت سے كلوكيرتها اس وفت كسي منطله في واز لكاني وارسدرت جگامناؤل بمئى ..... د حولى ہے.... اور پر فر يك كى تيز آ داز کے ساتھ تالیوں کی کوئے سے شنوکا کمر کوئے اشا۔ کوری کرنت سخمار محوري كرت ستكعار بال بال مونى جيكائة اورشر مائ نار فنوف فرم اكرامال كالأغوش من مندج مياليا تعار

"بيكان سے تيرا-'الال نے محبت سے بور ليے میں کہا تو شنو کا منہ جیرت ہے کھلا کا کھلا رہ کیا۔ وہ آ تمصیں معارے امال کو تکنے کی اور ایک کمح کواس کے ول میں خیال آیا کہ " کہیں امال کا خوشی کے مارے دماغ تونبيں چل كيا۔" مكر پر بيسوج كر دانتوں تلے زبان دبالی کہ ہیں امال کوخیالات کی خبر ہوگئ تو اہمی جوتوں سے اس کا صدقہ اتار ڈالیس مرامان تو امال تعیس بھلامان سے اولا دے دل کا حال احوال کہاں چمیار وسکیا ہے۔

"ارے تو کیا مجھر ہی ہے میں باؤلی ہوئی ہول۔" "غروستجمول کی۔" شنوکی تو تعلقمی بند منے لکی تعی ۔

''اری تو پھر پکڑ اسے میں بخوشی ..... پورے ہوش حواس میں اس کو تیرے سیرد کررہی ہوں۔ ' امال نے مسكرات موسئ كها توشنوكي جان ميس جان آفي مرجر مجمی اس ہے رہانہ کمیا تو اس نے اسیعے خشک ہونٹوں پر زبان پھيرتے ہوئے کہا۔

وومكرامال ..... أو في توخود مجمع اس كو باتحد لكان ہے منع کیا تھا تو پھر آج کیوں دے دہی ہے؟" "اس کیے میری لاؤہ رائی کہاب وقت آسمیا ہے جب محمد اس كى مالكن بناديا جائے ميرى كريا أح سے اس میں موجود ہر ہر چیز تیری ہے۔ المال نے ڈیا كحولا اورد بے كا تدرموجودلواز مات كى مهك اور چك سے شنوکی روح سرشار ہونے گئی۔ "میری جان .... تخمے معلوم ہے کہ میں نے آج

تك ال سے دور كيوں ركھا؟" امال نے شنوكي تفوري يكر





بنا کر دوست میرے جارہ کر کو میرے زخموں کو گہرا کر دیا ہے محبت کی گواہی دیے کے تم نے مجھے سب میں اکیلا کر دیا ہے

جانب مرکوز کیا مگرشامیر کوخبروں میں مم و مکھ کر پھر سے نظم

بر نہیں تو یہی بے نام سابندھین ہوتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا! لظم ختم ہوئی تھی۔اس نے کتاب زورے بند کی اور رخ مور کرنی وی پر نظریں جمائے نیوز سننے میں مشغول شامیر کوخفا خفای و تیکھنے گئی۔ ''ان مسلسل تیکھی نظروں کے دار کا مطلب جاناں!''

كاش ميں تيرے حسين باتھ كائنكن ہوتا توبزے بیارے جاؤے براے مان کے ساتھ این نازک ی کلائی میں جاتی جھوا وہ وصی شاہ کی مشہور زمانہ غزل میں کھوئی ہوئی تھی۔ شامیراس کے برابر میں بیٹھا بظاہر نیوز دیکھنے میں مستعول تقامكراس كادهميان اليهيه بي كي طرف تقا-توكسي موج ميں ڈونی جو گھماتی جھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوش ہوسے مہک ساجاتا اليه نظرون كازاويه كتاب سے مثا كرشاميركى شامير نے تى دى يرى نظري كاڑھے كاڑھے بڑے بيار

آنچل ادسمبر ها١٠١ء 183

ے پوچھا کو کہاسے بالکل غافل نہ تھا۔ ' جانے کس نے افواہ کھیلائی ہے کہ فوجی بڑے رومالوی مزاج کے مالک ہوتے ہیں۔ آج تک آپ نے ایک شعرتک تو کہانہیں میرے لیے۔ 'وہ تظرون کازاوں واپس کتاب پرمرکوز کرتے ہوئے بول رہی می مامیر نے تی وی بند کرتے ہوئے اپنی پیاری سی مرخفا خفاس بيكم كود يكصااورشرارت سي كها

"أيك تو آج كل كى بيوياں برى ڈيمانڈنگ ہوگئ ہیں۔ فوجی کے روپ میں شاعر کود یکھنا جا ہتی ہیں۔میری جان ميل فوجي مول كوني شاعر توسيس نال-

"آپ بس رہے ہی دیں انصر بھائی کو دیکھا کیے اپنی بیٹم کی محبت میں شاعر بنے پھرتے ہیں۔جبکہ لیشن و وہ می بیں اور ایک آپ ہیں جومیرے لیے ایک شعر کہنا بھی اپنی شان کےخلاف جھتے ہیں۔'' وہ بکڑے ت*توریے بو*لی۔

''اف انتاعمه ..... وہاں رحمن جسم پر دار کرتا ہے اور یہاں آپ میرے دل پر دار کیے جاری ہیں۔ بیاتو انساف بيس يار" شامير ممبير يج من شكايتي انداز مي بولاتوايهه كي محميل عكدم بعيك كنيل-

''میں منبح جلا جاؤں گا ایہ۔ ''' وہ بولا تو اس کے ليج مين صرف محبت اورجا بهت كارتك بي تبيس بلكه دوري كالجمى وكه جھلك رہا تھا اور ايسہ كے ليے مزيد منبط كرنا مشکل ہوگیا۔آنسواس کی آتھوں سے چھلک کرایک تواز كے ساتھ اس كرخسار يربهد لكف سارامسكد يمي تو تفاكداك كل مح ال سدور علي جانا تفااور محرجانے كب اس سے ملاقات ممكن موتى \_وہ اس كےرو برو بيشا یوں اس سے باتیں کرتا ای اداس کیفیت میں تو وہ آج اسے بات بے بات اڑی جارہی تی۔

اورانجان وشامير بمى ندقا وه اس كى بيوى تى اس كى جانب متوجه وكى جوجلدى جلدى برش كردى تى ي تقاروه اكيلائى كتنى جانول كاامن تقارات كمرس وور موت كهار

ہونا اس کے فرائض کا نقاضا تھا تمر فی الحال جب تک وہ ا بی ہم سفر کے ساتھ تھا تب تک مجھا ور نیس سوئ سکتا تھا سونری سے ایمہ کا ہاتھ تھام کراس کے اسو بو محصتے ہوئے ب مدجذب سے کہنے لگا۔

" بید بل انمول میں ایہ کیہ ایک دوسرے کے سأته بي - اس طرح روكر ميس مهيس ان خوب صورت لحول کو منائع نہیں کرنے دول گا۔" شامیر کی مسکراتی آ تعين ايه كے چرے رجی مولی میں۔ائے ہمسفر کے بیاراورساتھ بروہ می بیگی آسمھوں سے سکرااٹھی۔

**⑤.....**⑥.....⑥ اسے حلے جاتا تھا سووہ چلا گیا۔ براس کے جاتے ہی اليهدكويون للنه لكاجيسا پنول مس ره كرجمي وه اليلي مو-اليه، شامير كي جيازاو مى تيمور خان اليه ك تايا منرور تنے مگرایی بیٹیوں کی طرح جائے تنے۔شامیراور ایر کی شادی کرنے کا فیصلہ نامرف تیمور خان اوران کی الميه كاتنا بلكه خودشامير كيمي يهي خواجش سي يتيورغان جب چھوٹے بھائی کے کھرا سے کا ہاتھ ما تکنے کے او ظہور خان خوش سے محلے لگ مجے۔شامیر جیسا ہیرالز کا ان کی بين كانعيب بني جار ما تما اس سے زيادہ خوش اور فخر كى بات اور کیا ہوسکتی می ان کے لیے۔ سوحیث متلنی پٹ بیاہ والاحساب موا اور اب ان کی شادی کو جیر ماہ سے زائد ہو بھے تھے اور میددوسری دفعہ تھا جب شامیر کمرے اس معددور جوانعا اوراس دفعهاس كى دورى ايبهكوزياده محسوس موربي محى بجرايرا كمرتفائسب إس كاخيال ركديب تنعظم

پر بھی اس کی تمی محسوس مور ہی تھی۔ 'ایہہ ہم یاہر جارہے ہیں۔'' وہ شامیر کے خیالوں مس ممسم ی بیتی می کفروانے آ کراسے چونکایا۔ " كہاں جارہے ہیں ہم مجھ بتاؤ تو؟" وہ فرواكی محبت محبت محبت من سوات جانبا بھی تھا اور اس کی کیفیت بھی سجعتا "ایے ہی آئس کریم کھانے ویکھوناں موسم بھی تما مران سب کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کا محافظ بھی کتنا حسین ہور ہاہے۔ "فروانے کھڑ کی سے باہرو کیمیتے

آنچل ادسمبر ۱84 ۲۰۱۵ به 184

"مونها حسين تو بے حد مورما ہے ..... موسم كو وواب شاميركى يادوں كے سمار يى جينے كى تى \_ **O.....O**.....**O** 

آم ينتن ضرب عضب يا كستاني قوم كي للكارسمي-ان دہشت کردوں کے لیے جو یاک وطن کی بربادی کا سامان ا کھٹا کرنے میں معروف منصے توم کی بکار پر لبیک کہتی یاک آری سر بر تفن کیلیے وشمنوں کے ارادوں کو نیست ویابود کرنے کا عزم باعدہ کرمیدان جنگ میں اتر چکی مسی۔ لینٹن شامیر کی بٹالین کے کمانڈوز نے وزیرستان کی وشوار کزار بہاڑیوں برآین کی آن میں مورجہ بندی کرکے این بوزیشن سنبال کی تعیس مشین کن نصب کی جاچکی تعيس يمورجه بندي خاص طور بران بالول كويد نظر ركوكر کی تفتی کی کہوشمن کی آ مدور دنت بر تظرر می جاسکے اس کے علاوہ جیسے ہی البیس حملہ کرنے کا اور در ملے وہ باآ سانی وثمن کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرسکیں۔ کیپٹن شامیرا ہے مورہے میں بیٹے کر بائو کیارا تھوں سے لگائے اسیے کردونواح کا جائزہ لے رہا تھا۔ تب ہی صوبیدار نیاز کی آ وازعقب سيمآني-

"مر ....!" اس کے ہاتھ میں وائرکیس بیٹ تھا۔ لینتن شاہ میرنے اس کے ہاتھ سے فورا وائرلیس لےلیا۔ دائرلیس بربر میٹیٹیئر صاحب کی جانب سے اہم خبر موصول ہوئی تھی۔خبر وصول کرتے ہی شامیرنے البيخصوص انداز ميں ''ليس سر'' كها اورا بينے كما عُدوز كو مدایت وینے لگا۔ وہ منٹول میں نئ حکمت مملی بنا چکا تھا۔ اب سے محمدی در بعدیہاں سے دشمنوں کا اسلے و بارود سے بھرا ہوا ٹرک گزرنے والا تھا اور انہیں ان ٹرکوں کو تباہ وبرباد كردينا تقاروه سب ائي عقابي نظري راست ي گاڑھے وہمن کی آ مد کے منظر ہے۔ پچھ بل ہی سرکے ہوں کے کہ بہت دور سے سوک پر دھول اڑتی محسوس

سراہتی دہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔

''کاش!وہ ای دفت ساتھ ہوتا۔'' دل نے دھیرے سيسر كوشى كاورده ملكے يا مسكرادى \_

"وه ساته مبيس تو كيا موا ول مي توبيك ول عي ول میں جواب دے کروہ بھی آئینے کے سامنے کمڑی موکراپنا عس و تکھنے کی۔

"اورجوول من رجع بين وه هريل ساته رجع ہیں۔" شامیر اجا تک ہی اس کے علی کے پیچے سے مهودار موكر بولا نتما وه بحر بورا عداز من مسكرااتمي\_

**O....O.** 

محرس كئ موئ كينن شامير كودودن مو كئے تنے يراجي تك اس كى خير مت سے پہنچنے كى كوئي اطلاع نہيں آئی سمی۔ بلاشبہ آرمی کے جوان اس دفت ملی تاریج کی سب ہے مشکل اور ویجیدہ جنگ میں مصروف ہتے۔انیہ کی نظرول سے تایا تاتی کی بے چینی چیمی ندروسکی تعی وہ بے شک اس کے سامنے طاہر ہیں کردہے تے ہراب تك كوئى خرخرندآن يريريشان منرور تصدايا اكثر ہوتا' مجمی تو فورا خبر آجاتی اور بھی کچھ وفت لگ جاتا اطلاع آنے میں اور اس وفعہ تو ویسے بھی وہ سب آگاہ تے کہ وہ کتنے بڑے محاذ کے لیے متنب کیا گیا ہے۔ ہمی تاني امي اب زياده ترمعتلي يرجيني دعائيس مانتي اور تايا ابو خبرون یہ تظریں جمائے تظرآتے۔شاید جن ماؤں کے ہے ملک وقوم کے محافظ ہوتے میں ان کا زیادہ تر وقت الله كحضور وعائيل ما كلتے عى كزرتا بــوه ول ميں سوچ کررہ کی۔

به پانچوال دن تماجب شامير كى خبريت كى خبرا كى می \_بات صرف تایا ابو سے ہوئی می اور بے صرفقر ۔وہ خیریت سے تھا'ان سب کے لیے بی خبر بی باعث سکون موئی۔ کیٹن شامیر اور اس کے کمانڈ وزائی ای یوزیش متى وتتست روى كے ساتھ كزرر ہاتھا يا شايدائيمه كو سنجالے الرث ہو ي مقے تف ثرك رفت رفت اب ان كے ى ايدا كلنے لگاتھا۔ زندگی ایک تلتے ہم کررک کئی می اور قریب آرہے تھے۔ اب جب شاميرة ي كاتب بى اس كى زعركى روال موكى "جب تك من قائر ندكهون كوتى ممى كولى نبيل

آنچل ادسمبر ۱85،۲۰۱۵ و 185

چلائے گا۔' کیٹن شامیر نے انسے کمانڈوز کو ہدایت جاری کی۔ جبٹرک ان سے پھھ بی فاصلے پررہ گیا تب کیٹن شامیر کی دھاڑ سنائی دی۔

"فائر....!" اوراس علم کے ملتے ہی کمانڈوز نے سامنے سے گزرنے والے دونوں ٹرکوں پراپنے فائر کھول دینے۔ دہ دونوں ٹرک آتھیں بارود سے بھرے ہوئے ستے۔ ایک دھاکے سے ان کے پرنچے اڑ گئے اور شعلے فضاؤل میں بلند ہونے گئے۔ وشمن کا گولہ بارد دواسلے کا مضاؤل میں بلند ہونے گئے۔ وشمن کا گولہ بارد دواسلے کا سامان جہال بربا وہوا تھا وہیں اس ہولناک وھاکے سے مامان جہال بربا وہوا تھا وہیں اس ہولناک وھا کے سے دمن سے بھی جان چکا تھا کہ آرمی کے کمانڈ وزان کا قلع قبع مسلمان جہاں جہنے ہیں۔

لینینن شامیر کی قیادت میں کمانڈوز اب رحمٰن کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدام کے لیے تیار تعے۔جس پہاڑی بران کے مورجے تنے اس سے چھنی فاصلے پر کیجے کی مکانات سے ہوئے تھے۔ تفوں اطلاع کے مطابق سے مجے میکے مکانات ہی ان وہشت كردول كالمحكانه تقدراتبين زياده ديرا نتظارتبين كرمنا يزار تعور ی بی در بعدان مکانات کی چھتوں برشامیر کو پھھ حركت موتي محسوس موتى \_اس فررابا بينو كوارا جمول ے لگا کرد یکمناشروع کردیا۔منظراب داستے ہوچکا تھا۔ وہ اب اپنی چھتوں پر چڑ سے دور بین آ علموں سے لگائے ارد کرد کا جائزہ لےرہے تھے ادر شایدوہ ان کے موریح و کیوبھی چکے تھے۔شامیر نے کوئی کھیے ضالع کیے بغیر ہیڈ كوارثر مين اطلاع دے دى۔ اب جي معنول ميں حق وباطل کی جنگ شردع ہونے والی سمی ۔ پھے ہی بل مزرے ہوں کے جب فعناء میں بہاڑوں کے عقب سے کمن کرج کے ساتھ کن شب بلیک کوبرا آسان بر مودار ہوااورائی کن سے شعلے اللہ ہواان مکانات بربرس يرا بلك كوبراا يناعنيض وغضب تكالما رمااوراس دوران كينين شاميرايي كمانذوز كساتهمور جول يالكل كر وہشت کرووں کی جانب پیش قدمی کرنے گئے۔ وبشت كردول كومميلن كاموقع بى نال سكايملاايك مجى كاميابى سيمركراياتا-

زور دار وهما کے سے فضا کوئے آئی ادر پھران کی آن میں ان پر حملہ بھی ہو چکا۔ مزید کسر کینٹن شامیر کے کمانڈوز نے ان پر زمنی حملہ کر کے نکال ویا۔ پاکستان آرمی نے دہشت گرودل کواک بھر پورس پرائز دے ڈالا تھا۔

وبشت كرودل كوايك بحربورس برائز ويعدالاتفا المطيح وودن تك دمشت كردول كى جانب سي سخت مزاحت جاری رہی مگرآ رمی کے قوت ایمانی ہے بھر پور شیر دل جوانوں کے آھے مزاحت وم تو ڑتی چلی گئی۔ شامیر بھی اینے تبن ساتھیوں کے ہمراہ اپنی پوزیشن سنجال وبشت كردول كوجهم وامل كرنے ميل مشغول تفاجس جكدده بوزيش بنائ بيشا تعااس سے ذرا فاصلے یر دها که ہوا تھا جس کی زومیں آ کران کا ایک ساتھی شدیدزخی موگیا تھا۔ پھر بھی وہ ہمت جیس ہارا تھا بلکہ مزید جوت وجذبے کے ساتھ وہمن کا مقابلہ کررہا تھا۔ایے زجی سامعی کا حوصلہ و کھے کر شامیر اور اس کے ساتھیوں کے انداز میز بدجارحانہ ہو گئے تھے۔ مکرکب تک ....ان كازخى سأتمى تكليف كى شدت ساب بمت بارني لكا تماجس مقام بروه كمزا تغااس طرف وہشت گرووں كى جانب سے دموال دھار فائرنگ جاری می اس کیے بیہ منروری ہوگیا تھا کہاہے محفوظ مقام تک پینچایا جائے۔ لینین شامیر کی ہدایت بران کا دوسرا سائمی اینے زخمی سامن کو محفوظ مقام تک تفقل کر ہی رہا تھا کہ وہشت کردوں کی جانب سے اس مقام پر ایک اور وحما کہ ہوا جس کی زو میں آ کروہ دونوں جوان موقع پر ہی وم توڑ کئے۔اپنے دونوں ساتھیوں کو جام شہادت نوش کرتا و مکھ کرشامیر اوراس کے ساتھیوں کی آئموں میں خون اتر آیا۔ وہ اٹی جانوں کی بروانہ کرتے ہوئے اس بہاوری ے لڑے کہ دہشت کرد پسیائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ا کے وورنول میں وہشت کردول سے بیالاقہ خالی کروالیا حمیا تھا اس علاقے سے آئیں انتہائی اہم انكشافات اورجوت بمى ملے تھےجوانہوں نے میڈکوارشر بہنیا ویئے تھے۔ کیٹن شامیر کی بٹالین نے اپنا بیمعرکہ

آنچلى دسمبر % ١٥١٥م 186

نیلاآ سان ستاردل کا جال محمیلائے سکون سے کھڑا تھا۔ علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جاج کا تھا۔ دہ لوک صورت حال کا جائزہ لے کراہمی ابھی واپس لوٹے تھے۔ راؤ عد سے والیس پر کیمی کے اندر داخل موتے موعة ج وه تبيدكر چكاتحاكمة ج ضروروه ايبدكوخط لكص گا۔وہ اے مجھلے کھودنوں سے بانتہایادا رہی تھی۔خط لكصف بعثما توسوين لكاكركيا لكحول .....؟

كيابتاؤل اسے كه يهال دن كيے كزررے بن يا یہاں کے حالات بتاؤں یا میتاؤں کہ دشمنوں نے یہاں کیا تباہی محارمی ہے ۔۔۔۔؟ تہیں ۔۔۔۔ بس کی زندگی میں آئے امجی مہینے ہی کتنے ہوئے ہیں؟ مہلی دفعہ وہاس سے طویل عرصے کے لیے دور ہوا ہے اسے یہاں کے بھیا تک حالات بتاؤں گا تو وہ کتنی پریشان ہوجائے كى ..... كاركيا كهول ايسي .....؟

"اے بتاؤ کہم کتنی محبت کرتے ہو؟ کتنایا دکرتے ہو کتنے اواس ہواس کے بغیر ..... وہ لئنی اداس محی تہارے جانے یو کتنی خفا بھی کتنی شکایتی تھیں اسے دور کر دوتم وہ شكايتي ..... ول نے جيكے سے كل مشور عدے دالے اوروومسكرا تابواان يرهمل كرف لكار

لیفٹینٹ جہازیب جو مجھ درستانے کی غرض سے بستر بردراز ہوا تھا۔اے بڑی محبت سے خط لکستاد مکھ کر مسكراا تعاادر شهادت والى الكلي سے آسموں کے كناروں سے چلتی سبنم کوری سے صاف کرنے لگا۔ یادکرنے کے لیے تواس کے پاس محی بہت کھے تھا اس کی بچین کی معلیتر جس سےاس کی شادی ہونے والی می اس شادی کو ملتوی كركي بى تووەاس آيريشن ميس شامل مواتعار شامير خط لكه حكاتما أب اسا تظار جزل بيد كوارثر

ک منزل مقعودتک پہنچتا۔

**O....O.** 

آنچل،دسمبر،187ء 187ء

مس جب جاب ساجا ندجی اے دیور ہاتھا۔اب وہ متی میں دہائے خطاکو بڑے احتیاط سے کھول کر پڑھنے گی۔ ''ابیرہ جانتی ہو مجھےتواب یادبھی نہیں کہتم سب سے

جدا ہوئے مجھے کتنے دن ہو چکے ہیں ہم کیوں دور ہیں ایمداہوں سے؟ کیا مارے جذبات ہیں کیا مارے احساسات مهيل تم جانتي مواييه يهال موجود هرجوان کے دل میں اس کے اپنے اس کے کمروالے بہتے ہیں، بھی بھی ان کی یادہ تھوں میں آنسوبن کر جھلملاتی ہے كرندجان اب محرملنا نصيب بهي مويانبيس؟ دل مين سے والے میہ چرے چرو یکھنے کولیس سے بھی کہیں .... اليه، بم بى آخر كيول اتنا كهرسية بن بم بى كيول دور میں ایریہ ہم بی کیوں قربانیاں دیتے ہیں ..... نیٹ مپ ثب آنكمول سے أنسوؤل كے قطريد سنط يدكرتے جارے تھے آگے کے الفاظ پڑھے ہیں جارے تھے۔ اس کی آئیسی دهند لائیس تعیس-اس کا شامیر آیول کو یاد کرکٹوٹ رہائھا اس سے برداشت شہواوہ بےدردی ستة نسوماف كركايك بار كم خطاير مفالى \_

دوریه....جانتی موکیون؟ میدهک وجود میس بی بردی قرباندل کے بعد آیا ہے جارے آباؤاجداونے بعرض ہوکر قربانیاں دیں ہیں اس ملک کے لیے جو دشمنوں کو بروا تحظتا ہے جب سے میرا ملک وجود میں آیا ہے۔اسلام کے نام پر بناہے تال ایمہ اس کیے بری تندی سے اسے بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں جروں کو محوکملا کردینا جاہے ہیں ..... بیہ بہت فیمتی ملک ہے ایب ..... اور جو فيمتى مول ان كى حفاظت محى اين جان كوسيلى يرركه كركى جاتی ہے۔ بید ملک سب کھے ہارے کیے اور ہم سب من سے کھوتو اس کے لیے جان قربان کر ہی سکتے ہیں استانے والے بیلی کاپٹر کا تعاجس کے ذریعے یہ خطاس تال کیا ہوا جوہم اینے اسیے اصاسات وجذبات قربان كردية بين بدلے من بي بھي تو ويكمو يوري قوم كي حیات بن جاتے ہیں میں تم سے بے مدیرار کرتا ہوں خاموش برسکون ی رات متی ۔ کمر کے تمام افراد ایمیہ میراسب کچے تمہارا ہے محرمیرا خون میری زندگی سو چکے تھے تب وہ ٹیرل برآ بیٹی ۔ تارول کی جمرمث میرے ملک وقوم کی امانت ہے تم ایک بہادر لیمین کی

بیوی ہو معی کزور تیں برنے دیاخودکو ممہیں ایسے وجود كاحصدمان ابول سوتم ميرى طرح مضبوط ربنا بنى بارنا تہیں کہ قربانیاں عظیم لوگ ہی دیستے ہیں۔ اپنی محبت اور دعاوں کے حصار میں رکھنا مجھے محمر میں سب کا خیال ر كهنا خاص طور يرامي اور فروا كا يا يا بهادر بي بهت وه سنبال لیں کےخود کؤاجیمااب اجازت دواییے شامیر كو ..... بهت جلد محر خطالهول كا-"

خطختم ہوچکا تھا'وہ ساکت ی بیٹمی رہی۔ونت جیسے مخبر حمياتها واعمتار بسب ساكت موسحة بتعداس كا شامير بمت تبين باراتها بلكه اورمضبوط موكياتها وبال بيثه كرمجى وه اس كے ليے فكر مند تھا۔اس كى ہمت بندھار ہا تھا'اس بورے خط کالب لباب ہی اس کے دل کومضبوط كما تعالى بل اسے لكا ساري كا سكات سوچكي اور فقط وه جاک رہی ہے این رب سے باتیں کرنے کے لیے دعاتیں مانکنے کے لیے اس کی استعیں اشک بارتھیں لب ملے تھے ادر لفظوں میں صرف شامیر تھا ادر سننے والی ذات الله كي محى .....!!

**9....9...** 

راولپنڈی میں جزل ہیڈ کوارٹر میں انتہائی اہم اجلال جاری تھا۔ جس میں انہائی اہم موسول ہونے والی اطلاعات برغور دخوص کیے جانے کے بعداس سے سنتنے کی حکمت ملکی ترتیب دی جار ہی تھی۔اس مشن میں یاک فضائيك جملى طيارے اور كن شب جيلى كاپٹركا كردار زیادہ اہم تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور میدان جنگ میں اونے واليح جال بازول تك كانجايا بمى جاجكا تمار

لینن شامیر کے وائرلیس سیٹ پر نے احکامات میصول ہو سیکے تصاوراب ان کی کمک آ مے بردھنے کو تیار می*ں فاطب کیا۔* 

نقصان پہنچایا ہے مراب ان کے دان مخے جانچے ہیں ہم خطرات اور حملے کے پیش نظر اردگرد کے محروں کی

آنچل ادسمبر ۱۱۵۵ ما۲۰۱۰ 188

انہیں الیمی طرح سمجمادیں سے کہ ہم کس ملک کے جوان میں کس دین کے سے سالار ہیں کس قوم کے بیتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک جسم میں ایک سالس مجی باقی ہے تب تک ملک کی حفاظت کے کیے اڑیں ہے۔ سأتميويهال بم الخاعلاقه والس لے محکاب وقت آحمیا کہ ہم مزید آ مے بڑھ کر دشمنوں کو منہ تو ڑ جواب دیں۔ اساللذ توهارى حفاظت فرماجميس اسيع عزائم مس مرخرو فرما اور دشمنوں کے نایاک ارادوں کونیست ونابود کرنے میں ماری مدفرما ا مین "شامیر کی رفت آمیز دعا کے بعدسب نے ہا آ واز بلندآ مین کہا۔

''نعرهٔ تکبیر'' کمانڈواننیاز نے صدابلندگ\_

"يا كستان"

"زندهباد.....!"

" یا تندہ باد!" ساری فضاان سب کے قلک شکاف نعروں سے کو بچ آھی۔سر پر کفن باندھے جوان اینے کھن کی قیادت میں اب آھے کی طرف پیش قدمی

الدي تقد البیں خام اطلاعات کی روشنی میں رات کی تاریکی میں محاذ کھولنا تھا۔ وہ جس جگہ موریعے بتائے بیٹھے تھے میر جگہ آبادی ہے مجمد فاصلے بڑھی۔ وہاں کے مقامی لوگ یہاں ہے تعل مکائی کر چکے ہے۔آ یادی نہ ہونے کے برابر ملی اور ای آیادی میں دہشت مردوں نے اپنی جائے پناہ بنار کھی می باہر سے ویران تظرآت كمرول كتهدخان اعدآ بادين ليتن شامیر نے اپنی کمک کو جارحصوں میں تعلیم کردیا تھا۔ تھی۔ تھم ملتے بی شامیر نے اپنے جوالوں کو بڑے جوش میلے گروپ کو شامیر خود لیڈ کررہا تھا جبکہ دوسر بے مروب كوكيفشينث جهانزيب ليذكررب تصرجبكه "ساتعيوااللد كرم عيم العلاق اورز من يسر اور جوت كروب كى نما كندكى سينز ليغشينك سرخروہوئے آپ جانے ہیں دھن نے ہمیں کزدر بجھ کر ناراور کمانڈ واقبیاز کررہے تھے۔ چوتے کروپ کو مکنہ

يرنشانه باعريم بلي كي مرح دب ياؤن آمے بوھ رہا تفاراس سے لل كدو كن سے كولى ان دونوں نوجوانوں کی بہت برداغنا باہرے کھڑ کی کے شیشوں کو چرتی ہوئی ایک کولی اس کے جمعے میں جامعی۔اس کی کن اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور وہ وھی سے زمین برجا کرا۔سامنے والى عمارت ميس تعينات استبير في ابنا كام تعيك وقت بر كر وكھايا تھا۔شاميرايين ساتھي كمانڈوز كے محراہ اب بال عاعد جاكرومشت كروون كاصفايا كرد باتفا \_البين جلد ہی تدخانے تک وینجنے کا راستدل میا تھا۔ تہدخانے ميں اتر کرایک سرنگ جاتی تھی جہاں ممل اعرمیرا تعااور اس اعرمیرے کودور کرنے کے لیے ہر تعور سے فاصلے پر ایک شمع روش کی گئی تھی۔ بیدہ ہشت گردوں کا خفیہ راستہ تھا اوراس خفیہ رائے کے ذریعے ہی وہ حملے کی اطلاع ملتے ي يهال مع فرار موسمة عفائمي كيونكدانبين خرزول كى تمحیاس کیے دہ شیر دل جوانوں کی گرفت میں آ کیے مگر پھر مجى ان كالبدرائي جان بيانے كى غرض سے اس سرنگ کے ذریعے فرار ہو گیا تھا۔اس کے ساتھی اس کے بدلے ائی جان کنوانے میں مصروف تھے۔ برجلد بازی میں بما منے کی وجہ ہے وہ کی اہم شوت اس مکان میں چھوڑ محئے تنے جو کہ مین شامیر نے اپنی تفاظت میں لے لیے تے۔باہرموجود کمانٹروکوصورت حال وائرلیس بیہ مجماتے ہوئے وہ اپنے شیر جوانوں کے ہمراہ اس سرنگ میں آ مے بڑھ رہا تھا۔ سرنگ کا راستہ تک ضرور تھا مگر وطن کے ياسبالون كى راه روكنے كى طاقت ندر كمتا تعاب

وہ کھا آئے ہو سے تنے کہ ان سے کھ فاصلے پر دھا کہ ہوا تھا۔ وہ اس حملے ہوں جہب جہب کروارکردہا تھا۔ وہ اس حملے بیس حملے بیس حملے بیس حملے بیس حملے بیس حملے بیس محفوظ رہے تنے اور اب مزید احتیال کے ساتھ بھونک کرفدم رکھ رہے تنے۔ الکھے بی کچھ بات سے شدید بلوں بیس آئیس وہشت کردول کی جانب سے شدید فائر تک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ بھا گئے ہوئے مزاحت کردہ ہے۔ فائر تک کا شدید تباولہ دونوں جانب سے جاری تھا۔ جہاں وشمن ان کی کولیوں کا شکار ہود ہاتھا وہ بیں جاری تھا۔ جہاں وشمن ان کی کولیوں کا شکار ہود ہاتھا وہ بیں جاری تھا۔ جہاں وشمن ان کی کولیوں کا شکار ہود ہاتھا وہ بی

حبيت يرتعينات كرديا عميا تغا'وه ايك وسبيج وعريض رتبے رتعمیر عمارت محی جس برانہوں نے حملہ کریا تھا۔ مجوبى دريس بورى عمارت كوكماندوز نے تميرے میں لے لیا تھا۔ بیسب مجمداتی راز داری سے مواکہ ورختول بداسي محوسلول ميس سوع يرعدون كوبعي خبرنه ہو کی۔ لیکن شامیر احتیاط کے ساتھ دیے یاؤں اس عمارت کے وروازے کے سامنے کمڑا اٹھی کے اشارے ے ایک دو تین کا اشارہ کررہا تھا۔عمارتوں میں پوزیش كي تعينات كما غروز يورى طرح سے حملے كے ليے الرث تھے۔ایک کا اشارہ کرتے ہی کیٹن شامیر کے ساتھ كمرے جوان نے بمربور اعراز میں وروازے كولات رسید کی ۔ دردازہ ایک جھنگے سے کھلا ادر سماھنے ہی کوریٹرور میں بیٹےانیند کے خمار میں ڈوبا کی عمر کامخص اس اجا تک افتاد يرتمبرا كراثه كمزا موا-كافي تربيت بافته تعاجبي سامنے کمڑی موت کود کھ کرخطا ہوئے اوسان کو بحال کرتا ان ير فائرنگ كمولے لگا۔ مراس سے يہلے بى لينن شامیر کی من نے شعلے اگل کراس کوموت کی وادی میں اتارویا\_نقارہ جنگ نے دیا تھا۔وہشت کرواور آری کے جوان آمنے سامنے تھے۔ کیٹن شامیر آ عظی طوفان کی ما ننداین کمانڈوز کے ہمراہ اس عمارت میں واقل ہوا تھا اور مجر دہشت کرووں کو ہناہ لینے کی جگہ نہ لی۔اس وقت لیپٹن شامیر ہال کے دروازے کی اوٹ سے لیفٹیننٹ جہانزیب کے جمراہ وہشت گردوں سے لڑنے میں معروف تھا۔ یہ عمارت الی تھی کہ اس کے ہر جار وبواروں میں سے دو وبواروں میں بردی بردی کمرکیاں نسب سیس ۔ کیپن شامیر بری ولیری سے وہمنول کے سينے ميں كوليال اتار رہا تھا۔ بعى خالف سمت سے آلى کولیوں نے اس کے ساتھی کے جسم کوچھٹنی کردیا۔اپنے سائلی کوزمین برزویا و کی کرشامیر اوراس کے دوسرے سأمى كما عدوكي أعلمون من خون اترا يا وه اور جارحانه انداز میں آ مے بردھ کروشن بروار کرنے کیے اور یمی وہ لحد تماجب ان کے عقب سے ایک دہشت کردان کی پشت

آنچل ادسمبر اماء 189

وحمن پہیائی اختیار کرچکا تھا' براس کے باوجود اس کی مزاحمت جاری می بیب ہی اجا تک دہ سرنگ ایک خوف ناک دھاکے سے کونے آھی۔

**.....** 

ج كى مبح اسے بے انتہا خوش كوار لك ربى محى۔ سورن اور بادل کی آئیم محولیٔ نرم سی دهوپ مارگله کی بہاڑیاں دور سے نظرآ تیں اور ہر سوسرسبر پیڑ بودے چریوں کے چہما میں بریاتوروز کامعمول تھا مجر نیا کیا تھا كدابيه كومع خوب مورت وخوش كوارلك راي مقى وهميح سىخلان ميں زم زم سبز كماس يەنتىكے يادك تنهل راي تقى -چېره بالكل صاف اورساده جيسے المحى البحى شفاف ممنڈ ے یانی سے دھلا ہو۔ کمنی زلفیس چہرے کا احاطہ کیے خوشبووں سے مہلتی ہوا وک سے اتعلیلیاں کررہی معیں ۔ ہاتھوں میں مسجمد منعے تھاہے وہ چہرے کے آئے کیے ان منعول یہ كننده لفظول سے اپني آئىمول كوشندك پہنچارى تمى۔ اس کا چروسی محی طرح کے سیک اب سے یاک تھا۔ آ تکمیں ابھی ابھی نیند کے خمارے جا کی تعیں۔ سوہلکی ہلکی سوجی سوجی سے میں مگر پھر بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ م کھے چرے ایے ہوتے ہیں جو محبت کی روشی سے چک المنت بيل \_ايهه كاحس بحي كوئي معمولي حسن نهتما أييسن محبت کاحسن تھا' ہجر کے بعد وصل کی کرن کی خوشی تھی۔ محبت كى چىك مى آج اس كے محبوب شوہر كا خطا يا تعااس کے لکھے میخ گفتلوں میں جملکتے اظہار محبت کی مشش متنی اس کے چرے ہے۔

"کیسی ہواہہ، تم نہ بھی بتاؤ تو میں جانتا ہول کہتم كيى موكى- اكثر الليدين مجمع يادكركة نسوبهاتي ہوگی بھی جا ندسے بین کرمیری شکایتیں کرتی ہوگی سب اس نے آج کمروالوں کے لیے خطالکما کرجی ایکے کیوبجوا یادکر کےروتی ہوئی۔ میں تہیں جانیا ہوں اسمہ تم ایبانی دیا تھا۔ شاید سیاس کے پیاروں کے تام اس کا آخری خط کرتی ہوگی۔ اجھا اب آ نسوصاف کرواور میرا حال دل ابت ہو۔شامیر کے جسم میں ایک بھی کوئدی اورائے سنو سنو ای چلو میں مہیں بتاتا ہوں کہ یہاں کیے رہتا

یاک آرمی کے جوان مجمی شہادت کے عظیم مرہیے پر فائز ہونے لکے۔خود شامیر کے دائیں باز و پر کولی لکی می - پر وہ زخموں کی بروا کیے بغیر جوانمردی سے لار ہا تھا۔ لڑائی شدت اختيار كرچكي سيفشينث جهانزيب شديدزكي حالت کا شکار تھا۔ کمانڈو انتیاز نے اسے سہارا دے کر سرنگ کی دیوار کے سہارے بھا دیا تھا۔اس کی حالت بهنة خراب ملى مركر بهربهي وهازنے كوب تاب تھا۔ شامير نے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جہا نزیب کے چہرے يرايك نگاه والى اس كے چرے يركرب نمايال تھا۔ ہ تھوں میں شہادت کی چیک عیال تھی۔اسے جہازیب کے کل کے کیے الفاظ یادہ مستح جب راؤنڈ سے دالیسی بر وه مسكرا تا موااين بارے ميں بتار ہاتھا۔

''میری مال میرے انتظار میں نظریں وروازے بر الكائراة تكى رئى ہے كافى ضعيف ہے تال سراب مبر تہیں ہوتاای سے تہتی ہے جب تو آئے گاتو تیری دہن کمرالا وُل کی اور میری منگ دلہن بن کرمیری زندگی میں قدم رکھنے کے لیے شدت سے میری منتظر ہے اور میں سوچتا ہوں نہ جانے پھران لوگوں کو دیکھ بھی یاوں گایا حبیں۔'وواین بات کے اختیام پر بڑے دل کیرانداز میں مسکرایا تھا۔ شامیر اس کے جذبات سجعتا ہوا اس کے حوصلے کے لیے پیٹ رکھی وین لگا۔ شامیر کی آ تھمیں فرط جذبات سے دھندلا لئیں۔ وہ اشنے عرصے سے ساتھ تھے۔ایک دوسرے کے جذبات اچھی طرح سجھتے تعدده دین کی وطن کی محبت سے سرشار تھا کر کھروالول كى يادىمى آئمول سے شفاف قطرے كى مورت مولكنے كو تیار تھی۔ شامیر بامشکل اس کے چبرے سے نظریں مثاسكا۔اس بل اسے بحی اس كے كمروالے يادا مكے نہ جانے وہ بھی ان سب سے ل یائے گایا ہیں صد شکر کہ کے سامنے خود کو بہادر پوز کرنے والی ایر ہے۔ تنہائی میں مجھے ساتعیوں کے مراہ وہ کی شیر کی مانندوشمنوں یہ لیکا تھا۔ ہوں۔ ایہہ یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔

آنيل ادسمبر ١٩٥٥م، ١٩٥

دہشت گردوں نے ہارے اے لوگوں کے برین داش كرديئ بير مرجم البين جنتے تين ديں مے۔ يہ ہارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑ کا رہے ہیں۔ہم ان کی سازشوں کو کامیاب ہیں ہونے دیں مے اور مہیں

بناؤل تمہارا شوہر بہت بہادری سے لڑنے دالافوجی ہے۔ ا بی آخری سالس تک اسینے وطن کی حاظت کرنے والأ وتمنول كوجهم واصل كرف والا - مونهول! اب تمهارى آسمموں سے آنسو حملکنے والے ہوں سے اجما چلوہیں

كرنااليي بالتيس محرابيهه بإدر كهناميه بات كهيس اورميري محبت صرف تهارے مرمیری جان میری زندگی میرف

میرے ملک کی امانت ہے اور میں امانت میں کھوٹ بھی

اجيماسنوتم اس دن وسي شاه کي غزل پر هر بي تعيس ادر مجھ سے شکایت کردہی تعیں کہ میں تمہارے عشق میں شاعری میں کرتا۔ تو سنو جان! میں کیوں تمہارے ہاتھ كاكي بنام سي كنكن بف كي خوابش كرون جبكة تمهارا بورا وجود ميرا اور ميرا بورا وجود تمهارا مير كيول خوابش كرول كريم كسي سوج مي دوني مواور مل كنان كروب میں حمیس ویکھا کروں۔ حمیس ویکھنے کے لیے جھے کسی ئے کے سہارے کی کیا ضرورت؟ جیسے بی آ اللميس بند كرتا مول تم فورا ميرے سامنے آجاني موسيس كيون خواہش کروں کہ ایک بے نام سا بندھن ہوتا تہارے ليے جبكرتم سے ميں جس بندهن ميں بندها موں وه ونيا كا مقدس اور حسين ترين بندهن بيد ايد جويس مول دوتم ہؤیس تم سے یاتم جھے سے الگ تبیں۔ پر میں کون فقط تمهارا أيك تنكن بنن كي تمنا كروس جبكيد الله في تجميم تمهارا سب مجد بنادیا تو میں کیوں نداس کاشکراوا کروں۔ آج تعورى فرميت لى توتم ي التى بالتي كرد اليس-الجمي بمي بہت ی ان کمی باتیں رہتی ہیں بروہ میں جب تمہارے وول گا۔اس کا انظام می کرچکا ہوں میں۔اب ویکمواس

بإرنانه خودكوبارنے دينا۔اجيمااب اجازت دد تجھے اپنابہت بهت خيال ركهنا\_

بہت محبت کے ساتھ تہارا کیٹن شامیر خان!" اتی دور بیند کر اتنے مشکل حالات سے مقابلہ كرتے ہوئے بھی اس كاشو ہرا ہے اسے ساتھ كايفتين دلار باتعااس كي مت بندهار بانتما - كتفاعظيم تعاوه منتني محبت كرنے والا تھا وہ ليهه كو يك دم شامير كى بيوى ہونے بر فخرمحسوس ہونے لگا۔ دہ خط وولول ماتھوں میں مکڑے شامیر کوتصور میں سوچے مسکرانے لگی۔شامیر كتمام خطوط اس نے بہت بيار سے سنجال كرالمارى میں رکھے تھے۔ بیٹمام خطوط اس کی زندگی کے انمول

ترین سرماید بنے جارے تھے۔ " بمیں فورا بنڈی سے لیے لکانا ہوگا، محریس اہمی کسی کو چھ میں بتانے کی ضرورت میں ہے تفرت " تیور خان ابنی واسکت الماری سے تکا لتے ہوئے تصرت جہاں سے مخاطب ہوئے مرائی ہات کے جواب میں خاموشی باكربلث كرنفرت جهال كود يكمن لك وه بناء كم حواب ديئے خاموتي سے صوفے نياتي اينے كود مل دهرے خالى المول كوكمورتى الحك بمارى ميس

ورا بول محت بارجا ميس كي توجيم كون سنجاك گا۔" پہاڑوں جیسے مضبوط اعصاب کے مالک تیمورخان كالهجه بميكا بميكا تفا\_ دفعتاً اى بل دروازے بدوستك ہونی تعرت جہاں جلدی سے اسے آنسوماف کرنے لكيس اجازت ملن يرايهه دروازه كمول كرا عدواقل ہوئی اس کے ہاتھ میں فرے سی جس میں جائے کے ساتھ بکوڑے اور جلیمی بری ترتیب سے سیح ہوئے تنے۔ بدیکا بھی موسم تھا اولوں سے ڈھکا سورج مجی وصلے کو بیاب تھا۔ آیسے میں ایمہ کا دل جائے کے ساتهد پکوژوں سے بھی لطف اندوز ہونے کو کرد ہاتھا۔ سو پاس آؤں گا تب کروں گا اور اگر ندا سکا تو جب بھی کہہ میکوڑے بنانے کے لیے کچن میں جامسی جبکہ کرما کرم جلیبیاں بازار سے محکوالیں اور سب مجمد تیار کرے تایا تاتی کے کمرے میں لے آئی۔ لیکن شہوانے کول

بات يررونا تبيس تم كينين شاميركي بيوي موجعي ندامت

اسے تایا ابواور تانی ای مجمد خاموش خاموش سے لکے۔ دو اس خاموش اداس کوشامیر کی یاد ہے تعبیر کرتی ان کے یاس بیتمی ان کادل بهلالی ربی\_

"جب سے شامیر کا خط ملا ہے تب سے ایمہ بے صد خوش ہے۔"اس کے کمرے سے جاتے بی تعبرت جہاں تم آ تھھول سے تیمور خان کو دیکھتے ہوئے بولیں۔ تیمور خان مجمد بل خاموتی سے بیٹے رہے پر ہستی سے نعرت جہال سے کہنے لکے۔

ويندى سے ملنے والی خبر کے متعلق البحی محریس کسی کو بھی چھے بتانے کی ضرورت بیں۔ آپ ہمت کریں اور يندى ملنے كى تيارى كريں -"اتنا كمه كروه وہال سے الممركر لمرے سے باہرنکل کئے۔نعرت جہاں ان کی بات کا مطلب بخصتے ہوئے اپنے نڈھال وجود کوسنبالتی اتھیں اورالماري سے جا در نكال كراوڑ مے لكيس\_

ینڈی میں تائی ای کی پھویو کا کمر تھا۔ تیمور خان اور لصرت جہال چھددن کے لیے بنڈی پھویو کے کمر مجے ہوئے متھے۔ تیمور خال نے اسمہ اور فروا کے کمر میں اسمیلے مونے کے خیال سے ظہور خان سے کہد کرایہد کے بھائی سمير كوكمريه بلواليا تفائميركآ جانے سے فردا ادرايہ بعى مظمئن تحيس \_ رات كأ كمانا كما كر جب فروا اورسمير سونے کے لیے چلے گئے تو وہ اپنے کمرے سے منسلک میرس پر میسی کھروز بل آئے اس خطاکوروز مرہ کی روتین کی طرح پڑھینے بیٹھ گئے۔ پڑھتے پڑھتے جانے سنی باراس كى آئىمىس بھيلى ادرلب مسكائے ..... يەخطىلىس تقا شامیر کی محبت تھی۔اس کے جذبات تنظ اس کی فکراس کے ہونے کا حساس تھا۔اسے یوں لگتا کہ وہ خطابیں پڑھ ربی جیسے شامیر کوجیتھی من ربی ہو۔ وہ اس کے پاس جیشا ربی جیسے شامیر کو بیتی من ربی ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹا "ایہ وہ ایک خواب تعاجوتم نے دیکھا۔ شامیر بھائی اسے ان خوب صورت الفاظوں سے اس کے کان میں بالکل ٹھیک ہیں پلیز اس طرح رونا بند کرو۔ "کنٹی بار فروا رس محول رہا ہو۔ وہ ایب این اکثر را تیں یوں بی شامیر کو اسے سمجما چکی تمی یر وہ اب تک اسینے اس پریشان کن محسول كرتى كزارتي تعي\_

ر ہی تھی۔ بظاہر سب کچھ کھیک تھا نہ جانے کیوں ایک بے نام سی بے کل ول میں موجود تھی۔ ایک بے چینی اضطراب نے اس کے وجود کا احاطہ کررکھا تھا اور ہونمی بے کل ی وہ اینے کمرے سے نکل تھی کہ ای بل

ورواز مے بیدستک مولی۔ "اس وقت کون آهمیا؟"اس کاول دهو کا کمری په تكاه ذا لتے وہ ورواز كى جانب برمى \_

وميرے سے دروازہ كھول كراس نے باير معالكا۔ وہال یا ک افواج کے دو جوان کھڑ ہے در داز ہ تھلنے کے

" کیٹن شامیر خان کا کھریکی ہے محترمہ...."اے سواليه نظرون سعد عمتايا كرانهون فورأسوال كيا وہ دھر کتے ول سے اثبات بیں صرف سر بلا سکی۔ اس کی چیمٹی حس باربار کسی انہونی کا احساس دلار ہی تھی۔وہ وونوں جوان احراماً نظریں جمکائے اس کے سامنے سے ہث گئے۔اب جومنظران کے سامنے تھا۔اس نے جیسے اس کے جسم سےدوح تک سی والی می۔

وہ لکڑی کا ایک تابوت تھا جسے پہیر جوان ایسیے کاند حول یہ اٹھائے کمڑے تھے۔ کیا اب مجمی کسی وضاحت کی ضردرت محی؟ کیااے۔اب بھی بتایا جاتا کہ اس کاشامیرایے ساتھیوں کے کاندھے پیسوار ہوکر کمر والس آ كياب وه فرياني انداز من ميكي مي

فردا کب سے اس کے ماس بیٹی اسے مجماری می مكروه بينتحاشدوني جاربي سي-تاريكي مين دوني رات اب سحركي جانب كامزن تحمي يمير متفكر ساايني بهن كود يكتا رہااور پھر پھے سوتے ہوئے کرے ہے باہرالل کیا۔ خواب کے زیراثر روئے جاری می۔

"ميراول بهت معنظرب ے فروا مجھے ڈرلگ رہاہے مع روش من بعدروش جريول كي جار برسوكون بهت . يول لك رباب جيسے شامير تعيك تبيل اور بيد آنيل الدسمبر ١٩٥٥م، 192



ملک کی مشہور معروف قلر کاروں کے سلسلے وار ناول ، ٹاولٹ اور افسانوں ے آ راستانیک عمل جریدہ کھر بھرکی دلچیل صرف ایک ای رسالے میں موجود جو آپ ک آسود کی کا باعث ہے گااور وہ صرف ' مجاب'' آجى إكرے كه كرائى كالى بك كراليس-



خوب مبورت اشعام نتخب غرلول اورا قتباسات برمبني سنقل سك

اور بہت کچھ آپ کی پہندا ور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk كسىبھىقسم كىشكايت كى

> 021-35620771/2 0300-8264242

صورتمين

خواب ....اس خواب میں کیااشارہ تھا میں توسوج کرہی وال کی ہوں۔ "وہ روتے ہوئے بولی تو فروا ہے بس سی اے دیکھنے لی۔خوداس کا دل سھا جارہا تھا شامیراس کا اکلوتا بمائی تھا اور وہ اسے بمائی سے بے صدمحبت کرنی تحتى \_شامير كى لا ۋلى جومحى \_ اور اب اييه كو يول ماتم كنال و كيمراس كاول مولا جار باتما ..

" نيهه اكرول كومطمئن كرما هي والله ي كبواس ي کھیں کر ہی دل مطمئن ہوسکتا ہے۔وہی سکون دینے والا ہے وہی صبر وینے والا ہے چلو اٹھؤ تہجد بردھتے ہیں اور شامیر بھائی کے لیے وعا کرتے ہیں۔ "فروا بہت حوصلے ے کام لے رہی می اوراسے بھی حوصلہ رکھنے کی تلقین كريكمى \_ايبداس كے كہنے يراثبات ميں سربلاتي الحد کھڑی ہوئی ہمیران کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ''آپ لوگ کہاں جارہے ہیں۔''ان دونوں کواٹھتا و كي كر جرت سے يو حضالاً۔

"ماز برجيخ .....م كهال تنهج "فردان جواب وے کراس سے بوجھا۔

"مين تايا ابو سے كال يربات كرد باتھا \_كل شام تك وہ اور تانی امی بھی واپس آجا میں سے۔" سمير كى اس اطلاع بران دونوں کے چبرے بریجدسکون پھیلا میسر ان دونول کو برسکون و مکھ کر چھ جد تک مطمئن ہوگیا۔وہ ممازاید فی سوول سے ترجرے کے ساتھ ادا کی۔ اس كاروال روال اس مل شامير كے ليے رب كے حضور وعابنا مواتعا

**....** 

سمير کی کال نے انہيں اندر سے بے جين کرديا تھا۔ ابہد کی حالت بن کروہ بے حدیریشان ہو سے تھے۔وہ اس ونت منبط کے کس کڑے مراحل ہے گزررہے تھے یہ سی سے نہ کہ سکتے تھے۔ "کس کا فون تھا؟" تشہیع کے دانے بردھتی تصرت

جہاں ان کے عقب میں کھری ہوجدری تعیں۔آدمی رات کزر چی تمی بروه اے تک تبین سوتی تعین -

آنچل ادسمبر ۱۹۵%، 193

" کمرے میر کی کال تھی۔" انہوں نے ایک سردا ہ بحرتے ہوئے جواب دیا۔

"اس دفت فيريت توب نال محريرسب نصرت جہال کو تصرابیث ہوئی ابھی شام میں ہی بہؤ بینی دونوں سے بات ہوئی تھی۔دونوں ہی خیریت سے تھیں مجراحا تك آ دحى رات كوكمرے فون آنے كاس كران كا كمبرانا فطري تفا\_

'لیجہ نے اچھاخواب ہیں ویکھاشامیر کے لیے وہ بہت کھبرائی ہاورخودکوروروکر بلکان کیے جارہی ہے۔" تيمورخان كالبجد بهت بي تصكا مواسا تعا\_

'' دل کوول ہے راہ ہوتی ہے۔ابیا کیے مکن ہے کہ اس كاشو برزىدكى وموت كى جنك الرربا بواوراس كول كو كي خرنه و" نفرت به بي مولى قري بيني به بين اور نگابی سامنے انتہائی کلمداشت بونٹ کے دردازے پر جمادیں۔ جہاں ڈاکٹروں کے آنے جانے کا سلسلہ اجا تک تیز ہوگیا تھا۔ وہ چھلے جار دنوں سے پنڈی کے اس سپتال مں شامیر کے لیے دعا کو تھے۔اس دن مج میڈکوارٹرے شامیر کے شدیدزی ہونے کی اطلاع آئی متنی۔اطلاع ملتے ہی وہ دولوں یہاں پہلنے محتے ہے۔ کمر می انہوں نے تیمورخان کی ہدایت کےمطابق سی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ن بتانے کی سب سے اہم وجدا سے خودگی۔ الراسے يا جل جاتاتو يقيناً وه خوو يرقابوندك يالى اوراس نازك صورت حال من أبين شامير كے ساتھ ساتھ اليم کوہمی سنبالنامشکل ہوجاتا۔اس کیے ان کی کوشش می كرجس مدتك مكن موجعيايا جائے اس ليے تمورخان نے اینے بھائی کو بتانے سے بھی احتر از کیا تھا۔

'' کیسی طبیعت ہے میرے بیٹے کی ڈاکٹر صاحب؟' تیمورخان انتہائی تکہداشت کے دارڈ سے تنکتے ڈاکٹر سے

الله كى مرضى .... آب لوك بن دعا كرين " واكثر في جرك ادان كي التعرفيس -

أنبيس دونوں شانوں سے تھام كرتسلى دييتے ہوئے نرى

"میرا بیٹا بہت بہادر ہے ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ لیجیے گا' وہ یہ جنگ بھی جیت جائے گا۔' اِن کی مسکراہٹ میں الگ ہی چیک تھی۔ڈاکٹر کاسران کی تعظیم میں خود ہی جھک میا۔ بیہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ اندر وارڈ میں نلكيون ميں جکڑا وہ محص کس بہادری ہے لڑ کریہاں پہنچا تھا۔ آج مبح بریکیڈیئر صاحب اینے زخی نوجوانوں کی عیادت کوآئے تھے اور انہوں نے خود تیمورخان کوشامیر کی بہادری کے تصے سنائے تنے۔اس سرنگ میں وہ دھما کہ یاک انواج کے انتہائی قریب کہنے جانے پردہشت کردوں کے سرغنہ نے کیا تھا۔ شایداس بزول کوشیر جوانوں سے بحين كالبي ايك طريقه مجهة ياتعا اس دهماك سے وہ خودتو جہم واصل ہو کیا مریاک انواج کے جوانوں کو مجی بری طرح سے دحی کر حمیاتھا۔ لیفٹینٹ جہازیب اس دھاکے میں جانبرنہ ہو <del>سکے تق</del>ےاور شہادت کا عظیم رہنبہ یا کرتوم کی حیات بن محے تھے۔ کل مجع بی ان کے کمروالے ان ک میت بہتال ہے لے محت تھے۔نصرت جہاں کی نظروں میں کل کا وہ مظر محوم کیا جب بے حدضعیف مال نے اسين شهيد جوان خوبروبين كاجبره جفلملاتي أتحمول س و مکی کرائے جمر بول زوہ ہاتھ کواس کے برسکون چہرے یہ - Le - 2 M

"چل پتر کمر چل تیری مٹی تیراانظار کردی ہے۔" كيمامبرتماان كي ليجين كيماح ملدتماان كاعراز مين اوريبي اعماز تعرت جهال كوع صله تكما حمياتها\_

'' کیا کہتے ہیں ڈاکٹر۔'' وہ تیمورخان کواپنی جانب آتا و مکھ کراٹھ کھڑی ہوئیں۔

ایمی که بس دعا کرو ..... باقی الله کی رضای تیمور خان نے ان کے ہاتھ پہانا ہاتھ رکھ کرتملی ویتے ہوئے پوچھنے گئے۔

ان نے ان کے ہاتھ پداناہاتھ رکھ کر آسکی ویے ہوئے

ان نے ان کے ہاتھ پداناہاتھ رکھ کر آسکی ویے ہوئے

ان کی کہا۔ وہ سرکو خفیف سا ہلاتے ہوئے واپس بیٹے کر آبی کی کر آپ کے ہوئے واپس بیٹے کر آبی کے دورے وہ شدت سے

کر ہے جی آپ کے بیٹے کی جان بچانے کی۔ ہاتی جو پر من آلیس سیج کے دانے کرتے ہوئے وہ شدت سے آنچلى دسمبر %١٥٥، ١٩٩٠ أنچل

مسکراہٹ چہرے پہنچائے ایہہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے ایہ کو تخت شرمند کی نے آئی کمیرا۔ بذریب کو ت

برات میں تایا ابؤمیری خوشی تو شامیر کے ساتھ ہونے پر مخصر ہے۔ اس شادی کی سال کرہ کا کیا فائدہ بعلاجب منحصر ہے۔ اس شادی کی سال کرہ کا کیا فائدہ بعلاجب شامیر یہاں موجود ہی نہیں۔'' ایہہ کا دل ہرگز اس تقریب کے لیے راضی نہ تھا دہ تو اپنی شادی کی سال کرہ بھی بھولے نہیں۔'

''بس میں مزید کوئی اعتراض ہیں سنوں گا۔ میں نے کہد دیا کہ بیسال کرہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہوگی۔ کھلے شامیر پہال موجود ہویا نہیں۔''تیمور خان طعی اعداز میں کہتے اپنی نشست سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ نصرت میں کہتے اپنی نشست سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ نصرت جہال انہیں شکوہ کنال نظروں سے دیکھنے گئیں اور وہ ان سے نظریں جرائے وہاں سے جلے مجے۔

"ایو جان کوکیا ہوگیا ہے آخر؟" فردانے تیمور خان کے اس کے سوال پرسب خاموش سے اسکے سوال پرسب خاموش سے اسکے سوال پرسب خاموش سے اسکے تین دن بعد تقریب تھی ادر کھر میں خاموش کا دورددرہ تھا۔ تیمور خان نے سے کھر میں کچھرونقیں بحال یہ بلالیا تھا اس کے آنے سے کھر میں کچھرونقیں بحال ہوئی تھیں ادر ان کی موتی کھر میں سب تی محسول کررہے تھے۔ خاموش کھر میں سب تی محسول کررہے تھے۔

"میرا بیٹا ہیتال میں موت سے لڑرہا ہے اور آپ گھر میں جشن منارہے ہیں۔"نفرت جہال سے خرمبر نہوااور تیمور خان کے سامنے چنج ہی پڑیں۔

"میرا بیٹا انجی زندہ ہے تفریت اس کی غیر موجودگی بیں اس سے وابستہ خوشیاں منانا میرا فرض ہے۔آپ کیول ہیں سمجھ رہیں اس بات کو۔'' وہ بے لبی سے بولے۔

"استے اَ جانے دیں پر مناتے رہیے گا خوشیاں۔" نصرت بیکم مندموز کر ہولیں۔

رے ہم رر ریدیں۔
"میں سارے انظامات ممل کرچکا ہوں۔ اب یہ تقریب نہیں رک سکتی۔" وہ قطعیت سے کہتے ہوئے کرے ہوئے کرے سے باہر نکل مجے۔ نصرت جہاں انہیں جاتا

سسس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کی آفران پر کھی آفراسے معلوم ہوا کہ وہ سجدے میں دعا مانگتے مانگتے سوگئی تھی۔ یقینا اس کی وعا کی قبولیت کا احساس تھا جس نے اسے نیند کی دادی میں جا دھکیلا تھا۔ رات مجر کی بے قراری اب قدر ہے کم محمی دل میں بے چینی کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ اضطراب کی جگہ بیا حساس غالب آئے گیا تھا کہ اس کی دعا میں من کی تیں۔ وہ نماز کی ادا میگی کے بعدا کی بار پھر سے پور سے خلوص کے ساتھ شامیر کے لیے بار پھر سے پور سے خلوص کے ساتھ شامیر کے لیے دعا میں مانگنے گئی تھی۔

شام تک تایا ابواور تانی ای واپس آیے تھے۔ان کے آنے سے ابہہ اور فروا بے حد خوش تھیں۔اتنے دنوں سےان دونوں کی عدم موجود کی نے بھی انہیں تنہائی کا شکار بنا ڈالا تھا۔ تایا ابوتائی ای کو کھریہ چھوڑ کرواپس کسی ضردری كام سے بندى علے مئے تھے۔ تائى اى جب سے آئى منخيس زياده ترمضلي بيهبيني نماز ادر دعايس مانتكنے ميں مصروف رہتیں۔وہ عبادت گزار خاتون تھیں۔اس لیے ان کی بے انتہا عبادتوں نے فروا اور ایں ہے کواچھنے میں نہ والا - پر بھی بھی ایہ کوشدت سے چھ کر بر ہونے کا إحساس موتا ايسا غاص طور پرتب موتا جب تانی ای بری كريدوزاري كے ساتھوشامير کے کیے دعا تيں مانگ رہي مومل تبابيهه كادل سي انجانے خوف سے مهم جاتا۔ تایا جان کی واکسی الکلے جار دنوں میں ہوئی تھی اور آتے ہی انہوں نے شامیر اور ایبید کی پہلی شادی کی سال كره كے ليے ايك چھوتى سى تقريب منعقد كرانے كا اعلان کردیا تھا۔ان کےاس اعلان نے سب کوئی ورطمہ جيرت مين ذال ديانغا۔

"فان صاحب شامیر کی غیر موجودگی میں کیسی شادی کی سال گرہ۔" تائی امی کو بخت اعتراض ہوا تھا۔ "میسی شامیر نہیں ہے تو کیا ہوا ایپر ہوتو یہاں موجود ہے تال اس بچی کے بھی تو سچھار مان ہوں کے۔ ہمیں اس کی خوشیوں کونہیں مجولنا چاہیے۔" تیمور خان نرم سی

آنچل ادسمبر ۱۹۵، ۱۹۶۰

ديكمتي رو تنسِّ

آج مبح ےاس پرادای جھائی ہوئی تھی۔ تائی ای کا اواس چرہ اس کے دل کومزیداداس کررہا تھا۔اے مجھ نبين آرباتها كهتايا ابواس تقريب كولي كراتن ضدكيون كررے ہیں۔آج مج سے وہ شامير كى كال كا انظار كررى مى يرندى كوئى كال آئى ندى كوئى قاصدآيا\_ سمیر تیمور خان کی ہدایت پر لاؤرنج کی آ راکش

وزيباتش مين مصروف تعارتيمورخان آج بحدمصروف تنے تقریب چھوٹی ی می مراس کی ساری ذمہ داری تیمور خان نے ہی اٹھا رکھی تھی۔ کھانا باہر سے پکوایا گیا تھا۔ لاؤرج كومير في مرخ وسفيدر بز سيسجايا تعاربيبه كرل یه کمبنی نکائے بید ساری آ رائش وزیبائش و کھے رہی تھی۔ بظاہرسب مجھ بے حداج ما لگ رہاتھ اس ول سدول بے حدادا س تھا۔

''اف ایہ ہم ابھی تک یہیں کھڑی ہو۔ کم از کم ایخ كيرول كاتوات خاب كراو - بلآخرة ج كى تقريب تم سے ى منسوب ہے۔" فروا نجانے کب اس کے ماس آ كمرى بونى مى أسه بانه خلا-

''اور میں جس ہے منسوب ہوں وہ خورتو غائب ہے فروا" وہ نظریں جھکائے الکلیاں مروزتی ادای سے بولی۔ فروا بھی کچے در کے لیے جیب می ہوگئی۔ بھائی تو آج اسے بھی بے حدیادآ رہا تھا مگر پھرخود کوسنجال کر

"ممائی بھی آ جا کیں ہے۔کیا بھائی خطای کے لکھتے ہیں کہ ہم یوں کمزور پڑجائیں۔' وہ اس کی دھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہولی۔ایہ دانتوں تلےلب کیلتے اے

' چلیں پر میرے ساتھ کمرے میں اور اپنالباس منتخب كرين "وه اس كاماته تقامتي مسكراتي موني اساس كے كمرے ميں فيا كى اور المارى سے ايك ساڑى نكال وسفيد كلابون اور موتے كى كليول سے راستہ كے ابانى كرايه وكمعانے لكى.

"اس ساڑی کے بارے میں کیا خیال ہے۔" خیالوں میں کھوئی کھڑ کی کے بارمناظر کودیمتی اسمہ نے چونک کرد یکھا۔ وہ سرخ دسیاہ کے خوب صورت امتزاج والی سازی شادی کے اوائل ونوں میں شامیرنے اس کے کیے خریدی هی - جھے اس نے بڑے جاؤے تیار کروایا تھا يريننے كاموقع اب تك نەل كى كاتھااورا ج فرواات يە ساڑی سننے کے لیے کہدرہی تھی۔ وہ اس کے خلوص کو و يکھتے انگارنه کرسکی اورا ثبات میں سر ہلا گئی۔

**③.....⑤**.....**⑤** 

شام ہونے سے بل ہی مہمانوں کی آ مکاسلسلہ جاری تقا \_ظهور خان بھی مجھ در قبل آن مہنے ہے۔ تیمور خان نے نصرت جہاں کی اکلوتی بہن کو مدعو کر رکھا تھا۔ شام ہونے تک سارے مہمان جمع ہو چکے تھے۔فروانے ایہہ کو بہت دل جمعی سے تیار کیا تھا۔ سرخ وسفید ساڑی میں اس كاسرايا قيامت وهار باتفا سليقے سے كيے كئے ميك اب اور چرے کی اوای نے الگ ہی روب سے اسے نوازاتھا۔فرواایی سینڈل مہنے اسے کمرے میں گئی تھی۔ ووستكمارميز كسامني كمرى تنارى كاجائزه ليربي تھی تب ہی دروازے بہرولی دستک نے اسے چونکا دیا۔ اسے جیرت ہوئی کہ فروا کودستک دینے کی کیاضرورت مجر خیال گزرا کہ کہیں تیمور خان نہ ہوں تو وہ جلدی ہے دردازہ کھو لئے آ مے براھی۔وروازہ کھو لئے برسامنے کوئی د تقا البته دروازے کی چوکھٹ برایک کے کارڈ کے ہمراہ رلها تھا۔ وہ جھک کراسے اٹھانے لگی۔ کارڈ شامیر کی طرف سے تھا اور بہت خوب صورت الفاظ میں اسے شادی کوایک سال ممل ہونے برمبارک باد دی می سی ای پر شادی مرگ جیسی کیفیت آئفهری اس کارو کو آ تھوں سے لگانی کبوں سے چوشی اس کابس ہیں چل ر ہاتھا کہ کیا کرڈائے وہ پھول اٹھا کرمحبت سے ویکھنے لکی۔ کے میں موجود پھول اس کی پیند کے تھے۔ سرخ خوش بواس کے اندرا تارر بے تنے ان تحفول سے دھیان

انچلى دىسمبر & ١٠١٥، 196

ہٹاتواہے یہاں رکھنے والے کا خیال آیا۔ نظریں ادھرادھ دورًا ميس بركوني نظرت إيا-

**O....O.** 

تیمور خان اور نصرت جہاں مہمانوں سے ملنے میں مقروف تنے جب ہی تمیر' تیمورخان کوسٹرھیوں سے اتر تا دکھائی دیا۔انہوں نے ابرو کے اشارے سے اس سے کچھ یو چھا جس کا جواب سمیر نے خفیف ساسر ہلا کر دیا۔ وہ مُظِّمِينَ سے ہوكرائے ہم زلف سے ملنے لگے۔ تب ہى الميه، فرواكي ممراه سيرهيون مي منهج منهج الرتي جلي آئي-اس نے ہاتھوں میں خوب صورت محولوں سے مزین بے پکڑا تھا۔ محفل میں موجود تمام نفوس اس کی جانب متوجه تصدایه نے از کرسب سے پہلے نفرت جہال كوسلام كيا-نصرت جهال نے اسے كلے لگاليا اور ماتھا چومتے ڈھیروں دعا تیں وے ڈالیں۔ان کے استفسار پر البهدني بتايا كدبيه بكحاور كارؤشامير ني بهيجاب بي جواب س کرنفرت جہال جیرت زدہ رہ سنیں۔انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے تیمور خان کی جانب و یکھا تو وہ ان ے نظریں چرا کئے۔ نصرت جہال الجھ کررہ لیس۔ وہ مجھنے سے قاصر تھیں کہ تیمور خان آخر میکون ساتھیل کیل رہے ہیں سب کے ساتھ .....!سب کے اصرار بر ایمه کیک کافتے میز کی وسط یہ جا کھڑی ہوئی خوب صورت سے کیک کے اور عددایک کا نشان بی بری س موم بتی روش تھی۔ایہ کے دائیں جانب تیمور خان اور نصرت جهال تنع جبكه دومري جانب ظهور خان ابني اہليه کے ہمراہ کھڑے تھے۔فروا کیمرہ ہاتھ میں لیے مودی بنا ربی تھی۔ سمیرالبتداس تمام منظرے غائب تھا۔اس سے نیل کہ ایہہ موم بتی گل کرتی اچا تک بحل چکی گئی۔صرف کیک پیموجودموم بی روش می مراس کی روشی تمام منظر کو حوالے کرے وہ خاص اس تقریب کا انظام کرنے

آنيل السمبر ١٩٥٥م ١٩٦٠ م

بالكل خاموش مى يول كه جيسے سانب سونگھ كيا ہو كسى نے بہت دمیرے سے اس کا ہاتھ بکڑا تھا مگر کس نے ..... لبهبه جانتي تھي بھي تو ساکت ہی کھڙي تھي۔ پيس وہ معلا بھول بھی کیسے سکتی تھی۔ بجلی جیسے اچا تک تھی ویسے ہی دالی مجمی آئٹی تھی۔ یر وہاں موجود افراد اب سامنے کا منظرد مکھ کردنگ رہ مجے تھے۔کیک کافتی ایہداب اکملی نہیں تھی اس کے ساتھ اس کا شامیر بھی کھڑا تھا۔ ایہہ یینے روشنی میں شامیر کو دیکھا اور اس کی آئیکھیں بھیگ کئیں۔اس کا حلیہ بتار ہاتھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا'اس کے ماتھے بیاب تک بی بندھی ہوئی تھی اور چرے بدنقابت طاری تھی۔

نفرت جہال اسے سیج سلامت سامنے یا کر فرط جذبات میں اس کے چوڑے سینے سے جالکیں۔شامیر الہیں سینے سے لگائے ان کے ماتھے کو چومنے لگا۔وہ اس کی وہ جنت تھیں جو ہر بل اس کے لیے مجسم دعا بن ر میں۔ نفرت جہال روتے ہوئے اس کے شدید رحمی ہونے سے لے کر زندگی وموت سے جنگ تک کی واستان سنا چکی تھیں اور ایہ ربیہ سب س کر اشک برساتی نگاہوں سے شامیر کواینے اندر کہیں مقید کیے جاری تھی۔ اسے میخوف کہ کوئی اسے شامیر سے دورینہ کردے۔وہ انظرون سے اسے ایج وجود میں اتارر ہی تھی تحفل میں موجودتمام افراداس جذباتي منظركود مكيدكراشك بارتقي جس ون نفرت جہال بنڈی سے اسلام آباد آئی محسس اس کے اسکے روز ہی شامیر کو ہوش آ سمیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعداس کی حالت بندری بہتر ہوتی چلی منى-اس تقريب كاانعقاد تيمورخان نے اس كى فرمائش یر ہی کیا تھا۔شامیر کونصرت کے پ**یو بی زاد بھائی** کے روش کرنے کے لیے ناکانی تھی۔
پنڈی سے اسلام آباد آئے تھے۔قصہ حضراس نفریب کا دورا جا تک ہے۔ قصہ حضراس نفریب کا اورا جا تک بول سیب کے سامنے منظر عام پر آنا ہے اور اورا جا تک پول سیب کے سامنے منظر عام پر آنا ہے ۔ اور اورا جا تک پول سیب کے سامنے منظر عام پر آنا ہے ۔ "كياكوكي انظام نبيل كيا حميا جزير وغيره كا-"لوك سبشامير كي خوابش معى-اس تمام منصوب في تيور بجل کے یوں چلے جانے بریخت بدمزہ ہوئے تنے مراہیہ فان کے علاوہ سمبر بھی آگاہ تھا۔ اس نے پچھ در قبل

شامیر کے دیئے سکئے کارڈ اور سبکے ایہہ کے دروازے پہ رکھا تھا۔نصرت جہال نے خطکی سے محور تے ہوئے تیمور خان کودیکھا۔

"آپ مجمع پہلے ہیں بتا سکتے تنے کم از کم میر بدل کوتو سکون ل جاتا۔"

''شامیر نے منع کیا تعالمہیں بتانے سے کہ مال کے چہرے پراچا تک خوشی و یکھنا چاہتا ہوں۔ اب بیٹا آئی ہے تم خوداس سے بنو ۔۔۔۔'' تیمور خان نے ہاتھ جماڑتے ہوئے ہنتے ہوئے کہا تو سب ہی ہنس دیے جبکہ لعرت جہاں متا بحری نظروں سے شامیر کود یکھنے گیس۔

حجمری کوابیمہ نے پکڑر کھا تھا' جبکہ ایہہ کا نازک ہاتھ بمع حجمری شامیر کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھے۔ دونوں نے مل کر موم بتی کی شع کل کی اور کیک کاشنے گئے۔

**....** 

چاند کی چود ہویں رات تھی۔ کھڑکی سے چکتا جاند کب سے ان کے کمرے کی جمانکا تاکی کرنے میں مصروف تفا۔ ایپ سنگھار میز کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ تب ہی شامیراس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ شوشے میں اس کا عکس دیکھ کروہ دل فریب انداز میں مسکرائی۔

"میری خواہش کی کہ پہلی یارتم جب بیساڑی پہنولو میں تہمارے سامنے ہوں۔" اس کی نظریں پیغام محبت وے دبی تھیں۔ جبکدلب اسے سراہ دہے تھے۔ لیمہ نظریں جمکا کر مسکرادی۔ شامیر نے اس کا نازک ساہاتھ تھام کر کہا۔ "میں موت کے منہ سے لوٹا ہوں ادر سستہمارے لیے لیمہ سسکہ آیک نظر تم سب کو اور سستہمارے لیے لیمہ سسکہ آیک نظر تم سب کو مسکراتا ہواد کھ لول کی جب بلاوا آ جائے میں لیک کہہ مسکراتا ہواد کھ لول کی جب بلاوا آ جائے میں لیک کہہ شہیں مسکراتا و یکھنے کی خواہش میں لوٹا ہوں لیمہ۔"ان خوب مورت کھات میں وہ کہ بھی رہا تھاتو کیا سیا۔

لیمه نے ایک جیکے سے نظریں افعا کراسے دیکھا۔ کیا نہ تھا ان بھیلی بھیگی آ تکھوں میں .....غم عصر خفکی ٹارامنگی اور پیارہی پیار.....!

"اچھا بابانہیں کرتا الی باتیں ..... اچھا میرے ساتھ آؤ۔ "وہ اس کا ہاتھ تھا ہے اسے کھڑکی کے باس کے آیا۔ چاندان دونوں کو کھڑکی میں موجود باکر ہادل کی اوٹ میں جا چھپا اور اب آئے کھ مجولی کرتا انہیں حیب جہب کرد میکھنے لگا۔

" میں دہاں جاند کو دیکھا کرتا تھا' خالی آسان اور تنہا جاند ....اورتم یا دا کی تعیس بہت زیادہ یا دآئی تعیس تم ..... وہ اس سے سرکوش میں کہدر ہاتھا۔

'' چائد تنہا کہاں اس کی جائدنی کیا اس کے ہمراہ نہ ہوتی تھی۔ آپ میرے فلک کے چائد ہیں اور ہیں آپ کے ساتھ کی جائد نی۔ آپ جہاں بھی رہیں ہیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ کی ہرقدم ہم دم ہم سفر بن کر۔' وہ محبت کے جذبے سے سرشاراس کے کاندھے پرسرد کھر بولی۔ شامیر نے مسکرا کراسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بادلوں کے کااوٹ ہیں چھپاچا ند بھی ان کی با تیں س کر بادلوں کے عقب سے مسکراتا ہوا باہر نگل آیا۔ لیہہ کو اس بل تمام کا سات مسکراتی ہوئی محسوں ہوئی تھی۔ اس کے فلک کا چائد جواس کے باس تھا۔ اس کے فلک کا جو دقریب اس کے باس تھا۔ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے فلک کا جود قریب اس ای



## ایهد..... مرف اینوں کے لیئے اپنی مان باپ بہن ان ان باپ بہن اور ان باپ کی مان باپ کی مان باپ کی مان باپ کی مسلماتا ہواد کھے اور باور آن جائے میں لبیک کہہ مسلماتا ہواد کھے اور ان باپ باپ کی مان باپ

آنچل،دسمبر،198ء 198



خدا کی اتن بڑی کائنات میں، میں نے بس اک شخص کو مانگا مجھے وہی نہ ملا بہت عجیب ہے بیہ قربتوں کی دوری بھی وہ میں دوری بھی وہ میں ہے ملا وہ میں کے ساتھ رہا اور مجھے مجھی نہ ملا

گزشته قسط کا خلاصه

حویکی کے پوشیدہ رازکو جانے کے لیے شہرزاو یا کتان آئی ہے ہادیداور شہرزاد کی دوئی قیس بک کے ذریعے ہوتی ہے۔شہرزادرات حویلی میں گزارتا جا ہتی ہے مرمریرہ اس کی خواہش نظرانداز کرتی شہر بانواورشہرزاد کوشہر لئے تی ہے۔ عمر عشارب اور ہادیہ تینوں بہن بھائی ہوتے ہیں اور والدین کے انتقال کے بعد تینوں اپنی تانو کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔عمر سعود سیس مقیم جاب کرر ہا ہوتا ہے وہ آئی پسند سے شادی کرتا ہے عشار ب اپنی بھائی کی بہن تانیہ سے محبت کرتا ہاورا ج کل نوکری کی تلاش میں لگا ہوتا ہے۔ باباصاحب سدید سے عاکلہ کی تعریف کرنے کے بعداس سے مشن كے حوالے سے بات كرنے كے ساتھ اسنے فوج ميں ہونے كے سي تجربات سے آگاہ كرتے ہيں جس پرسديدارض وطن برجان قربان کرنے کاعزم کرتا ہے۔ برہیان کی انگلینڈ کی تکٹ کنفرم ہوجاتی ہے صمید صاحب اور سارا بیکم نے اسے مجھانے اور روکنے کی بے حدکوشش کی مروہ ضدیس انگلینڈ آجاتی ہے۔ در مکنون کی تارامنگی کا جان کرمیام بخار کے باوجودا مس جاتا ہے۔ اس میں تمرہ صیام کے قریب آنے کی بہت کوشش کرتی ہے جبکہ صیام محاط رہتا ہے کیونکہ تمرہ صیام کی خالہ کی بین کلٹوم کی دوست ہوتی ہے۔صیام بیس جاہتا کہ تمرہ کوئی غلابات اس کے جوالے سے کلٹوم یا خالہ تک چہنچائے۔زاویار بھی کندن میں ہی ہے بات پر ہیان کو مارتھا سے معلوم ہوتی ہے۔ پر ہیان برنس ٹور کا کہہ کر مارتھا کوٹال ویتی ہے جب کہ مارتھا پر ہیان کی اجا تک آ مد پر شک میں جتلا ہوتی ہے۔ حویلی میں مشکفتہ اور قمرعباس کی مہندی کافنکشن ہوتا ہے عمر مریرہ سے صمید ادراس کے متعلق بوچھتا ہے جب مریرہ پہلی بارعمر سے اپنی باتیں شیئر کرتی ہے۔ اباک خراب طبیعت کے باعث صیام انہیں سرکاری سیتال میں داخل کروادیتا ہے جبکہ کمرے حالات بھی بہترنبیں متھاس پر بہن فکلفتہ کے سسرال والے شادی کی تاریج ما تک رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف عشرت کے بیٹے اسد کو تیز بخار ہوجا تا ہے صیام ان سب مسائل کودور کرنے کے لیے دونو کریاں کرد ہا ہوتا ہے۔در مکنون صیام کوایک ورک ثاب پر کام كرتے و كي كر حنان ساس ك جاب ك تقديق كرتى ہے بہلى بارميام نے اس كى توجدا بى طرف مينى تعين ليكن اسكا روز درمکنون کام بیل معروف ہوکرسب بھول جانی ہے۔

اب آگے پڑھئے

₩....₩

وہ لڑی جس کی قربت کی تمنامیں کئی او جمل مناظر خود کواس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہتھے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ و 200

ساہ آن کل زدیک کا چشمہ لگاتی ہے
وہ جس کی مہر انی سے
میں اس شہر میں قیت بوسا کرتی تھی پھولوں ک
ترس جاتے ہیں اس کے ہاتھ اب مجرے پہننے کو
وہ جس کی بے نیازی سے
میں اس شہر کے لوگوں کا کاروبار چلیاتھا
سنا ہے اب وہ اشیاء کی خریداری میں زخوں پر
دکان داروں سے بھی بحث کرتی ہے
دکان داروں سے بھی بحث کرتی ہے
دوہ اک لڑکی جوش آلودا کینے سے بھی پر ہیز کرتی تھی
سنا ہے اب محلے میں کس سے بیوٹی پارلر پر کام کرتی ہے
دوہ جس کی خوش کلای پر
سنا ہے خامش کوا ج کل اظہار پرتر جے دی ہے
سنا ہے خامش کوا ج کل اظہار پرتر جے دی ہے
دوہ کرکی جوسرتا یا بھی پندار کا مینار ہوتی تھی

فراسے زائر لے سے ڈھ کی ہوگی

تشغق زادى عجب رتكول مين دهمل كرره كئي بهوكي

Downloaded From paksodely.com

₩....₩

" کیوبین جوک نین ہے"

" کیول میں ہے آئے گھی این کی گھری کیول نین ؟ " عمر کے نوال پیٹیر میں رکھنے پر مزیرا کو چرت ہوگی تی اس میں میں ہوگی تی اس میں ہوگی تی ۔ " دو سے بی اس میں بیرے ہوگی ہو ۔ " " بہت غلط بات ہے عمر اتم پہلے ہے بہت کر دو ہوگئے ہو . " " بہت غلط بات ہے عمر اتم پہلے ہے بہت کر دو ہوگئے ہو . " " بردیس جا کر لوگ موٹے ہو کہ " " بردیس جا کر لوگ میں نظر آ در اہول ۔ " " بردیس جا کر لوگ موٹے ہو کی اس میں ہوں میں بین انہمیں نظر آ در اہول ۔ " " انتا کر دو نیس ہوں میں بین انہمیں نظر آ در اہول ۔ " " " انتا کر دو نیس ہے جے میں نہیں جے ہیں الیو یں الہام ہوتے ہیں ۔ " بولوا گرتم نیس بتانا چا ہے تو نہیں گر جو تے ہو دہ بیل ہے کہ ضرور تہا رہے اندر کوئی چڑ ہیں پریشانی کردی " بولوا گرتم نیس بتانا چا ہے تو نہیں کے خود ہیں ہے کہ ضرور تہا رہے اندر کوئی چوا ہے بلاری میں ۔ مریرہ نے کہا اور میں ای لے اس نے تو کئی ہو اس بلاری میں ۔ مریرہ نے کہا اور میں اس لیے اس نے تو کئی ہو اس بلاری میں ۔ مریرہ نے کہا اور میں اس لیے اس نے تو کئی ہو اس بلاری میں ۔ مریرہ نے کہا اور میں اس لیے اس نے تو کئی ہو اس بلاری میں ۔ مریرہ نے کہا اور میں اس لیے اس نے تو کئی ہو اس بلاری میں ۔ مریرہ نے کہا اور میں اس لیے اس نے تو کئی ہو اس بلاری میں ۔ مریرہ نے کہا اور میں اس لیے تو نہیں ہو تھی ہوں ہوں کی کوار سائی دی تھی جو اس بلاری میں ۔ مریرہ نے کہا اور میں اس کی کہ شرور تہا کہا کہ کہ میں اس کی کہ شرور تہا کہ کوئی ہو اس بلاری میں ۔ " مریرہ نے کہا اور میں اس کی کہ کر کیور کی ہو اس کی کوئی ہو اس بلاری میں اس کی کر کھری ہو تھی ہوں کی ہو اس بلاری میں کی ہو اس بلاری میں اس کی کر کھری ہو تھی ہو اس بلاری میں اس کی کر کھری ہو تھی ہو کہ کوئی ہو تھی ہو اس بلاری میں میں کی کر کھری ہو تھی ہو اس بلاری میں کی کہ کی کوئی ہو اس بلاری میں کی کوئی ہو تھی ہو تھی ہو کی کوئی ہو تھی ہو کر کی ہو تھی ہو تھی

وہیں منڈیرے نیچ جمانکا۔ "جی بھالی!"

" في وجلدي مميد آياب."

"آباه ..... المحمد الم

آ سان تاروں سے بعرا تھا' گاؤں کی تھلی فضا میں سرد ہوا کے جھونے بے حد خوش گواریت پھیلا رہے ہے تھے مگروہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔مریرہ صمید کے آنے کی اطلاع پاکرایک بل کے لیے بھی وہاں اس کے پاس بیں تھہری تھی عمر کو

لكاجيسه وه اجا تك اعرر ي فالى موكيا مو

پتانہیں سیکسی تکلیف تھی جو دل کو چھوٹے چھوٹے گئڑوں میں تقسیم کر ہی تھی پتانہیں یہ کیسا در دتھا جو سیانسوں کو بھاری کر دہاتھا۔جانے کتنے ہی آنسو تھے جواند رکہیں فریز ہو گئے تھے بلکوں تک آنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔اس رات کتنی ہی دیروہ وہاں اکیلاحیت کی منڈیر پر بیٹھا' گزرے ہوئے دفت کی دھول میں حال سے بے حال ہور ہاتھا۔

₩....₩

عمرعبال ان دنوں ٹرل ہائی اسکول میں پڑھتا تھا جن دنوں پہلی ہارکر ل صاحب مریرہ اور ٹریرہ کو لے کرحو ملی آئے تھے۔ کرتل صاحب کا بیٹا سکندرعلوی ان دنوں میٹرک کرچکا تھا اور اب اس کی ڈیمانڈ تھی کہ چونکہ اس کا ایک جگری دوست ایبروڈ جارہا ہے مزید تعلیم کے لیے تواست بھی باہر بھیجا جائے۔ وہ اب مزید پاکستان میں نہیں پڑھے گا۔

دوست ایبروڈ جارہا ہے مزید تعلیم کے لیے تواست بھی باہر بھیجا جائے۔ وہ اب مزید پاکستان میں نہیں پڑھے گا۔

کرتل صاحب ان دنوں فوج سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ بھائی اور بھائی کی اچا تک رحلت کے بعد بریرہ اور مریدہ کی ذمہ داری ان کے تو نے کا ندھوں پر آپڑی تھی وہ ابھی اس صدے سے نکلے نہیں تھے کہ اکلوتے سٹے کی اندھی فر مائش کو بیادی تھے کہ اس انو تھی فر مائش کو اندھی فر مائش کی بیارہ کھی فر مائش کو بعناوت پر مجبور کردیا۔ پورا کرناممکن نہیں تھا لہٰذا انہوں نے صاف انکار کردیا۔ ان کے صاف انکار نے سکندرعلوی کو بعناوت پر مجبور کردیا

تھا' کچھے کرے دوستوں کی محبت اور سکھنے نے بھی اپنااٹر دکھایا' نینجٹا اس نے اپی ضدیوری کی۔جس دوست کے لیے وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہا تھا اسی دوست کے ساتھ کھمل پلاننگ کرکے اس نے گھر سے اپنی مال اور چھی کے

ز بورات چرائے اور ملک سے باہر چلا کمیا۔

کرن صاحب کو خری دفت تک اس کے ارادول کی خبر نہ ہو گئی تا ہم جب بیہ معاملہ کھلاتو وہ جیسے ڈھے گئے۔
اکلوتے بیٹے کی اس کری ہوئی حرکت نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا وہ بستر سے لگ کررہ مجئے تھے۔ادھر حو ملی میں
اظہار صاحب نے اپنے ووٹول بڑے بیٹول خصر عباس اور نظر عباس کی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔دوٹوں ابھی کم عمر
تقے مگر دوٹوں چونکہ اسکول چھوڑ بچکے تھے پھر زمینوں پر کام سجا لئے میں بھی انہیں خاصی مہارت آ چکی تھی لہذا اظہار
صاحب نے بہی بہتر سمجھا کہ ان کی شادی کردی جائے۔

وه جيتال من داخل مضاور مخطيوا ليان كي اوران كي دونو ل منتجيول كي ديكيه بمال كرد ب منتصرت عن وه به مد

آنچلى دسمبر %١٥١٥م 202

مندکر کے کران معاحب کے ساتھ ساتھ دونوں بچیوں کو بھی شہر سے گاؤں لے آئے تھے۔ عمران دنوں نویں کائی میں تھا جبکہ بریرہ اور مریرہ پرائمری پاس کر بھی تعییں۔ عمراس دوزاسکول سے گھر آیا تو مریرہ اس کے کبوتر وں کے بخبر ہے کے پاس بیٹی انہیں خاصے اشتیاتی سے دکھیرہ بھی ہے۔ دہ اپنی جو بلی میں پہلی باراس شہری بالوں والی بار بی ڈوول بی جب کر کے ان ہوا تھا ، جب بی اسکول بیک سائیڈ پر بھینکے کر بھرتی سے اس کے قریب چلاآیا۔

''کون ہوتم ؟''مریرہ اس کے سوال پر قدر سے گھرا گئی تھی۔

''کون مریرہ سیاں مریرہ سے کبوتر وں کے پاس کیا کر رہی ہو؟''
''کون طریرہ سیار کے بیاں میرے کبوتر وں کے پاس کیا کر رہی ہو؟''
''کون در کے کبیر سیار کھی کو تر نہیں و کہے کہا؟'' دہ شروع سے غصالا تھا۔ مریرہ نے حب جاب وہاں سے کھکنے '''کون زندگی میں پہلے بھی کبوتر نہیں و کہے کہا؟'' دہ شروع سے غصالا تھا۔ مریرہ نے حب جاب وہاں سے کھکنے

'' کیول'زندگی میں پہلے بھی کبوتر نہیں دیکھے کیا؟'' دہ شروع سے خصیلاتھا۔ مریرہ نے چپ چاپ دہاں سے کھکنے میں ہی عافیت جانی۔شام میں بے جی نے اسے بریرہ اور مریرہ سے متعارف کردایا تھا۔

'''عمر پتر! بیر بریہ ہے' تیرے شہردا کے کرتل چیا گئیجی کے شہر میں چھٹی جماعت میں پڑھتی ہےادر بیر ہاتھ دالی مربرہ ہے بربرہ کی چھٹی بہن اس نے بھی یانچویں جماعت کے پیپر دیئے ہیں ابھی پچھ دنوں تک بیر بہیں رہیں گی ہمارے۔ اس ''

" " مگریکون ہے ہے جی!" مریرہ نے عمر کے چھے ہو گئے ہے پہلے ہی ہو چھاتھا جب وہ سکرادیں۔ " یہ عمرعباس ہے پتر! تیرے خضر بھاءادرنظر بھاء سے چھوٹا' تیسر نے بسر کا بیٹا ہے ہمارا ٹویں جماعت میں پڑھ رہا ہے ابھی تیرے اظہارانگل کی جان ہے اس میں۔ای لیے تھوڑا مجڑا ہوا ہے عمرتم لوگ پریشان مت ہوتا' کھر آئے مہمان کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے بخو لیا تم ہے اسے کیوں عمر پتر! میں سے کہ رہی ہوں ناں؟"

"جي مال جي !"إس وقت تا بعداري ميس مربلات موي حصل يمي كهد كاتعار

ماں بی خوش ہو تنگیں تکر وہ نہیں جانتی تھیں کہ عمر کوجو ملی میں ان اجنبی لڑکیوں کی آمدا کیے۔ آئی تھے نہیں بھائی تھی۔اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ بر برہ اور مربرہ وہاں جو ملی میں شاوی میں شرکت کے لیے آئی تھیں یااس کے پیچھے کو کی اور وجہمی تا ہم اسکلے چندروز میں وہ بہضر ورجان کمیا تھا کہ دہ وہاں کس مقصد کے تحت آئی تھیں۔

بریرہ حو بلی کے مکینوں کے ساتھ جلد کھل اُل کئی تھی محرم یہ سہی اواس رہتی۔ا ظہار صاحب کی بیٹی نگلفتہ کے ساتھ بھی جو بریرہ کی ہم عمرتھی اس کی خاص دوتی ہیں ہو سکی تھی۔ا ظہار صاحب نے فی الوقت ان کا واخلہ وہیں گاؤں کے مُدل اسکول میں کروا ویا تھا۔خصر بھاءاورنظر بھاء کی شاوی کی تقریب میں وہ بولائی بولائی سی پھرتی رہی۔ظہرہ اور کئیر دونوں میں بہنیں جٹھائی 'ویورانی بن کرخوب صورت دہنوں کے روپ میں حویلی آپھی تھیں۔ چندونوں بعد عمر کے نویں کیا متحان شروع ہو گئے تو وہ مصروف ہوگیا۔

کونل صاحب کی صحت اب پہلے سے بہتر تھی پھر بھی اظہار صاحب بچیوں کا دل بہلانے کے لیے انہیں اکثر دو پہر کے بعد اپنے موں دالے باغ کی سیر کو لے جاتے تھے جس کے قریب ہی ایک پڑتہ ٹیوب ویل اور دو کچے نالے بہتے تھے جن میں ہمہ دفت شنڈا پانی روال رہتا تھا۔ مریرہ کواس بہتے ہوئے قدرے کدلے پانی میں پاؤں ڈال کی سالے بہتے ہوئے قدرے کدلے پانی میں پاؤں ڈال کی مرف کر بیٹھنا ہے حد پند تھا بھی اس کا اور بریرہ کا دل حو بلی میں لگ کیا تھا۔ بہتر بن خوراک اور صاف ماحول نے نہمرف ان کی اٹھان اور صحت براج بھا اثر ڈالا تھا بلکہ وہ بہت کھر بھی گئی میں۔

ال روزموسم بہت اچھاتھا اظہارصاب كرا صاحب كساتھ كى ضرورى كام ہے كہيں مجے ہوئے تھے تب ہى

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% مرو

وہ دونوں ہے جی کو بتا کرآ موں والے باغ کی طرف چلیآ ئی تھیں۔عصر کا وفت تھا۔ بریرہ درختوں کے بیچے ٹی میں تھیل رہی تھی جبکہ مریرہ آم کے پیڑ پرچڑھی کچے آموں کوتو ژنو ژکر زمین پرگرار ہی تھی جب عمر وہاں پہنچا تھا۔اس نے جومریرہ کو کچے آم خراب کرتے و یکھا تو اس کا یارہ نوراً ہائی ہوگیا۔

در فت کے اور خزھ کراس نے پہلے مریرہ کی بٹائی کی پھراس کی ٹا تک تھنج کراسے در فت سے نیچا تارلیا۔ مریرہ کے ہم اس کے دہم د کمان میں بھی ہیں تھا کہ دہ اس وقت وہاں آ جائے گا۔ در نہ دہ اس وقت وہاں بھی نہ آتی۔ بربرہ اس کا غصہ دیکھ کرفوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی مگر مریرہ کے فرار کی ساری راہیں مسدو وقیس کیونکہ اس کا بازوعمر کی گرفت میں تھا۔ در خت سے بنچے اتر نے کے بعد عمر نے زمین پرگرے ہوئے تمام کی آم اٹھا لیے تھے۔

"كھاؤائيں ..... وہ خنگ ہے كی طرح كانب رہى تھى جب اس نے زور سے اس كے بازوكوجھ كاويا۔

''کھاؤ جلدی نہیں تو آئے خیر ہیں تہاری۔' وہ غضب تاک ہور ہاتھا' مریرہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں پکڑا کیا آم کھاٹا شروع کردیا۔ عمر نے اس وقت اسے تمین کچة م زبردی کھلائے تھے بیتجنا شام میں اسے النیاں شروع ہو کئیں اور تیز بخار نے آگھیرا۔ مال جی کو جب خبر ہوئی کہ سب عمر کی وجہ سے ہوا ہے تو انہوں نے اس کی خوب کلاس لی۔ جس کے بعد عمر کی مریرہ کے لیے رجی اور بھی بڑھ گئی۔

مولوی صاحب اوران کی بیوی کی شاوی کو بیس سال ہو گئے تصرفرہ اولا و کی نعمت سے محروم تھے۔ اس گلی میں مولوی صاحب اور ان کی بیوی کی شاوی کو بیس سال ہو گئے تصرفرہ اولا و کی نعمت سے محروم تھے۔ اس گلی میں مولوی صاحب کے بابرتر کھانوں کا گھرتھا جس میں ایک عمر رسیدہ بیارامان ان کا کبڑا شوہر جسے بورے گاؤں والے '' کبڑا بابا'' کہ کر بلاتے تصاوران کی تین عدود یہاتی بہویں اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔

جن دنوں ان کے امتحان جگ رہے تھے انبی دنوں اماں کی رحلت ہوگئ تھی۔گاؤں والوں نے ال کر بردھیا کے کفن ون کا انظام کیا کیونکہ ان کے متنوں بیٹوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے صاف ہاتھ کھڑے کردیتے تھے۔ اماں کی رحلت کے بعد بابا بخار کی لیپ میں آگیا۔ روزشام کواسے بخار چڑھ جا تا اور وہ گھر کی کونے میں اکیلا ہے حال پڑار ہتا 'متنوں میں سے کسی بہوکو اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی فرصت نصیب نہیں تھی۔ بعد از ال اس کے بیٹوں نے اس کی متنوں میں بہوکو اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی فرصت نصیب نہیں تھی۔ بعد از ال اس کے بیٹوں نے اس کی بیٹوں میں بہوکو اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی فرصت نصیب نہیں تھوکا بیاساروتا پھرتا تھا۔ روزگاؤں میں بھاری سے تھا۔ کراسے گھر سے نکال ویا جس کے بعد وہ گاؤں کی گلیوں میں بھوکا بیاساروتا پھرتا تھا۔ روزگاؤں میں کوئی نہ کوئی اسے روثی و سے دیتا اور وہ اللہ کا شکر اداکر کے جہاں جگہ لی جاتی پڑا سویار ہتا۔ عمر اور مریرہ اکثر اس بابا جی سے بھی نہیں نہ کہیں شکرا جاتے یا حویلی میں بے جی بابا کے لیے جو چیز بناتی وہ ودنوں اسے لے کر بابا کوڈھونڈ تے پھرتے سے بھی نہیں نہ کہیں شکرا جاتے یا حویلی میں بے جی بابا کے لیے جو چیز بناتی وہ ودنوں اسے لے کر بابا کوڈھونڈ تے پھرتے سے بھی نہ کہیں نہ کہیں شکرا جاتے یا حویلی میں بے جی بابا کے لیے جو چیز بناتی وہ ودنوں اسے لے کر بابا کوڈھونڈ تے پھرتے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ و 205

اور پھردعا ئي ليتے۔

روب برات میں قدم رکھ چکا تھا تا ہم مریرہ ابھی آئی بجھ دار بیں ہوئی تھی۔اس دوز دہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ منی عرب برخ میں ایک بعد بے جی کے تھی ہا ہے کہ مطال نے کیا مگر مریرہ نے کے کمر بناتے ہوئے تھیل رہی تھی جب عرکمیتوں ہے دانسی کے بعد بے جی کے تھی پراسے کھر بلانے کیا مگر مریرہ نے اس کی بات نہیں نی تو وہ زبردتی اسے باز دسے باز کر کھیٹے ہوئے دہاں سے لیا بیا تب بی غصے میں آ کراس نے عمر کی کا ایک میں اپنے دانسی زور سے گاڑ دیئے تھے آئی زور سے کہ بچھ بی کھوں میں خون رہنے لگا تھا عمر کواس کی اس حرکت نے جراغ یا کر دیا تھا۔

سب بن آور یکھانہ تاؤا سے بدردی سے تھیٹے ہوئے گاؤں کی ایک پرانی عمارت کے کوٹر سے بی بند کردیا۔
مریرہ اندرجینی رہی مگراس نے پروائیس کی ۔ شام بیں جب دہ حو بلی آیا اور بے جی نے اس سے مریرہ کابوچھا تب اسے
پریشانی ہوئی تھی کیونکہ وہ تو دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلئے بیں لگ کر بھول ہی چکا تھا کہ اس نے مریرہ کو کہیں قید جی کیا
تھا۔ اس وقت ہے جی کوتسلی دے کروہ انہی قدموں پرواپس پلٹا اور دوڑتے ہوئے اس پرانی عمارت کے قریب پہنچا
جس کے ایک بوسیدہ کمرے بیں اس نے مریرہ کو پورے دن کے لیے قید کر چھوڑا تھا۔ وہ عمارت کافی عرصے سے غیر
آبادی گاؤں کے لوگوں کے مطابق وہاں کوئی ڈاکیر بہتا تھا جس نے بعد میں وہ کمر جو باہر سے دیکھتے ہیں برانی حو بلی
کی طرح تھا ادر ہندوؤں کے زیانے کا بنا ہوا تھا شہر میں کی کوفر وخت کردیا تھا۔ اس کے بعدوہ کمر کھنڈر ہوتا کیا تھا تمر

جس وقت عمر کے بوسیدہ و بران کمرے کی کنڈی کھول کراندرقدم دیکے شام کا بلکا بلکا سااند حیرا کھیل رہا تھا اور مریرہ و جن نیچے فرش پر ہے ہوش پڑی تھی۔ وہ لیجاس کی زندگی کے واحد کمجے تھے جن جس اس کے پاؤں سلے سے زبین نگل تھی۔ کتنے جتنوں کے بعدوہ مریرہ کو دہاں سے اٹھا کرآ موں نے باغ کی طرف لا یا اور پھراس کے ہوش جس لانے کی تدبیر یں کرتارہا تھا۔ مریرہ کے ہوش جس آنے کے بعد پہلی باراس نے اس سے معافی ما تکی تھی اور اس کی منت کی بھی تھی کہ وہ بیر بات کھر بیں کسی کو نہ بتائے کہ اس نے اسے پرانی حویلی جس بند کیا تھا بدلے جس وہ بھی اسے ڈانٹ بھٹکار

كريكانه ماريكا

مریرہ نے اس کی بات مان کی تعاہم اسکے دوہ مفتول تک اسے بخار چڑ متنارہا تھا۔ عمر نے اس کے بعد بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا نیڈا نٹ پھٹکار کی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مریرہ کے لیے محبت پیدا ہوگئی تھی مگروہ بھی اس محبت کو نہ مجھ سکا۔ یہاں تک کہ بریرہ اور مریرہ کے امتحانات کے بعد کرنل صاحب آئیس شہروا پس لے مکئے تتھاوروہ اس کے بعد صرف چھٹیوں میں گاؤں آئی تھیں۔

ان دنوں عمر بارہویں جماعت کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا جب بریرہ اور مریرہ کرٹل صاحب کے ساتھ مرمیوں کی چھٹیوں میں حو بلی چلی آئیں۔ بریرہ کا اسکول میں آخری سال تھا جبکہ مریرہ نے ابھی نویں جماعت میں داخلہ لیا تھا۔ چڑھتی ہوئی جوانی کے رنگ روپ نے اس کے حسن کود دا آتھہ بنا دیا تھا جو بھی اس کی طرف دیکھتا۔ میں داخلہ لیا تھا۔ چڑھتی ہوئی جوانی کے رنگ روپ نے اس کے حسن کود دا آتھہ بنا دیا تھا جو بھی اس کی طرف دیکھتا

تغابس ويكمتابي ره جاتا تغابه

بریرہ گی عمر عباس کے ساتھ دوئی ہوگئی مگر مریرہ کے ساتھ اس کی اجنبیت تا حال قائم تھی۔انہی ونوں عمر کی شادہ کے ساتھ بات کی ہوئی تھی اس کی مرضی کے قطعی خلاف۔....تب ہی دہ کچھا کھڑا اکھڑ اسار ہتا تھا۔
بریرہ کی سکندرعلوی کے ساتھ بات کی ہوگئی تھی اور دہ بے صدخوش تھی۔ بیانہی ونوں کی بات تھی جب گاؤں میں عمر کی کسی لڑکے کے ساتھ لڑائی ہوگئی ہے۔ جھڑا اتنا شدید تھا کہ نوبت مارکٹائی تک جا پہنی اس وقت گاؤں کے کچھ

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ها۲۰۱۰ 206

دوسر بے لڑکوں نے درمیان میں دخل اندازی کر کے معاملہ رفع دفع کروادیا تھا گرعمر نے بات کو جانے نہیں دیا۔ جھڑ ہے کی اصل وجہ کبوتر بازی تھی اور وہ جا گیرواروں کا بیٹا تھا کسی کی بات سننایا کسی سے فکست تشکیم کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔اس کے باس' بازی' کے لیے بہترین کبوتر تھے جسے وہ روزمیوہ جات وغیرہ کھلاتا تھا اور اس کا خصوصی خیال رکھتا تھا۔اس وقت بھی بات بازی کے مقابلے برختم ہوئی تھی۔

اس دوز جعرات کو بازی لگناتھی۔ صرف عمر کو ہی نہیں پورے کا وک کو یقین تھا کہ عمر خالف پارٹی کو دھول چٹا وے گا مگراس کی نوبت نہیں آئی تھی کیونکہ بدھ کی شام مریرہ نے علطی سے وہ کبوتر اڑا و یا تھا پھراس سے پہلے کہ وہ اڑان بھر تا پاس ہی منڈیر پر گھات لگائے بیٹھی بلی نے اسے اپنا نوالہ بنالیاء عمر کر کٹ بھی سے فارغ ہوکر گھر آیا تو بریرہ کی زبانی اسے اپنے کبوتر کی کہانی ہا چلی چیک کرنے پراسے بیشاک لگا کہ بلی کا نوالہ بننے والا کبوتر کوئی اور نہیں وہی بازی والا کبوتر تھا۔ تب ہی غصے اور صدے سے بے حال اس نے مریرہ کے منہ پڑھیٹر دسید کیا تھا مگراس کے بعد اس نے اپنے

سارے کبوترا ژاویئے ہتھے۔

جا گیرداروں کا بھی کی سے نہ ہارنے والا بیٹا صرف ایک لڑی کی وجہ سے ہار گیا تھا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد اس نے ایبروڈ جانے کی ٹھانی تھی۔اس واقعے کے بعداس کے ول میں مریرہ رحمان کے لیے محبت کے شیھے جشمے بھوٹے تنے اس واقعے کے بعداس کی اور مریرہ کی سلح ہوئی تھی جو بعد میں ان وونوں کوایک ودسرے کے بے حدقریب کے آئی۔ وونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد مانوس ہو گئے تنے مگر دونوں ہی ایک ودسرے کے ول سے یکسر بے خبر رہے۔بلا خراس بے خبری نے ان وونوں کو دریا کے دو کناروں کی مثال بنا ویا تھا۔

₩....₩

موسم خاصا ابرآ لود تھا۔ مریرہ گھر سے گاؤں کے لیے نگی تو بارش کے قارنہیں تھے تاہم جس وقت وہ شہرزا واور قرر بھائی کی بیوی شہر با نوکو لے کر گھر والیس پنجی شدید بارش شردع ہو پھی تھی۔ساون ابنارنگ وکھار ہا تھا۔اس نے دوروز پہلے ہی ان وونوں ماں بیٹی کے لیے الگ سے کمراسیٹ کروا ویا تھا۔شہرزاد حویلی بیس رکنا جاہتی تھی مگراس کی بال نے ایسے اس کی اجازت نہیں دی تھی خود عمر کا بھی بہی تھم تھا کہ وہ شہر میں مریرہ کے پاس قیام کریں تب ہی وہ بھی تھی کہ تھی بھی کا اس وقت رات کے تقریباً ساڑھ کی اور شہرزا وکی مال میں میں جبکہ مریرہ اور شہرزا وکی مال میں بین تھی تھی۔ در مکنون اور شہرزا والان میں تھیں جبکہ مریرہ اور شہرزا وکی مال شہر بانولا وی بی بیس جبکہ مریرہ اور شہرزا وکی مال شہر بانولا وی بیس جبکہ مریرہ اور شہرزا وکی مال

'' '' میں تہ ہیں نہیں کہوں گی مریرہ کہتم نے جو کیاوہ غلط تھا تھر میں اتنا ضرور پوچسنا جا ہوں گی تہمار سے ساتھ جو بھی ہوا اس میں کرنل چیا کا کوئی قصور نہیں تھا بھرتم نے انہیں کیوں چھوڑا۔وہ تو پہلے ہی بہت دکھی تھے تمہار سے سواد نیا میں ان کا سر برسر سر سر بھی جا کا کوئی قصور نہیں تھا بھرتم نے انہیں کیوں چھوڑا۔وہ تو پہلے ہی بہت دکھی تھے تمہار سے سواد نیا میں ان کا

کوئی اینا بھی جہیں بھروہ کس کے سہارے ذیرہ رہے ہول مے؟"

"ان کابیٹا سکندرعلوی جن دنوں میرے اور صمید کے راستے الگ ہوئے ان دنوں وہ ملک سے باہراس کے پاس رہ رہے تھے بعد میں اس کی کثرت شراب نوشی سے ڈینھ ہوگئ تو وہ اپنی پوتی کوساتھ لےآئے بہت پیاری اور ذہین بی ہے عائذ! اب تو ایک لڑکا بھی ان کے ساتھ رہتا ہے سد پدشا پدوہ بھی ان کا کوئی جانبے والا ہے۔"

" دخمهیں بیسب کیے ہا ....کیاتمہارارابطہ ہے کرنل جھاسے؟" " دخمیں بڑے ابو سے نہیں ہے مگراس محلے میں رہنے والی ایک پرانی دوست سے ہے جو بھین سے میری راز دار ہے

اورشادی کے بعد بیوہ ہو کرد وہارہ اپنے میکا ہاد ہوگئ دہ بل بل کی خبر دیتی ہے۔'' اور شادی کے بعد بیوہ ہو کرد وہارہ اپنے میکا ہا دہوگئ دہ بل بل کی خبر دیتی ہے۔''

"بون اور سنے كا كھ يا چلا كيما ہے؟"

آنيل السمبر المام ١٠١٥ و 207

''یاں'عرنے بتایا تھاشکل وصورت میں بالکل میری کالی ہے'لندن میں ہوتا ہے آج کل۔'' ''مجمی دل نہیں چاہاس سے ملنے کے لیے؟''الکلاسوال بہت کڑا تھا' مریرہ کی آئی میں بل میں آئسوؤں سے '' دنیا کی کون می الیمی مال ہوگی جس کا دل اپنے برسوں سے چھڑے ہوئے جگر کے ٹکڑے سے ملنے کونہیں " پھر کیا بانو! دل کی آواز برکان دھرما بہت سالول سے چھوڑ دیا میں نے کیونکہ اس ول نے سوائے در داور ذلت کے اور پھونیوں دیا جھے۔ میں نے بڑے ابو سے بھی بھی اس لیے رابط بیس رکھا کدان کی را بی صمید حسن کی را ہول سے جدا منہیں ہیں۔ میں ان کے یاس رہ کراس محص سے دورنہیں جاسکتی تھی کہی معاملہ میرے بیٹے کے ساتھ ہے وہ بھی اس محف کی دسترس میں ہے کہ جس تک جانے کا ہرراستہ میں سالوں سے بند کرآئی ہوں۔'' " و المهين نبين لكما مريره كرتم في زند كى كوبهت مشكل بناليا ہے۔" " د منیں میں نے زندگی کوئیں زندگی نے مجھے بہت مشکل بنادیا ہے۔" "ميرے خيال سے مهيں مير بمائی سے طلاق لے كرعمر بمائی سے شادى كرلنى جا ہے تھی تم نہيں جانتي مريرہ! وہ تنہائی میں نعنی تکلیف دہ زندگی گز ارر ہے ہیں۔'' مجھے اندازہ ہے مرمیں نے زندگی میں بھی اس طرح ہے ہیں ہوجا۔" " کیا در مکنون کوتمہارے ماضی کے بارے میں سب معلوم ہے؟" "بال كى حد تك وەسب جانتى ہے۔" ''اس ناجائز نیچے کے بارے میں بھی؟'' " بجھے بھی بھی تم پر بہت رس آتا ہے مریرہ!" '' <u>مجھے بھی</u>' مگر میں کمز درہیں ہوں۔' " بہوں جانتی ہوں۔" منتھی تھی کہری سالس بھرتے ہوئے شہر بانونے کہا۔ جواب میں مریرہ نے آ ہستہ سے پلیس بندکر کے سرصوفے کی پشت گاہ سے نکادیا۔ بھی بھی تھکن صرف وجود نہیں کا ٹتی 'روح کوا دمیز کرر کھ دیتی ہے اور مریرہ کے ساتھ بھی اس لیمے کچھ ایبای ہواتھا\_ " مما میں ساویز سے شادی کررہی ہوں۔"اس روز ناشیتے کی میز پر در مکنون نے مریرہ کو بتایا 'جواب میں وہ "أف بتايا تو تعاآب كوميرادوست بي يغورش من مير المساته يره متار بالينوار بارتواس كى باتيس كرچكى بول آنيل الدسمبر الماه، 208

"اب تبیں ہے اس نے وہ تکنی شتم کردی ہے۔" " کوان؟" "دبس مي محدوجه-دو ممرتم اس مصادی کیون کرناچاه ربی مو..." " کیونگ وہ مجھے پسند ہے۔' یوسده وسے پسدہ۔ "کل تک تو نہیں تھا سیا بک ہی ون میں کون سامنتر پڑھ کر پھونک ڈالا ہے اس نے تم پر۔" "ایک دن کی بات نہیں ہے مما! میں کافی دن سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں بس آپ کوآج بتایا ہے دیے بھی اسنے مجھے پر پوز کیا ہے۔" "پر پوزل توادر بھی بہت ہیں پھرخاص ساویز آفندی کاپر پوزل تبول کرنے کی وجہ؟" وسورى وجديس تيكيس بناسكتي-" ومكركيول؟ تم اتنى برسى كب سيمولى مودرى كهاسين فيصلي خودكرسكو "أب كده برجم بهوني تنمي در مكنون شرمنده بوكي \_ "ايم سوري ميرام تصدية بي دلة زاري كرنانبيس تفا-" " تنهارامقصد جوبھی ہوَمر بیں تنہیں اس شادی کی اجازت مجھی نہیں دوں گی۔" '' ووهم كركيول مما إساديز بهت احيمالز كاي-" ''ہوگا' محرمیں اسے تمہارے حوالے سے پسندہیں کرتی۔'' مرمرہ کے غصے میں کوئی کی نہیں آئی تھی در مکنون اے بے بی سے دیکھ کررہ گئے۔ پرندجا ہے ہوئے بھی مسکراہٹ بھو تی ۔

''او کے پھرآ پ میری بات بھی س لیں میں ساویز کے علاوہ کئی اور ہے بھی شادی نہیں کروں گی۔'' ''مت کرنا' کئی غلط انسان ہے شادی کرنے سے بہتر ہے تم کنواری رہو۔'' وہ بھی اس کی مال تھی در مکنون کے لیوں ''مت کرنا' کئی غلط انسان ہے شادی کرنے سے بہتر ہے تم کنواری رہو۔'' وہ بھی اس کی مال تھی در مکنون کے لیوں

اس روز وہ آفس آئی توصیام مجر لیٹ تھا' در مکنون کا پارہ نہ جاہتے ہوئے بھی ہائی ہوگیا۔وہ ملاز بین کا خیال رکھتی تمی مگرانہیں زیادہ سرچڑ ھانے کی قائل نہیں تھی۔حنان اپنی سیٹ پرموجود تھااس نے ٹی الفوراسے کمرے میں بلایا۔ ووق سے سال مصلے ہیں۔ "جيميدُم السلام عليم!"

من سید است است. ''ولیکم السلام! مسٹر حنان مسٹر صیام آئیں تو آپ فوری ان کا حساب کلیئر کردین میری کمپنی کوغیر ذمہ دار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔''اس کا دوٹوک لہجہ اور تھم دوٹوں ہی حنان کی پریشانی کا باعث سے تنصاو پر سے اس کاموڈ بھی بے صدخراب تعامر پھر بھی اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔

''ایم سوری میڈم! دہ غیر ذمہ دار جیس ہے بس اس کے حالات ....

" پلیز اسٹاپ اٹ میں آئی ہے یہاں کاروبار ہوتا ہے لوگ یہاں اینے کام اور وقت کی قیمت وصول کرتے ہیں خیراتی سینز ہیں ہے کہ کسی کے بھی حالات و کھے کراس کی مدوکرتے رہیں سیجھا ہے۔ "حنان کی بات درمیان میں کا شیخ ہوے وہ بہت درشت کی میں بولی۔

حنان بے صد خفت محسول کرتا' اثبات میں سر بلا کرواپس بلیث عمیا عین ای کمح شہرزاونے اس کے آفس

مين قدم ركما تعاب

آنچل ایسمبر ۱۰۱۵ و 209

"السلام عليكم! كيابات ہے بہت غصص لگ دبي ہو؟" شهرزادكوا جا تك اپنے سامنے كيدكراس نے خودكوسنعبالا تعا۔ "وعليكم السلام الهيس اليي كوئي بايت لهيس تم يهال كيدي" "كيون مير بيهان آن پركوئي پابندي ہے؟ "مسكراتے ہوئے وہاں كے مقابل بيٹمى در كنون نے في ميں مربلاديا۔ "دنهيں تم جب چاہو بناءاطلاع ديئے سكتی ہو بلك اگر چاہوتو آ دمى رات كوئمى آسكتی ہو۔" "دور ان" "شکریدویسے میں گھر میں بور ہور ہی تھی تو مریرہ آئی نے کہا تہارے آفس کا چکرنگالوں بوریت دور ہوجائے گی مرجهيكيا باتعايهان ورجر اريت اينامانى فانى موكان "اليي باتنبيل هي يار إبس بهي بمي ملازمين يربعب جمانا يراتا هدونه بهت تك كرتے ہيں۔" ''آ ہم ..... بیتو ہے ویسے ابھی ابھی تمہارے آفس میں داخل ہوتے وقت باہر میر جیوں پر میرا لکراؤ ایک بہت بہندسم سے ڈیشنگ بندے کے ساتھ ہوا اور میں تہمیں پورے واوق سے کہدیکی ہوں کہ اگر وہ بہال کام کرتا ہے تو تههارے فی میل اسٹاف کی آ دھے سے زیادہ لڑکیال ضروراس پرجان دیتی ہوں گی۔'' "احجها....مگر مجھے تو آج تک ایسا کوئی شاندار بندہ یہاں نظر نہیں آیا۔ ' در مکنون کوشہرزاد کی تعریف پرجیرت ہوئی تھی جب وه بولی\_ ، ده بوسکتا ہے تبہاری قریب کی نظر تھوڑی کمزور مویا چروہ فض واقعی یہاں کام نہ کرتا ہومیری طرح کسی سے ملئے یا ہو۔'' ''جو بھی ہے جھے لگتا ہے میں پہلی نظر میں اس کی محبت کی شکار ہوگئی ہوں۔'' "ياكل تونهيس موكئ مو؟" ' ''نہیں یار' قسم سے میرادل ابھی تک اس کے تصور سے دھڑک رہا ہے۔'' '' تو اس کا پیمطلب ہوا کہ آپ حسن کی سرز مین سے یہاں اسپے پر کھوں کی تاریخ جانے نہیں بلکہ یہاں کسی سے مہلی نظری محبت کی شکار ہونے آئی تھیں۔" رں میں مار دور ہو میں اور اس کے رازوں کا تعلق میری روح سے ہے۔ میں اس حو می اور اس کے رازوں سے بھی ''کہہ کتی ہو مگر وہ جو میں اور اس کے رازوں کا تعلق میری روح سے ہے۔ میں اس حو میں اور اس کے رازوں سے بھی غافل نہیں روسکتی۔ 'قدر ہے بنجیدہ کہتے میں اس نے کہا عین اس کمجے انٹر کام بجاتھا۔ "ميدمهام كيا الماسكة ساتكرنا وإبتاب دو میک ہے جیج دیں اندر " شہراد کی باتوں کی وجہ سے اس کا تھوڑی دیریملے والاغصہ اتر چکا تھا۔ پھر جس وقت صام نے اس کے فس میں قدم رکھا شرزاد بےساخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ "آ پيهال....؟ "جیام کے چبرے پر بے عداؤیت اور پریشانی تھی۔ در مکنون کو سیجھنے میں ایک لھے بھی نہ لگا کہ انجمی شہرزاد جس جارمنگ محص کے بارے میں بات کردہی تھی وہ صیام ہی تھا۔ " بیٹھے۔"اسے مکھر اس کا غصہ محرے وقا یا تھا شہرزاد بھی اس کے محور نے پر جیب جاب بیشائی۔ "ميں نے مسٹر حنان كوآپ كا حساب كليئركرنے كا كهدديا ہے ميں مرروزا ب كاليث آفس تا افورونہيں كرستى-" الكفيى بل اس فيرش لهج من كها صيام في بعداديت اور دات محسول كي-آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 210

"ایم سوری! میر سدوالد کی حالت خطر تا ک حد تک خراب ہوگئی آئیں آئی ہی بوش شف ......"

دایم سوری اسٹر صیام! بیس برروز آپ کی ایک ہی کہانی سن سرعیں ہوں۔ "آگی ہوں۔ جھتے پ سے تعدد دی ہے گر سوری آئیں بی آپ کو مزید کو کی روز آپ کی ایوزیش بین بیس ہوں۔" اس کا لہجد دؤک تھا شہر زاونے بے حد ب عید ب عید ب یہ موس کی۔

"دری! تم ان کی بوری بات آو س لؤ ہو سکتا ہے واقعی کوئی مجبوری ہواور پھراس طرح سے بنا ما نفادم کیتم فوری کی کو کسے نکال سمتی ہو۔" در مگنون کو اس کا درمیان میں بولنا اور صابح کی تا کہ الگاتھا تا ہم وہ صبح کر گئی۔ درمی انہوں میں میں بہت کہا نفادم کر چھی ہوں اور داران کی ۔"

"او کن بلیز میری دیکو کہ برایک آخری موقع دے دؤشل یعین سے کہ سمتی ہوں اس کے بعد تہمیں شکا ہے کا موقع نہیں ملے گا۔"

"او کن تھیک ہے آپ جا کتے ہیں گریا در ہے یہ خری اور نگ ہے۔"

"او کن تھیک ہو۔" درکون کی آخری وارنگ براس نے سرسری می ایک نظر اس کے سرخ چھرے برڈ التے ہوئے مون اس کے بعد تھی تی بہتا ہی درکا ہوا۔

منون کہج میں کہا اور فورا اس کے قس سے نگل آیا۔ حتان ای کی انتظار میں پریثان بیٹھا تھا اسے دیکھیے تی بہتا ہی سے تھی کھر اہوا۔

منون کہج میں کہا اور فورا اس کے قس سے نگل آیا۔ حتان ای کی انتظار میں پریثان بیٹھا تھا اسے دیکھیے تی بہتا ہی سے تھی کھر اہوا۔

"کی ابنا جا"

" بحدثین آخری دارنگ دے کرچیوژ دیاہے۔" "دفتکر الحمد للدا میں بہت پریشان ہوگیا تھا انگل کی طبیعت کیسی ہےاب؟" "دوصلا افزانیں ہے بہت تکلیف میں ہیں۔"

معظم کیا کرو گیاب؟ ''سیجی بچر بین نبیل آتایار! کاش خود کشی اسلام بین حرام نه موتی ''وه بهت ڈس بارٹ تفاحتان نے بے صد و کھے سے اس کی طرف دیکھا۔

ال کاسرت دیجا۔ ''ایوی کفر ہے یار!اللہ رب العزت کی پاک ذات سے ابوئ سی ہوئے۔'' ''میں بایوں نہیں ہوں' بس تھک عمیا ہوں حنان! بہت بے بس محسوں کرر ہا ہوں میں اس وقت خودکو۔ایک طرف بیار باپ ہے'جس کا میں واحد سہارا ہوں تو دوسری طرف میرے حالات اور کھروا لے بین' چا ہوں بھی تو بیجاب نہیں حمد بسک میں''

"جانتا ہوں یار!اللہ نے چاہاتہ جلد سب کی تعمیک ہوجائےگا۔" "اللہ کرےایہ ہی ہو مگر لگتا ہیں ہے۔" وہ بہت شکتہ تھا تب ہی کری کی بیک سے فیک لگا کر میکیس موثد کیا اندر آفس میں در مکنون اب شہرزاد کی کلال نے دبی تھی۔

ر سراور ون ب ہردر اور اس اس کے سامنے اس کی فورٹیس کرنی چاہیے تی ۔' ''ہیں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید بھی نہ کرتی تکر ہیں نے اس کے چہرے پر بہت کرب دیکھا تھا اس کی آسیس بہت افرے ہیں جیسے ساری رات ایک بل تھی نہ سوسکا ہو۔'' ''فارگا ڈسیک یار ایم خص روز ایک ہی کہائی سنا تا ہے بھی بائیک پچر ہوگی تو بھی باپ بیار پڑا ہے۔'' ''ہوسکا ہے اسے واقعی یہ مسائل ور پیش ہوں۔''

آنچلى دسمبر دام، 211

''چلو مان لیابیہ سے ہے مرتم بناؤ میں اگر یونٹی ہرروز اسے چھوٹ دینی رہی تو آ ہستہ آ ہستہ دوسرے ورکرزہمی یہی سب کرنا شروع ہوجا میں محیا کراپیاہواتو میں اپنی کمپنی اور کاروبار کیسے چلاؤں گی؟'' "تم ائی جگه پرغلط نبیس مومکروه مجمی مجھے جھوٹا نبیس لگ رہا ایک ما لک اورنو کر سے ہٹ کراس کا اور تہما را انسانیت کا

> "اوے اب پلیز کوئی اسبالیکچرند شروع کردینا میرامود آج و بسے بی بہت خراب ہے۔" " وه تو نظر آر ما ہے چلوکسی المجھے سے دیستوران میں چل کر کافی پیتے ہیں۔"

"جول چلو۔" شهرزاد کی آفر پر مجمل سے جوتے وہ فورااٹھ کھڑی ہوئی شہرزاد نے سکون کا محمری سانس لیا۔

Downloaded From

oaksociety.com

حمهیں جمی تو خبر ہوگی. كهدرياياس بهتا ہوتو يائی احیما لگتاہے كنار \_ \_ جرى مى \_ يوچھوروك جا بت كا كراس ياني كي حاست ميس كنارول مسي بحفز كردوراجنبي ديسول كوجانا کتنامشکل ہے

كناره بمرتبيس ملتا مهيس بساتا كهناب

يهال جوملي بجهز جائے دوباره بحرتبين ملتا

کھڑ کی تھائتی بارش میں بھیلی ہوا کے نم جھو تکے پوری سرستی کے ساتھ کھڑ کی کے داستے کمرے میں آ رہے ہے تھے مگر اہمیں مصند کا احساس ہمیں تھا۔ سارا وجود جیسے ساکت ہوگیا تھا' کیا رہا تھاان کے پاس؟ کہتے بھی تونہیں .....مخل جیسا کشادہ خوب صورت کھر بھا ئیں بھا ئیں کررہاتھا۔ پر ہیان کے ساتھ ساتھ صمید حسن نے اسے بتایاتھا کہ زاویار بھی گھر جيور كرجاچكا ہے كيونكيدوه بھى حقيقت ہے شاہو چكا تھا مكروه كہال كيا تھا بيندوه جانتي تھيں نہ صميد حسن .... وقت نے

البيس برا ڈ الا تھااور وہ ہار گئے تھیں قطعی بے بس ہو تی تھیں۔ انبيس زاويار مے كلنبيس تھا كيونك وه ان كى كودان كى كوكھ سے نبيس جناتھا مگر پر ہيان توان كى بيئ تھى ۔اسے توانہوں نے معاشرے میں باعزت طریعے ہے جنم دیا تھا'اس کے لیے تو دہ زندگی کے ہرطوفان سے جنگ کرتی آئی تھیں پھر بھی وہ انبیں گناہ گار تھمرا کر چلی گئی تھی۔ گزرے ہوئے تکنخ وفت کے نثیرے میں کھڑا کرکے چلی گئی تھی۔ بتاءاس کی کہانی سے اس نے انہیں لفظوں کے پھروں سے سنگسار کرڈ الانھا۔ آنسو تھے کہ انمول موتیوں کی طرح بھرتے جارہے تعے انہوں نے تھک کر پلکیں موندتے ہوئے سرکری کی پشت گاہ سے نکالیا تھا۔

₩....₩

ان ونوں وہ یونی ورش سے فاریخ ہوئی تھیں۔ بچین میں ہی مال کے وجود سے محرومی کے بعدان کے باپ نے انہیں بہت لاڑ بیارے پالا تھا پھروہ تھیں بھی اکلوتی اور بے حدفر مال برداراس لیےان کے بابان سے بہت پیار کرتے تے۔ان کا کمر جوائث فیلی سٹم کے تحت چل رہاتھا ،جس کمریس وہ اپنے بابا کے ساتھ رہی تھیں اس کمریس ان کے آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 212

علادہ ان کے چیا کی قیملی بھی رہائش پذیر تھی۔ بچین میں ہی ان کے دالد نے ان کا نکاح ان کے بچا کے برے میے عذیر تر ذری کے ساتھ کر دیا تھا۔

وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ جڑے دہنا چاہتے تھے سارا کوشعور سنجا لئے کے بعداس بات کا پہا چلاتو وہ عذر کو تخت ناپسند کرنے کے باوجود صرف اپنے بابا کی خوش کے لیے چپ سادھ کئیں۔عذر بجین جس ہی بے حد جھڑا لوادر ضدی واقع ہوا تھا۔ آئے روز ان کے گھر محلے والے اس کی شکایت لے کہ آئے مگراس کی طرح چونکہ وہ بھی اپنے باپ کا اکلوتا بھٹا اور چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اس لیے اسے بھی کھے نہ کہا جاتا ہی بیار سے مجھانے کا بیٹا اور چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اس لیے اسے بھی کھے نہ کہا جاتا ہی بیار سے مجھادیا جاتا مگر اس بیار سے مجھانے کا اس برجھی کوئی اثر نہ ہوا۔ بچپین سے لڑکین اور لڑکین سے جوانی میں بہنچ کر بھی اس کی شخصیت سدھرنے کی بجائے مزید مجرقی چارتی چارتی جائے مزید

دن بھر محلے کے وارہ لڑکوں کے ساتھ بھر تاوہ آہت ہت چوری اور نشہ بھی کرنے لگاتھا یہی نہیں بلکہ اس نے اب سارا کو پر بیٹان کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بھی سیرھیوں پر راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا تو بھی بچن میں ہاتھ بکڑلیتا۔ ایک بار گرمیوں میں جب سب لوگ اکتھے تھی میں سور ہے تھے وہ اپنی چاریائی سے اٹھ کر سارا کی چاریائی پر ہیٹھا تھا بہتو سارا گاآ تکھ فوری تھل کئی وگرنہ نجانے اس رات وہ کیا کرتا۔ بچی اس کی حرکتوں کی وجہ سے پر بیٹان جلد از جلداس کی شادی کا سوچ رہی تھیں کیونکہ انہیں ڈرتھا کہیں سارااس رہتے سے مرنہ جائے۔ اپنی بیٹیوں سے بھی پہلے وہ اب بیٹے کا گھر آباد و یکھنا جا ہتی تھیں گرمارا کے بابااس جن میں نہیں تھے۔

وہ چاہتے تھے کہ عذیر پہلے خود کوسد حارہ پھر برنس ہیں اپنے باپ کی جگہ سنجائے تب ہی وہ اپنی بٹی کواس کے سماتھ دخصت کریں گے گرایہ انہیں ہوسکا تھا۔ عذیر نے اپنے باپ کود کھانے کے لیے بال کے سمجھانے پر بظاہر نوکری کی تلاش شروع کردی تھی گرحقیقت میں وہ سارا اران کر لڑاسکول اور گرلز کا لیے گاڑ کیوں کے پیچھے خوار ہوتا رہتا۔
سارا یونی ورٹی سے فارغ ہوئی تو چھانے پھرا پئی ہوی کے بہکانے پر زخستی کا مطالبہ شروع کردیا مگراس کے بابا چونکہ ابھی مطمئن نہیں تھے لہذا انہوں نے پھرا تکار کردیا تب ہی غصے میں آگر انہوں نے اپنا کار دبارا لگ کرلیا ناصر ف کار دبارا لگ کرلیا ناصر ف کار دبارا لگ کرلیا ناصر ف کار دبارا لگ کرلیا بلکہ ای روزمستری بلوا کر انہوں نے گھر کے در میان میں دیوار بھی تھنچوا دی۔ سارا کے بابا کواس بات کا بہت صدمہ ہوا تھا مگر سارا نے انہیں سنجال لیا۔ پھوٹر صے بعداس کے بیا کی صمید حسن سے بات چیت ہوگئ تو انہوں نے اس کے ساتھ یا رشز شپ شروع کردی جس پرعذیرا دراس کے بچھائی تھی مزید بڑھ گئی۔

جن ونوں صمید اور اس کے بابا اپنی نیوفیکٹری کا افتتاح کررہے تھے انہی دنوں اچا تک چپا کی دو بیٹیوں کی آنافافا شادی ہوگئی تھی۔ چپانے اس شاوی میں اپنے اکلوتے بڑے بھائی کوانوائٹ نہیں کیا تھا جس پراس کے بابا مزید دکھی ہو مسئے تھے۔ انہی دنوں عذیر کسی لڑکی کے ساتھ زیاوتی کے پس میں پکڑا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بابانے عدالت میں ضلع کا کیس دائر کر دیا۔وہ اپنی نیک فرماں بردار بٹی کوکسی طور عذیر جسے بے پردا اور غیر ذمہ دار محص کے حوالے نہیں

میر حسن کو بھی ان سارے معاملات کی خبرتھی اور وہ اسے تنبئ اس کے بابا کو سلی وحوصلہ دیتے رہتے تھے۔ ووا یک باردہ ان کے گھر بھی آئے تھے اور سارا کے سلیقے نے انہیں واقعی بہت متاثر کیا تھا 'وہ بے حد بجھ وار اور سلیقہ مندلڑ کی تھی۔
اس روز بارش بہت ٹوٹ کر بری تھی۔ شب کے تقریباً آٹھ بج کا ٹائم تھا وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا آئ جلدی گھر نہیں آئیں میں دے ساتھ کی مغروری سیمینار میں شرکت کے لیے جانا تھا جہال سے ان کی والیسی رات کیا رہ بجے سے بہلے مکن نہیں تھی جب ہی وہ کی صاف کر کے نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد کتاب کھول والیسی رات کیا رہ بجے سے بہلے مکن نہیں تھی جب ہی وہ کی صاف کر کے نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد کتاب کھول

آنچل ادسمبر ۱۵۱۵ و ۲۰۱۵

کر بینے گئی تھی۔ فارغ اوقات میں مختلف اسلامی کتابوں اور معاشرتی ناولوں کا مطالعہ اس کا پسند بدہ مشغلہ تھا۔ اس وقت بھی وہ کتاب کے مطالعے میں غرق تھی جب اچا تک اسے تین بیس کسی کے کودنے کی ہلکی تی آ وازنے جو نکا ڈالا۔ کتاب بند کر کے وہ کمر ہے۔ سے تین بیس آئی تواسی وقت عذریہ نے پھرتی سے اسے بوں دبوچا کہ وہ چلا بھی نہ تکی قصی سے کمرے میں لاکراس نے سب سے پہلے اس کے دوئے سے اس کا منہ با ندھا پھراسے کرون سے پکڑ کربستر پردھکیل دیا۔ میں لاکراس نے سب بہلے اس کے دوئے ہوں تہمارا ایشوق بھی بورا مگر پہلے اپنا حق تو وصول کرلوں عمیارہ سال میری بوری رہی ہواور آج تک قریب بھی سے کھنے نہیں دیا تھی۔ ان بڑی زیادتی وہ جمی اپنے تازی خدا کے ساتھ میں جمی وہ کھنا

ہوں کیسے تم نسی اور کے قابل رہتی ہو۔'وہ شاید نشے میں تھا' سارا کولگا جیسے اس کے بدن سے جان کیل کئی ہو۔ وہ چیخنا چاہتی تھی' خود کو بے داغ رکھنے کے لیے بھر پورجد وجہد کرنا چاہتی تھی تمر بہت دنوں سے کھات لگائے بیٹھے اس در تدہ صفت شکاری نے اسے اپنی کوشش میں کا میاب نہیں ہونے دیا تھا۔اس کی زندگی خطرے میں پڑگئی تھی۔ اچھی طرح اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اس نے اس حالت میں سارا کوز مین پر دھکیلا پھر اس کی طرف نفرت سے دیکھنے

ہوئے ایک طرف تھوک دیا۔

''یادقات ہوتی ہے عورتوں کی بھی ....! جب جاہیں چیونی کی طرح مسل کر پھینک دیں ہڑی آئی عدالت سے خلع کینے والی ارسے ہیں خورقا زاد کردیتا ہوں ہمیں آیک ہار کہاتو ہوتا بھی ہے ای روزا زادی کا پروانہ پکڑا دیتا تمہارے ہاتھ ہیں۔''
کوئی انسانیت کے درج سے کس صد تک گرسکتا ہے اس روز عذر پر ترخدی نے اسے بتایا تھا' دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے تین بارطلاق بھی اس کے منہ پر ماردی تھی جبکہ وہ زمین پر بے حال پڑی تڑپ رہی تھی ۔ ساڑھے گیارہ ہے جس وقت اس کے بایا نے گھر کی بیل بجائی وہ ہوتی وہواس سے برگائی ہو پھی تھی۔ بار باربیل کے باوجود جب دروازہ نہ کا ان کے بایا تھا۔ صمید حسن کو کال کر کے بلایا تھا۔ صمید کے تعددروازہ کالاک تو ٹرا گیا اور جس وقت انہوں نے کمرے بیل قدم رکھاوہاں پڑی ساراکی زندہ لاتی نے اس کے تعددروازہ کالاک تو ٹرا گیا اور جس وقت انہوں نے کمرے بیل قدم رکھاوہاں پڑی ساراکی زندہ لاتی نے اس کے قدموں نے سے جیسے زمین تعینے کی تھی۔

صمید نے آھے بردھ کرجلدی ہے بستر کی جادراس کے اوپرڈال دی جبکہ اس کے پیچیے موجود سارا کے بابا کی ٹائلوں نے جیسے ان کا بوجھ سہار نے سے انکار کردیا تھا۔ اس وقت جنٹی اڈیت اور زخم سارا کے چبرے پردکھائی دے رہے تھے

اتى تكليف واس نے شايدائي بورى زندگى من محى نبيس الفائى موگى -

ا گلے پورے تین دن وہ ہپتال میں ایڈ مٹ رہی تھی تب کہیں چو تصروز اسے ہوتی آیا تعاوہ بھی اس عال میں کہ اس کا پوراوجوداور چیرہ داغ دار تھا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسانہیں تھا جہاں عذیر ترندی کی درندگی کے نشان نہیں تھے۔ بیدرؤیہ ان کا بیٹ نے والی پوری زندگی جس کھل کئی تھی اور ان کی بیٹی جھتی کہ وہ گناہ گار ہیں۔ زندگی بھراؤیتیں ائھا کہ بھی کھراؤیتیں انٹھا کر بھی ان کے جھے میں کیا آیا تھا ؟ فقط تھی ۔ اکیلا پن ۔۔۔۔قربانیاں ۔۔۔۔ محرومیاں ۔۔۔۔اور ان کی بیٹی جھتی تھی کہ وہ میاں۔۔۔۔اور ان کی بیٹی جھتی تھی کہ وہ گناہ گار ہیں۔۔۔

جیں سال ہو محے تھے آئیں بہی سوچتے ہوئے کہ آخران کا گناہ کیا تھا؟ کیا بہی کہوہ بچپن میں ہی مال کے وجود سے محروم ہوگئی تعیں؟ کیا ہے کہ بچپن میں ہی بناءان کی مرضی ہو چھے عذیر جیسے قطعی نااہل مخص کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تھا؟ وہ کہاں قصور وارتھیں .....اگر قصور وارتھیں تو وقت نے انہیں سولی کیوں چڑھایا تھا؟ آنسو تھے کہ بہتے جلے جارہ

يتصاور رات تحى كه لحه بالحد مركى جاربي تحى -

₩....₩

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 214

مارتها كاايار ثمنت زياده كشاده نبيس تعايقريباً سوكز يرمشمل اس ايارثمنث بين صرف ايك بي كمرا تعاجه مارتيااور انیل مل کراستعمال کرتے تھے۔انیل ہندوتھا تکر مارتھا کے ساتھاس کے تعلقات بہت گہرے تھے بھر دونوں کا تعلق الجھی فیملیز سے تھاللبذااب تک انہوں نے وہ ایار ثمنٹ جونسبتاً در میانے دریعے کےعلاقے میں تھاکسی تیسر ہے فرد کے ساتھ شیئر تہیں کیا تھا۔ایک کمرے کےعلاوہ اس ایار ٹمنٹ ہیں ایک چھوٹا سا کچن ادر ہاتھ بھی تھا جبکہ سامنے کے جھے کو وہ لوگ بال کمرے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ای میں کچن باتھ اور کمرے کا دروازہ بھی کھلیا تھا استری اسٹینڈ اور بوسیدہ سے صوفے بھی وہیں دھرے ہوئے تھے۔ایک سائیڈ پر جگہ بنا کر چھوٹا سافریج اور ٹیلی وژن رکھا ہوا تھا۔ یر ہیان کااس سے مہلے دہاں آنے کا تفاق ہیں ہواتھا تب ہی اسے دہاں ھٹن محسوں ہورہی ھی۔ وہ ایسے ماحول میں رہنے کی عادی تہیں تھی تمراس وقت مجبور اِسے وہاں رہنا تھا کیونکہ اِس کا زاویار سے رِابطہ میں ہور ہاتھاا درصمید صاحب سے وہ خودرابطہ کرنے کے حق میں نہیں تھی۔وہ ان کی ہر چیز ہرآ سائش کے لیے خود کو طلعی حق وارتبیں جھتی تھی۔ مارتھانے اس کی پر بیٹانی سمجھتے ہوئے ہال کمرے سے غیرضروری سامان سمیٹ دیا۔ پری جانتی تھی دہاں کے لوگوں میں مروت نہیں تھی مگر مارتھا کے ساتھ اس کی بہت اچھی فرینڈ شیے تھی تب ہی وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی۔ پر ہیان یاؤں کو جوتوں کی قیدسے آزاد کرنے کے بعدو ہیں صوفے پر تک گئی۔ ''آج کی راست تم یہاں اس لاؤنج میں گزارہ کر عتی ہو گرکل ہرصورت تہمیں اینے بھائی ہے رابطہ کر کے یہاں ے جاتا ہوگا بری! کیونکہ تم انیل کوہیں جانتی ہو۔ وہ بہت لوز کر مکٹر ہے شراب پینے کے بعداس کا خود پر کنٹرول مہیں ر ہتا اور میں تمہاری اچھی دوست ہونے کی حیثیت ہے بھی پہیں جا ہوں کی کہتمہاری عزت کوکوئی خطرہ لائق ہو۔ ''میں مجھ عتی ہوں مارتھا!ان شاءاللہ کل ضرور میں اسنے بھائی کے یاس جلی جاؤں گی۔'' " مُعْيِك بِالرَّا مِولَةِ فُرِيشِ مُوكُمَّا رَامُ رَسَّتَى مُو-" " تھینک ہو بارتھا! مجھے دافعی بہت تھلن میل ہورہی ہے اسل کب تک آئے گا؟" ''اس کا کوئی چانبیں اس کے ہندوستان سے چھفر ینڈندا ئے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ موج مستی میں لگا ہوا ہے۔ ہیڈیارک کئے ہوئے ہیں آج وہ سب دیکھوکب تک والی آئے ہیں۔" ''کیااس کے دوست بھی دالیں بہیں آئے کیں سے؟'' د د نہیں وہ ٹی ہال کے قریب کہیں رہتے ہیں' وہ وہیں جائیں مے شاید انتل بھی آج رات وہیں ان کے یاس تقبرجائے۔ "الله كرےابيا بى ہو۔"زيرلب كہتے ہوئے دہ اٹھ كر ہاتھ كى طرف بڑھ كئے تكى۔ انیل رات میں بہت لید ایار منت میں واپس آیا تھا ہر ہیان سوتے سے جاگ کی کیونکہ وہ لا و نج میں میٹرس بھا كرسورى تمين انبل كے باس اضانی جاني تھي۔ نشے ميں دھت وہ لڑ كھڑا تا ہوا لاؤنج سے گزرر ہاتھا جب بر بيان كى ٹا تکوں سے اگرا کمیا۔ ای وقت پر ہیان کی آئے تھے گئی تمرمد شکر کہ وہ رکا نہیں تھا کمرے کی طرف بڑھ کیا تھا 'پر ہیان کو اس کے بعد نیز نہیں آئی صبح تک مارتھاانیل کو پر ہیان کے بارے میں بتا چکی تھی۔

₩.....₩ بيريهان ہے ذاو بارحسن کی بہن!"وہ ناشتا کررہی تھی جب مارتھانے انتل کو ہتایا۔ انیل جوف سے نکلتے قد کا گندی رنگت والایر کشش نو جوان تھا تا ہم اس کا علیماور مسلس اس کے اوارہ مونے

کی واضح ولیل تھیں۔ پر ہیان نے صرف ایک باریکے علاوہ دوبارہ نظرا تھا کراہے ہیں ویکھا تھا کیونکہ اسے اس کی نظروں میں تیرتی آوار کی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مارتھا کے تعارف پراس نے دل چسپ نگاہوں سے اس کی طرف و میصة بوے دوی كاماتھا كے بردهايا تھا۔ ''ہائے '''' پر ہیان نے بناء نظرا تھائے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کونظرا نداز کردیا۔ "مائے ایم سوری میں میلو کے ساتھ ہیک بینڈ ہیں کر تی ۔" "او کے۔" بناء بُرامنائے انبل نے اپناہاتھ چیجھے کرلیا تھا۔ "مبیں شکر میمیں اسے بھائی کے ساتھ رہوں گی۔" ''ادے۔''انیل نے کندھے اچکائے مرنظریں اس کے چبرے سے بیس مٹائیں۔ پر ہیان کواب اس کی موجودگی ے البحن ہونے لگی تقی تب ہی اس نے انیل سے نظریں ہٹا کر بارتھا کی طرف دیکھا تھا۔ "ميراخيال ہے ميں اب تكلنا جا ہے مارتھا!" ''بهول میں بھی بہی سوچ رہی تھی۔' مارتھا کی نظریں بھی اسی پڑتھیں'وہ اٹھ کھڑی ہو گی۔ '' کہاں جارہی ہوتم لوگ؟''انیل نے مارتھا ہے پوچھا جب وہ اپنا بیک اٹھاتے ہوئے بولی۔ '' کہیں نہیں ایک کی طرف جارہے ہیں زادیار بری کا فون اٹینڈ نہیں کررہا۔'' وہ انیل کوزاویار کا فون بند ہونے اور پر ہیان کا اب تک اس سے رابطہ نہ ہونے والا سے نہیں بتاسکتی تھی تب ہی جھوٹ کا سہارالیا مکرانیل بجربهي انحد كعر ابهوا تھا۔ "چلومیں چھوڑ دیتا ہوں ایک کی طرف'' ' دہبیں اس کے بھائی کواچھانہیں لگے گائم تو جانتے ہو پاکستانی غیرت کےمعالمے میں کتنے خود فیل ہوتے ہیں' بہتریمی ہے تم یہیں رکو ہم جلے جا تیں ہے۔" "او کے جیسی تہاری مرضی۔"انیل مایوں ہوا ارتھانے توجہ پر ہیان کی جانب کرلی۔ "" تمہارے پاس کچھ بسے ہوں مے پر ہیان! ہم پوائٹ سے جائیں مے گرمیرے پاس کرانیس ہے۔" '' ہاں میرے پاس پینے ہیںتم چلو۔' وہ جلداز جلدوہاں سے نکلنا جاہتی تھی ارتھانے بھی تاخیر نہیں گی۔انیل کے ارادے اے کچے تھیک جیس لگ رہے تھے پر ہیان نے جلدی سے اپناسامان سمیث لیا۔ سدیدی پیکنگ ممل ہوئی تھی عائلہ اداس تھی رو بھی چکی تھی مگروہ اسے دوک نہیں سکتی تھی۔وطن کی سرحدوں کے محافظ جیانوں کو بھلارو کا بھی کہاں جاسکتا ہے۔ سدیداس روز قدرے اداس تھا'اس کے ساتھ سنگلاخ بہاڑوں میں اسینے فرائض سرانجام و بینے والا اس کا جگری یار شبیر ملک کی سرحدوں کے اندر ہی جاری جنگ میں بونٹ واپسی برزندگی کی بازی ہارکرشہاوت کے تظیم مرتبے کو پانگیا تفا۔ وہ اور شبیر کئی ماہ تک لیاری سیکٹر پراکٹھے رہے تنے شبیرا ہے کمر کاواحد تفیل تھا۔ اپنے بوڑھے مال باب دوجھونے

بعائبوں اور تین جوان بہوں کا اللہ رب العزت کے بعدوا حدسہارا اہمی دوسال تیل شاوی ہو کی تقی اس کی آیک سال کی جیوتی سی معموم بی تھی۔سدیداوروہ اکثر اسمے بی اپنی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام وسیتے رہے متھے۔شبیر کی سب سے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 216

بڑی خواہش ٔ بیرون ملک دشمنوں سے لڑکر مرنا تھا اکثر وہ دولوں کھانا کھارہے ہوتے تو وہ سکرا کر کہتا۔ '' ویکھونال بار! ہمارے سیاست دان کہتے ہیں فوج اتنی فیصد بجٹ کھا جاتی ہے حالانکہ ان کی اچی لوٹ مارکا کو کی حساب اورشار ہی ہیں۔ بیہ ہے ہمارااتنی فیصد بجٹ ایک بول پانی ایک پلیٹ وال کوشت اور ووروٹیاں۔''اورسد بداس کی اس بات پر ہمیشہ بے نیاز انداز اپناتے ہوئے کہتا تھا۔

"مجھوڑیار! ہم سیاست دانوں نے لیے تعور ی اور سے بین بیسنگلاخ جو ہمارامسکن ہیں بیشدید کری ہیں پہتی ریت جو ہماری قیام گاہ ہے۔شدید سرویوں میں بیرف ہے فیصیکٹر جو ہمارا پڑاؤ ہیں۔بیسب اس وردی کے مرہون منت ہیں یار! پوری قوم کی امیدیں کی ہوتی ہیں ہم پڑہم جاگ کڑا ہی جان تھیلی پررکھ کروطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے میں یار! پوری قوم کی امیدیں کی ہوتی ہیں ہم پڑہم جاگ کڑا ہی جان تھیلی پررکھ کروطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے

ہیں او قوم بے فکری سے اسے کھروں میں سوتی ہے۔

'' ہوں نہتو ہے بھلے چند گندی مجھلیوں نے عوام کی نظروں میں فوج کے مقام کونقصان پہنچایا ہو مرحقیقت ہی ہے کہاں قوم کے بچے بچے کاول آج بھی ہمارے قدموں کی دھمک اور اللہ اکبر کی للکار کے ساتھ وھڑ کتا ہے۔ آج بھی ہماری سلامتی اور کا میابی کے لیے اس قوم کی ماؤں اور بہنوں کے ہاتھ وعا میں اٹھتے ہیں۔ وشمن کے عقوبت خانوں میں ہمارے سابنوں کی غداری کے سبب جوتشد وہوتا ہے اس کا ورویہ پوری قوم محسوس کرتی ہے۔''

" بيشك " المحى چندروز يهلے جب وہ چھٹى پر كمرة رہاتما توشير نے اس سے كہا تھا۔

'' وعاکرنایار! میں جوانی میں بی شہادت کے مرتبے کو پالوں۔'' جواب میں اس نے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔ '' کروں گا دعا' مگرا بھی ہیں ابھی تیری بٹی بہت تھوٹی ہے پھرا بھی وطن کی ٹی کو تیری ضرورت بھی بہت ہے۔ ابھی سکون سے جیب جاپ خاک میں سونے کا وقت نہیں ہے تیرا۔'' اور سدید کی اس بات پر شہیر نے اسے ایک زبر دست دھی رسید کی تھی۔ کیسا ایمان دار' مسلح جومحت وطن تھا وہ کہ اس نے اس کی واپسی کا بھی انتظار نہیں کیا اور امر ہوگیا تھا۔ عا مکہ کمرے میں آئی تو وہ آئیکھوں پر باز ودھرے سور ہاتھا۔

ومسديد....

"بول\_"

" کیاسورہے ہو؟"

« دهبیس بونمی لیراهوا تها کیوں؟ "

" مي منهين بس ويسيدى دل اواس جور ما تفا أبابا بهى نهيس مرير-"

"باباكہال كئے ہيں؟"

" بتانبين بين ماركيث عدة كى تؤده كمريزيين تع-"

"مول اور ..... ول كيول اداس مور ما تفا؟"

'' یہ بھی نہیں پا'بس اتنے دن تم ساتھ رہے ہوتو اب تمہارے جانے کا سوچ کر عجیب سی اواس ہور ہی ہے۔ اوپر سے سنا ہے ہمارے ہماری جان! سرحدوں کے حالات کتنے بھی کشیدہ ہوں سے ہمہ وقت وشمن کی کولیوں کے سامنے مسامنے میری جان! سرحدوں کے حالات کتنے بھی کشیدہ ہوں سے سینے ہمہ وقت وشمن کی کولیوں کے سامنے

سیسہ بلائی ہوئی دیوار ثابت ہول سے تم نے بیشعر ہیں سنا ....

ہم جو تلوار کے تینے میں کلائی ویں کے تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی ویں گے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 217

"سناہے مگران کے اجداد قبروں میں ہوں گے تو دہائی دیں مے نال وہ تو دنیا میں بی جہنم کی آم کے نذر ہوجاتے ہیں۔ ہاں امریکن فوج یا اسرائیل کے لیے پیشعرفٹ ہے۔"

الم المرائع ا

"جانتی ہوں سدید! مگر میں تنہیں کھونانہیں جا ہتی۔' "میں کہیں نہیں کھور ہا' پلیزتم ایسی فضول بز دلانہ کی بالوں سے دماغ خراب نہ کیا کرد۔'' "ایمرسہ کا کھی ''

''کوئی آگر گرنہیں مت بھولوتم بھی اسی قوم کی بیٹی ہو۔جسنے بھی تکواروں سے نہیں ہیشہ جذبوں سے جنگ اڑی ہے اور ہمیشد قرمن پرنے حاصل کی ہے۔ تم جانی ہو پاکستان اسلامی دنیا کی واحدا بیٹی طاقت ہے جس نے تمین بارائے برحے ہے حدطات ورطک کو تاریخی فکست سے دوچار کیا جس نے 1957ء میں اسرائیل کے دس طیار سے مارگرائے ہم تاریخ دیکھوں زاد ذرائع کے مطابق 1965ء کی جنگ میں بھارت کے جنگی جنون نے 1000 فوجیوں کو دئی کر دایا فوج کے مطابق 1965ء کی جنگ میں بھارت کے جنگی جنون نے 1000 فوجیوں کو دئی کر دایا جب کہ پاکستان کے 630 فوج کے مرف 1033 فوج کے مارت کے جنگی جنون نے 1000 فوجیوں کو دئی کر دایا ہے ہوئے جبکہ پاکستان کے 630 شیروں کا نام لا پیتان کے 1710 فوجیوں کی اسٹ میں آیا۔ پاکستان کے 165 میں بھارت نے 110 میں بھارت نے 160 میں بھارت نے 100 میں بھارت نے 100 میں بھارت نے 150 میں بھارت نے 160 میں بھارت نے 160 میں بھارت نے 160 میں بھارت نے 100 میں بھارت نے 160 میں بھارت کے 160 میں بھارت نے 160 میں بھارت کے تھے میں مرف 160 میں بھارت کے تھے جا ہو کے اس بھی بھارت کے 160 میں بھارت کے 161 میں بھارت کے تھے میں مرف 160 میں بھارت کے تھے جا ہو کے سے بھی بھارت کے تھے ہو کے سے بھی بھارت کے تھے جا ہو کے سے بھی بھارت کے تھے ہو کے سے بھی بھارت کے تھے ہو کے سے بھی بھی ہو کے سے بھی بھی ہو کے سے بھی ہو کے سے بھی ہو کے سے بھی ہو کے سے بھی ہیں ہیں۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ عاد

فوج كواراياي نبيس ميا-"

"" تمہاری معلومات بہت وسیع ہیں سدید! مجھے واقعی آج تک اس حقیقت کانہیں پتاتھا۔" عائلماس سے متاثر ہوئی تقی جب وہ پھیکی مسکان لیول پر پھیلاتے ہوئے بولا۔

"تہماراتعمور نہیں ہے بیاس ملک کی قیادت کا تصور ہے جنہوں نے ہماری تاریخ کے سنہری اوراق کو ہماری آنے والی سنوں سے میرکر ہورات کو ہماری آنے والی سنوں سے میرکر ہی ہونہال بھی یونہی اپنی والی سنوں سے بیٹر ہون کے لیے ہرجذ ہے ہے غیر آشنا ہوں سے ان کا خون رکوں میں جوش نہیں مارے کا بیدوستوں میں حصر بیٹرز میں بندیں بارے کا بیدوستوں میں حصر بیٹرز میں بندیں بندی بندیں ب

مل جميد شمنول كى بھى پيجان نبيس كريائيس كے\_"

ور المرابع المربع الم

''فضول کی بحث ہے بیعا کلہ! جس کا حاصل کی بھی نہیں ہے۔'' ''منچ کہتے ہوا کر قائد کو ہمارے کرتو تو ل کا الہام ہوجا تا تو شاید وہ ہمارے لیے اتنی عظیم جنگ اڑنے سے

پہلے سوہار سوچتے۔''

" وافق اسل مسئلہ بیہ ہے کہ بھارت نے آئ تک پاکستان کے ملیحدہ وجودکوت لیم نہیں کیا۔ 1947ء کی تقسیم بھارت کے لیے انا کا مسئلہ بنی ہو کی ہے اب وہ دوبارہ زمین کے اس خطے پر حکمرانی تو نہیں کرسکتا تب بی اس کی شدید خواہش ہے کہ کی طرح اسے تو ڑپھوڑ دیاجائے چھین لیاجائے ای لیے بھی اس کے سر پر جنگ کا بھوت سوارہ وجاتا ہے تو بھی وہ عالمی طاقتوں کے ذریعے پاکستان کے اعدونی معاملات میں ٹانگ اڑا کر ہمارا نقصان کرتا ہے۔ بھی بے وجہ

## ووعا فی ما مول حدورہے یا سان جا المدول معاملات میں عمال سراہ اور المدول معاملات میں المجدول المدول المدول

اور ایجنٹ حضرات جلداز جلدا سینے آرڈ ریسے مطلع فر مائیں

باكر ب طلب فرمانين

آنچلى دسمبر 1410%، 219

سرحدوں پر فائز تک کر کے ہمارے معصوم شہریوں کی جان لیتا ہے تو بھی اپنے جاسوں بھیج کر ملک کی فیتی املاک اور شہریوں کی فیمتی جانوں کونقصان پہنچا تا ہے حالانکہ قسیم تو ہم بھی ہوئے ہیں مگرا ج تک ہم نے بھی اس نقسیم کوغیرت کا مسکہ نبیں بنایا 'ہماری قوم کے ول آج بھی بنگالی قوم کے ساتھ دھڑ کتے ہیں ۔''
دوراکا ''

دو تمهیں پتاہے عائلہ! با ہاا کثر برف ہوش پہاڑوں کے دونے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟''

''میں بتا تاہوں۔''اس نے تکبیاٹھا کر گودمیں رکھتے ہوئے کہا۔

'' کیجے سال پہلے کی بات ہے ہندوستان کے وزیراعظم کے آفس میں تمام اعلیٰ افسران کے ساتھ ایک انتہائی خفیہ میٹنگ میں سیاچن کے ساتھ ساتھ کارگل کو بھی ہتھیانے کا پروگرام بنایا گیااب آئی الیس آئی کا ایک تشمیری جاسوب اس خفید میٹنگ میں شریک تھا۔ ہائی یاورڈٹر اسمیٹر کواس تشمیری جاسوں نے عین میٹنگ کے دسط میں پہنچاویا اس ٹراسمیٹر سے ڈائر یکٹ آئی ایس آئی کے افسران نے میٹنگ کے شرکاء کی با تنب سنیں جب ہماری الیبنسی کواغر یا کی کارگل کے بارے میں سازش کا پتا چلا کہ اس سے پہلے کہ انٹریا کچھ کرتا ہمارے اعلیٰ افسران نے کارگل آپریشن کر دیا ۔ آزاد ذرائع بے مطابق اس آپریشن میں انٹرین آرمی کے استے لوگ مارے مجئے کہ ان کے تابوتوں کوجلانے کے لیے جنگل کی لکڑیاں حتم ہولئیں بعد میں انڈین آ رمی چیف کا بیان آیا کہ امریکہ نے ہمیں بچالیا درند کسی کومنہ دکھانے کے قابل ندر ہے اور ابیااس نے اس کیے کہا کیونکہ ہم نے عین فتح کے قریب یہ جنگ امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ کی میزیر ہارکرا ہے شیر جوانوں کو بیائی کا علم دے دیا تھا جس کے نتیج میں ہماری ماؤں نے اپنے وہ لل گنوائے جو کارگل سیکٹر پر فتح کا حصنڈا كازھنے كى خوشى ويكھنے كے قريب تھے۔

"ادهٔ بیتو بهت بُراهواسدید!"

"اس ملک کے غداروں نے کچھ بھی اچھا کہاں ہونے دیا ہے ہمارے ساتھ جہاں بھی ہم اپنے لہوسے چراغ جلاتے ہیں وہیں مک مکا کرکے سے ہماری آرزوؤں اورخوابوں کاخون کردیتے ہیں۔"سدیدد کھی تھا عائلہ کی آ تھموں من محمی اواس بکھیر گئی۔

س سروں میروں۔
''تم ول چھوٹا مت کروسدید! ایک دن آئے گا جب اس ملک کے ساتھ غداری کرنے دالے سارے بدبختوں کا اختساب ہوگا۔ کو ان آئے گا ایسا جوان آئی میں جھیے سانیوں کا زہر نکال کرانہیں ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ تم جانے ہوراہ حق میں بہنچون کی قربانیاں بھی رائیگاں نہیں جا تیں اللہ کی جنت جتنی مہنگی ہے دوز نے آئی ہی بڑی ہے اور بے شک قیصلے کا ون دورہیں ہے۔"

"بے شک ' قدر مے تھیرے ہوئے کہے میں سدیدنے کہا۔

عین اسی کمنے باہر بیرونی دروازے پر دستک کی صدا ابھری تھی سدیداٹھ کر مہری سانس بھرتا بیرونی در دازے کی طرف بروهگماب

(المثاملة باقي آكندهاه)
For Next Epsicoles Stay Tuned To

paksodety.com

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ و 220





اب اور کننی دیر بهر دمشت، بیر ڈر، بیر خوف گرد و غبار، عهد ستم اور کتنی در شام آرہی ہے، ڈوبتا سورج بنائے گا تم اور کتنی در ہو، ہم اور کتنی در

ہمیننہ میرافخر میرہا کہ میں نے بھی غرور نہیں کیا،غرور سب سے بھاری ہوتی ہے۔ میں طمانیت سے مسکرادیتی۔ اں دفت گمان کے سی گوشے میں بھی میسوال نما بھرتا کیاں مسافت کا آخرانت کیاہے محبت، حصول برمرخرویا پھر مہل ہوتی ہے۔ مگر محبت کا انت حصول بھی تو ہے لوگ آیک ودرے کو یانے کے لیے زمانے سے تکرا جاتے ہیں مگر لائف كزار م تصنوعم بجول كے باب تصحصول تأمكن تقامهم دونول کااس پر تکبیرتھا۔ میں بھی میچورامیج لڑکی تھی۔ خواب ضرور دیمیمتی ،مگر حقائق برجمی نظر رکھتی \_ہم اکثر ملتے باتنیں کرتے جدا ہوجاتے۔وہ اکثر شام کے وقت مجھے قس کی بلڈنگ کے شیج نتظر ملتے ہم کچھ دفت ساتھ گزارتے، بيدونت ميري زندگي كاماحاصل هوتا - جب لگتا ميري زندگي یا بیکه "تم ایک ممل کڑی ہو، سیج میری خوش بحتی کاستارہ میں میرااپنا کچھ ہےاوربس انسان حقائق کی بدصورتی پرتکہ کر ہوتم \_" سے تھاسب ہی کھوتو تھا میرے یاس کامیابی جائے تو قراریاجا تا ہے وہی عالم تھا۔موبال برہارے سیجز چلتے ہر صبح مار نگ میں ان کی طرف سے فارورڈ سی محرمیرا آ سودگی جست، محبت، ستائش۔ انتخاراحسن کی تعریف جیسے جسم میں آ سیجن بھردیتی، ہوتا جوالی فاروڈ میسے دعائیے، ادبی علمی، اسلامی، جیسے بس ایک رسید

الله سے دوری کا سبب ہے۔اللہ نے مجھے بہت نوازا،عطا کی انتہا کردی کیکن میں نے بھی غرور تبیں کیا،میرے ماس بركشش صورت، اعلى عبده، حسب نسب، بلند كردار، عزت، مالی آسود کی سب ہی کھے تھا کیکن انکساری میرا اوڑھنا بچھونارہے، بھی جو کہیں دو چارلفظ ستائش کے ن مارے درمیان بھی "ملن" کا موضوع آیا ہی ہیں۔وہ میرڈ ہی لیتی ہےافتہار کہتی۔

"الحمديللد ....الله كى وين ب\_"ب شك سيسب الله بى كى دىن كى-

اورمحبت .... محبت جس كاكوئي نعم البدل نبيس يجهى جو افتخاراحسن كهتا\_

"تم میری زندگی ہوتے مرجاؤل گاتمہار ہے بغیر۔"

ہے ناساری دنیا آپ کوسرائتی پھر کے لیکن مجبوب کی ستائش دیتی ہو، اپنے بن کی اس کے سوامیس لا کھ سر بیختی پھروں،

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% م 221

n E a Like

ہات تھی وہ کوئی تومی چھٹی کا دن تھا میں کمرے سارے بلعيز يهمني والدوزنمثاني بصغائي متغرائي رجعار ويونجعا ہفتہ بھرکے کیڑوں کی دھلائی علی استح ساما کم بھیر کے بیٹھ جانی جانے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو چھٹی کے روز وان ج مع تك وكر محمثى كاحق اواكرتي بير يرب ليال دن كام جار كنا من اجميار ويوتيما صفائي وهلاني مين مشغول رہتی۔واشنگ مشین کی منٹی بھتی تو ورمیان میں کیڑے نجوڑ كر والتي راتى \_ اس دن بعى بالتي بعر كے واشك مشين ميں ڈالی، وجود کے ایک کوشے میں تمیس ی آئی۔ میں نے بروانہ کی۔جتی رہی مرسب کامول مصفراغت تک درد بردھ چکا تھا۔می کرایت لی امال صلواتیں سنائی ہوئی ورو تھینینے والے تىل كى ماش كرم يانى كى كوركى ريى \_ ''اس کڑی کو ذرا قرار نہیں شہ خود چین ہے۔ ''اس کڑی کو ذرا قرار نہیں شہ خود چین سے بیٹھتی ہے نہ دومروں کو بیٹھنے دیتی ہے۔ "آج قومی پھٹی اسپتال بندیتھ اب ایسی ایم جنسی مجھی خیر در دکم ہوہی گیا، مرامال کی تاكيدهي في اكثر كوضرور دكهانا سان كى تاكيد كيسب الطلےروزا فس جاتے ہوئے اسپتال دکھایا مرڈ اکٹرنے دوا کی بجائے چند ممیٹ لکھ کر پکڑا دیے۔اب کون ممیث کراتا پھرے بھے فس سےدر ہور بی می کل پردھ کرداہ لی مروردایک بار پر بردها مجھے وقت نکال کر تعیث کرانے بی پڑے ڈاکٹر نے رپورس پڑھ کر خامصے شجیدہ نظروں <u>ے جمعے لکا مجر ماندی سے سر ملایا۔</u> " كونى المحمى خرتبين "ميراول زورز در يسدهم كفاكا "دیدایک رسولی کہلائی جاستی ہے، جوابھی تعیل کے مرحلمیں ہے آپریش کے سواکوئی حل جبیں۔ الومیرے مريرآ سان أوث يراءابيا توسوحا بهي ندتعاب "دواكثرصاحب كونى علاج جواس في مين مر بلايا-"اس وفت اس کا میجونبیس کیا جاسکتا۔ میمل ہوجائے تب ہی آ پریش ہوسکتا ہے۔" مرمیری تکلیف برحتی چار ہی ہی ڈاکٹر نے کہا تکلیف تو ہوگی پھرایک عام ی پین

غاموشی ....! أبيس ميسج نائب كرف كى عادت بى ندمى ـ سات سال ہو مجئے تنے میں نے آئییں ان کی تمام کوتا ہوں سمیت تبول کر رکھا تھا۔ ہوتا ہے نا، جب آب سی میں شدت بے انوالوہوتے ہوتو بس محروہ ہی دورہ جاتا ہے خود أيى ذات تولهين يس بيثت چلى جانى بيدى معامله تعابه ان بر معربلور آفیشل ذمه دار بول کا بار تفار بچول کی یر حائی خاندانی تقاریب جس کے کیے وہ ہفتہ ہفتہ و ک آ فے سٹی رِہے۔ دورا فقادہ کوئی **گا**ؤں ان کی جنم بھومی تھا۔ جاب کے بلھیڑے میوہ ہمیری ذات تو جیسے سب سے آخر من آئی معی مروه کہتے "میں تم سے دنوں بدملوں رابطہند ر کھوں سیلن تم میرے اندر سے نکل جاؤ بینبیں ہوسکتا۔ میرے لیے اتنا بھی کائی تھا۔ میں ایک سوئی جاگی سی کیفیت کھی ہونے اور نہونے کے درمیان۔ اماں مجھے اُٹھتے بیٹھتے زندگی کے ملح حقائق باور کراتی رہتیں انہیں کچھ ہوگیا تو میرا کیا ہے گا۔ تمریہ کہیں دور یرے کی بات حی رمحیت ان سب سے بالاتر ہے جس نے کہیں پر معاقفا''جولھے کسی کی یاد میں گزر جائے وہ ضائع تہیں ہوتا۔ 'بس بی احساس مجھے تھایے مرکھتا۔ یات ہور بی می فرور کی کہ میں نے بھی غرور تبیس کیا۔ مرفخر، ناز، کمان بیسب ممنڈ کے بی پہلوہیں اس کا ادراك بهت أسمے جاكر مواريس باتھ اتفائى تو تمام امت مسلمہے کیے دعا کرتی۔ موسم کی شختیوں کی نذر کنٹی زند کیاں ہوجاتی ہیں۔ بروردگاركل موسين كواني بناه مس ر مصام مين-بهن بمائی این این کمرول می شادوآ باد تھے۔ان کے چھوٹے بوے مسائل ،مشکلات ،مصائب خودمیرے یاس امال معیں۔ ان کی درازی عمر، سکھ کے لیے ہاتھ تھیلاتی وہی میراسہاراتھیں۔ بلکہم وولوں ایک ووسرے کاسہارااورہم دونوں کا بی ایک دوسرے بر تکمی تھا۔ خود مجصدب نے بہت نوازاتھا جتناعطا کیا کافی تھاخود کے لیے تو کوئی دعائی تھی اور شاید مہی گمان غرور تھا بس ایک

الله يه كا ممان جو بكركى ليب من أحميا - بير محدون بهليكى

آنيل ادسمبر الهاهام 222

ككركاغذ يرتمسيث دى۔

اسپتال سے لوشتے وقت میرے قدم من من مجرکے

المنامد المجاليات المجاليا

ملک کی مشہور معروف قارکاروں کے سلسلے وار تاول، ناولت ادرا قسانوں سے آراست ایک عمل جرید و گھر مجرکی ولچیسی صرف ایک علی رسالے میں موجود جو آپ کی آسودگی کا باعث سے گا اور وہ معرف " حجاب" آٹ جاب" اس کے گا اور وہ معرف " حجاب" آٹ جا باک سے کہ کرانی کا لی بک کرالیں۔

(س كيموارو)

خوب مورث اشعام تحب غرلون اورا فتهامات پرمبنی منقل ملسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آراکے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسیبھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 ہورہے تھے۔معلیا الی کونہ تنایا آج کل کے ڈاکٹر ماہوں بہت کرتے ہیں۔ کھٹ سے مریض کے منہ پر جودل ہیں آئے بک دیتے ہیں۔ایساتھوڑی ہوتا ہے ہرمسکلہ کا کوئی نہوئی صل تو ہوتا ہی ہے ا۔

میں نے اپنی ایک تجربہ کارسینٹر کور پورٹس دکھا کرمشورہ طلب كياان كاجواب مكسال تعار مرحوصله مضبوط بدزندكي ہے اور زندگی میں بہت کھے ہوتا ہے جھے کھے آرانعیب موا۔ وہ کھے در ادھر ادھر کی باتیں کر کے بولیں۔"آفس میں ہوا اڑ رہی ہے ادارہ خسارے میں جارہا ہے چکھ ملازمین کوبرطرف کیے جانے کا خدشہ ہے۔ 'بدیا تیں میں نے جی تی سیس سیس ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ بات ورست بی ہے سو میں ہوا، میں جمی کیلیٹے میں آ می کو کہ آفس ہے کافی ہیے ملاتھا۔ محرکب تک چلنامیرے سر پر ذ مبددار بول كا بارتها\_اى فكر كے تحت جگہ مرتبختی مجرى عليمي قابليت، تجربه الميت، تبي تجعيقا مرككاتفا بردروازه بند ہوچکا ہے ہر جگہ ناکای یہاں تک کہ میں تھکنے گی۔ حالات کی خرابی نے صحت پر برا اثر ڈالا۔ یے در یے نا كاميوں نے مايوى كى انتها كو پہنچا ديا۔ اور وہ جوا يك ول خوش کن محبت کا احساس تھا مانو وہ بھی مصیبت کی ان كمر بول من كوئى بمولا بمذكا خواب بن كرره كميا\_افتخار اِسن مجھے آفس سے یک کرتے ہم چھے وقت ساتھ كزارتے سے ان كى يروموش مونى اب شهرشهر جرنے كا كامهر برآ يرامالوطا قاتول كوده خمارة لود لمحة زمائش كى ان كمريول كى نذر جو مية اب كى كى دن الس ايم الس نه آتے ان کی شکل کوترس کئی۔ایک بارایک کام کےسلسلے ميں ريديويا كستان جاتا ہوا۔ان كاآ فس قريب تقاان سے منے کو کہا وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لکے کامول کی طویل فہرست، میں نے منہ پھیرلیا تب وہ مانے بھا بماک سے عمراج کی ملاقات میں وہ دل ریانی نہری شمیرا باتعاقا بندستانش ندمجت رانبيس بهت كام يتطستم بشتم م کھودنت کزار کے مجھے میرے مطلوبہ اسٹاپ برا تارویا۔ مجصافسوس مواده بزي تتع يامودن تفاتو مجمع بقي اصراربيس

آنچل ادسمبر ۱۵۵% ۲۰۱۵

کرنا تھا۔محبت ہم دونوں نے کی ہے جب انہیں مجھے سے ملنے کی لکن جیس سمی تو .....اس دن تھان کی کہ اب جمی ان سيسلاقات كونه كبول كى -

جہاں اتنے ستم اپنی جان برجمیل رہی ہوں بیا یک اور سمی مر چھون نہ گزرتے متے کہ ملاقات کاسندیسا یا۔ اس باروہ میری ہم راہی کے خواہش مند تھے میں دیگ رہ منے۔ بیمیری زندگی کی سب سے بردی خوشی می ۔ نا قابل توقع دہ اینے حالات ہے تھک چکے تھے بیوی کی بے اعتنائی، اولا د این دنیا میں من، انہیں بھی تو محبت، توجه، اینائیت در کارتھی۔ان کی زیم کی میں ان کااپنا کچھندتھا۔کھر کی ذمہداریاں اور پیسہ کمانے کی جدوجہد میں مجھے اندازہ تھا اولا دمنہ برآ جائے تو مرد تنہا ہوجا تا ہے، مجھ برشادی مرک کی کیفیت معی- جیسے معمائب کے گھٹا ٹوپ اند ميرون من خوشي كالمجكنو، به خوشي سنسيا في المستعملي مي البيس يقين تحااينائيت دهي د يسكما ب جومحبت كرتا مومیری محبت بریقین تعاایک نه دو سمات سال کاساته تفا<sub>-</sub> بير عرصه كم بيس بيلوك مجبوريال سناكرراه بدل جاتے ہيں۔ مرجھان کے سواکوئی بھا تاہی نہ تھا۔ بدہ بھی جانتے تھے امال كوسواختلاف يتعيم مرسوال ميري خوشي كانتماسووه مان منیں مرسیکیورٹی مانلی، انہوں نے بہلے، ی میرے نام کافی مسيحدلكي ويينه كاوعده كيانتاءمكان، زمين، بينك بينس اينا مروعده بوراكيا مراس وعدے كے ساتھ كدري لكاح خفيد ہے گا۔وہ آ ست ہت سب بہتر کردیں ہے۔ پھر بعید کھولیں مے امال کو یہی اعتراض تھا عمر میں تصویر کا روش رخ ویکھتی معى ـ سه بات يهال تك آبي پيني معي تو آمي بهتر موكا نكاح كے بعد بھى ميرار بناسبناامال كے ساتھ بى رہا۔ بس وہ کچھ تھنٹوں کے لیے آتے، حلے جاتے ہر باروعدول کی ج مائی کردی۔اختلاف اتناشدید تھا کہ خود انہیں بھی توقع خاک میں ال گیاہے۔ ند میں۔ اس عمر میں مرو کمزور پرجاتا ہے۔ وہ کب بسیا ہوئے

رقم کا چیک تھیے تلے رکھ کرونیا کی بھیڑ میں تم ہو گئے جس خاموشی سے اپنایا تھا اس خاموش سے چھوڑ دیا۔میری دنیا اندهیر ہوگئی تھی۔ مانو قدموں تلے زمین اپنی رہی نہ سر پر آسان\_امال مجھد کھے کہ تھا تھا تھا نسوروتیں۔اس سے تو کنواری جھلی تھی۔ بیٹھے بٹھائے داغ لگ میا مگریدداغ نہ تھا شاید گمان کی سزاتھی ایک روز میں نے اپنی زندگی پرنظر دور ائی تو بہال سے وہال تک اند جرایایاتنگی حالات، باری اوراب بيسر پرنوب برنے والا بہاڑ ساد كھ لوك كتنى جلدى بدل جاتے ہیں۔ کہیں کسی کوتاہی کی سزانو تہیں ،ایک وقت تھا میں اسٹالٹ سا ڈریس مین کر بے نیازی کے ساتھ دُرائيُوكُرنَى آفس تك جاتي تولتني رشك بعري نظري العنيس اب تو خیر سرتا یا ٹوٹ چکی تھی مگر غرور تب بھی نہ کیا تھاءآ فس کے طویل راہداری سے گزرتی تو گردن جھکا لیتی خدا کی زمین پراکڑ کرنے کو مکرناز پختر ، گمان، پھے ہونے پر پھھ یا کینے برغر در کی ہی تو ایک سم ہے۔ بیر کمان شایدان ہی کھات کی د بن تعا\_بس ایک بل کی نفوس سوچ کا بھٹکاوا، تانیے کا ممل، جس نے مجھے تو ز کرر کھ دیا۔ سب مجھ مٹی میں اُل حمیا۔ شاید رب بوں بھی ہدایت عطا کرتا ہے۔میرے پاس بہت کھھ ہے۔ اگر عبدہ مہیں رہاتو .... بے شک انسیان کور ہے اور مقام الله تعلیٰ کی ذات عطا کرتی ہے۔وہ بھی لے کے آزماتا ہے بھی دے کے اس کے ہرکام میں بہتری ہوئی ہے۔ میں بھی اس سے بہتری کی طلب کرتی ہوں اپنی خواہشات کی ہیں۔میرے لیے بہتر کیا ہے بدوہ جات ہے <u>بجھے ہاہے وہ بل کے بل میں سب پچھ بدل سکتا ہے۔ مگر</u> مجمى بھى رفتة رفتة عطاكرتا ہے۔ دعاميں اب بھى كرتى ہول تمام امت مسلمه کے لیےائے عزیز واقارب سائی امال کے کیے اور خود اپنی وین و ونیا کے لیے ڈھیروں ڈھیر يولى كده سب بهتركيس مع مع يحيه بهتر نه وسكا بهيد بهيد دعائيس اوروه جويل بحركوايك كمان في سرا تعليا تفاكه مجم ندر ہا۔ جوان اولا و پر ان کے نکاح کا بھید کھلا تو منہ کوآ میے خود سے لیے کوئی حاجت نہیں ،میرے یاس سب کھے ہے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ په ۲۰۱۵

E E A SING

SC + 1 1 1 1

معلوم بى ندموسكا \_ ايك وزخاموتى \_ طلاق نامداورمبركى



اینے احمال سے چھو کر مجھے صندل کر دو میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو نہ ممہیں ہوش رہے اور نہ جھے ہوش رہے اس قدر ٹوٹ کے جاہو مجھے پاگل کردو

> أتبيس عادت هي دريك استرى ردم ميس بينهن كي كميبوثر كے سامنے بيٹھے مضبوط انگليوں كى بوريں تيزى ے کی بورڈ پر تقر تھرار ہی تھیں۔ان کی توجہادر نگا ہیں جملتی اسكرين ير مركوز تحيي - بيرة خرى اى ميل تقي جوانيس فرانس کی ایک ملٹی عشنل فرم کوارسال کرٹی تھی۔ وہ ان کے دائیں جانب دو ذھ کا گلاس رکھ جگی تھی۔ انہوں نے سرعت ہےنظریں ادیراٹھائیں تشکرانہ مسکان ان کے

ر جیرے برجیلی ۔ جبرے برجیلی ۔ دوصینکس مائی گورجس دائف۔'' "اوکے۔" ہمیشہ کی طرح شفق کی آئھوں کی چک برهی \_" دوده سیس اورآ کرسوچا نیس ـ"ان نو ماه گیاره دن میں دودھان کے قریب رکھتے ہوئے تنفق کے اس جملے

اتحقفے والا \_ "

"مول جانتی ہول۔" "چرجی؟"

''پال پير بھي'' وه زيرلب مسكرائي۔ "ای میل سینن*د کرد با ہو*ں پھر تھوڑا مطالعہ....."

"تم نے میڈیں لیں؟"

"اجھااتِم سوجادُ مِن الله وهے کھنے میں آتا ہول" " ووده ضرور لي ليماً" شفل في مسكرات بونول كو جنبس دی۔ دہ مزی ریان خان نے اس کا ہاتھ ای طرف تھینجا۔ دہ ان کی جانب طبیحی جلی آئی۔انہوں نے نرمی ے اس کا ہاتھ د بایا جوا ہا تھی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھااوردروازے کی جانب بلیث کئ۔

الله المنگ نیبل بر رکعی ان تمام اشیاء کو المنگ نیبل بر رکعی ان تمام اشیاء کو کے دہ پہلے سے منتظر ہے۔ ''تعقی تم جانتی ہوساڑھے گیارہ سے پہلے میں نہیں بسورے مند کے ساتھ گھور رہی گئی جوافر دزبانو ۔ س کے سامنے رکھی تھیں۔ ریان ہلسی دبائے شقق کی حالت زارکوانجوائے کررہاتھا۔اس دفت دہ سنق کوزہر سے بھی برےلگ رہے۔

انچلى دسمبر 100%ء 225

بتات محبت كى رمزين خودكو بيخودى كيجسم ايستاده م مميرے اسر كركيتي ہيں۔ شغق كندى رجمت كي خوش شكل لڑ کی تھی۔اس کی ہے تش سزآ محمول نے ریان کواہناد ہوانہ بنالیا تھا۔ اس کے احساس کی دھنک اِن کی روح کے الوانول كومه كالمؤتمني ووجفي جفكي متحرك تحميس ركاركالهجه بعنج ہونوں سے توشع تقرے وہ ابر بادال کے پیران میں سمونی لڑکی ان کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی تب قدرت نے ریان کی زیست میں اسے شامل کردیا۔ تنفق ریان خان کا جنون می وہ ملی سرایے والی اثر کی جسے تکتے تنكتة ان كي آلكميس سيراب نه جونش وه اس كابول خيال ركمة جيسے كا ي كريا مو الى بينے كومسرورد كيدكرخوش ہوتنس سفق بھی بہاں کے مینوں کی امیدوں پر بورااتری معی-رفاقتوں کے بیسلیلے دولوں کوخواب آ سیس انمول ساعتوں میں لیے لیے پھرتے۔ فتعق کی سبرآ ملمیں ریان کی مخروری میں بے جن میں بار ہاران کا ڈو ہے کودل جاہتا۔ ان مقناطیسی آ تکموں میں جوان کی دسرس میں محس تب محی وہ ہراساں ہوجائے اس کی بے انہامحبوں کی بارا وری پر .... وہ کدازلیوں میں ان سے باتیں کرنی

ربتی اورده ان دو ایم عمول میس کموے رستے۔ وه بهت ماده محى وه چورى داريا جام يركوني محى شرف مهن كرمطمئن موجاتي اس كي طويل مائث ير برلباس سجا كٹاؤ مونوں كے اور خواب آكيس سبرآ فلميس جب وہ مرى موئى بلليس جميكي تؤاس كى كندى رتحت اسيابسرول کے روب میں رنگ جاتی ۔ یہی آ سیس بی او تھیں جووہ ریان کا جنون بن چکی تھی۔ انتہائی مہذب برسالتی کے ریان خان ان سنرآ تعمول کے سامنے ابی سدے بدھ کم کر بيشيخ شانول كوجيموتي سلكي بالول كي يوني ثيل اس يرتجي

ووشفق بنروالي سلائس فتم كرو يحرحمهي ملك فيك بمى ليما ہے۔ الل كالبجة حتى تفاجس ميں زي كي قطعي كوئي مختجاش بيس محى ـ

مال - اس ناك چرماني ـ "ابال دیکمیں آپ کی بہوا بھی تک اپنے سامنے ایک سلائس رکھے بیٹی ہے۔ " شفق نے ریان کو محورا جو جائے کے بڑے بڑے کمونٹ بمرتے کری میجھے دمكيلے اٹھ ميکے تتے۔

"اجمالاتے-"انہوں نے گاڑی کی جانی اشائی۔ "ریان شام سات بج معلی نمیث نے کیے تنفق نے كلينك جانا ي

" پیاری امال مجھے یاد ہے۔ " وہ تیزی سے باہر

ڈاکٹر حتانے پھرتا کید کی تھی۔"آپ خوب کھایا پیا کریں آپ میں خون کی کی ہے۔'' 'مرِّ اکثر کھائی تو بہت ہوں۔''

" فيجي ُ روزانه كما تين ساتھ بيس دودھ فرونس جومز استعال کریں۔آ تھویں معھ کی رپورس میں ہے ہی کا وعث مارل سے چند بوائث مینے ہے۔" ڈِاکٹر حنا الثرا ساويترربورس وكيركراس سے كبدرى ميں سنق جسماني طور برجمي كمزور مى خون كى كى يورى بيس بو يارى مى \_ بى ني محي شوث كرجاتا-

"كطياماً مي اوآب كان يرما مويا جائي-"تى اجمل ريان اورامال اس كے ليے فكر مند سف

ریان خان یا کستانی معروف قرم میں املی بوسٹ پر قائز سے ان سے بدی دو بہنس میں۔تمرہ اور تردت دونوں شادی شدہ تھیں۔ ریان نے شفق کو جملی کی ایک سمی دیان کودہ برروب میں اچھی گئی الوبی مادرائی شش شادی عرب کھاتھا۔جوالال کی سینڈکزن کی بیٹی کی۔المال اس کے سرای کی پور بورے ملکتی ان چند ماویس ریان کی كويمى شغق پسندة مخي تمي - اس ليے ان كى شاوى يى يولى مى جون كى بناموں نے شفق كومزىد سندرىن مونب ويا تھا۔ مكاوث من ألى ديان كواس ي بلى نظرى محبت موفئ كلى جب المال كواس كى يديلنس كا يعد جلائو كام ندكر في كاحكم الركوني ان سے يو جمتا كرمجبت كيے موتى ہے تو وه ضرور نامہ جارى كرديا كيا۔ اسے ذيروى كي خدنہ كي كھلاتى رہيں۔

آنيل ادسمبر ١٠١٥ ١٠٠١م 226



فرصتوں کے طومل کھات سے وہ اوب جاتی ' کجن میں مصروف امال اور شمیم پاکے قریب آئی۔

د''امال میں بور ہور ہی ہول۔'
''میرے پاس بیٹھو۔' انہوں نے ڈائنگ چیئر کی طرف اشارہ کیا۔شفق ان سے سبزی کی ٹوکری لیے سبزی بنانے گئی۔

بنانے گئی۔

د'شام کو میں جائنیز بناؤں گی بتاری ہوں آ ب دونوں بیت میں میں بنانے کی سے مون آ ب دونوں بیت سیر بناوں گی بتاری ہوں آ ب دونوں بیت سے میں میں بیتارہ کی ہوں آ ب دونوں بیتارہ کی بیتارہ کی ہوں آ ب دونوں بیتارہ کی بیتارہ کی ہوں آ ب دونوں بیتارہ کی بیتارہ کی بیتارہ کی بیتارہ کی بیتارہ کی بیتارہ کی ہوں آ ب دونوں بیتارہ کی بیتارہ

"شام کومیں جائنیز بناؤں گی بتارہی ہوں آپ دونوں خواتین کو۔" امال مشکرا کیں۔"بس میں بناؤں گی اور آپ سب کھا کیں گے۔"

آص آف ہوتے ای ریان فورا کھر آجاتے ساس بہواہیں فریش موڈ میں ویلکم کرتیں۔اے کھتے ہی ان کی دن بھر کی تھان غائب ہوجانی۔وہ اسٹڈی روم سے نکل کر وبے بیرول بیدروم میں آئے تھے جانے تھے تھے يج تك سوجاني ب منهج وه جلدي التفتي مي نماز ع فارغ موكر يجن مين آ جاني 'اس وقت امال لا وَجَ مِين قرآن ياك ير هراى موسل عين كب جائے بنالي اس دوران ريان اینے روم سے برآ مد ہوتے جائے کے دوران ہلکی چھلکی گفتگوہوتی "آج کل توبات شقق کا صحت ہی کے بارے میں ہوئی تھی۔ جائے کے بعدریان تیار ہونے کے جاتے۔اماں ناشتہ بنانے کین میں آجانی سفق ان کے سيحي جلي آلى - ناشته كروران ريان بس ايسه ويلهقان کی نگاہیں شقل کے چہرے کاطواف کرنٹس نہ ملتی۔ ''موں بھی کوئی و بوانگی دکھا تا ہے۔''شفق کے ہونث ہلکی می سرزنش کرتے۔ تب اپنی آئھوں کو اثبات میں جنبش دیے مجری ہوتی معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اجھالتے۔اس ویک اینڈیرامال کے اصرار بروہ دونوں م المومنے نکلے تھے۔ حالانکہ شقق کا دل مبیس حیاہ رہا تھا ہے قراركردي والى بدارى ال كحواس برمسلطرات ال كاول جا بتأسى سے بات نہ كرے بس اين كرے ميں لحاف میں د بکی رہے۔ ریان بھی اسے نوٹس کردے تھے۔ وہ جبرا مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش كرنى \_اس روز ده خوب كهوے تقے وہ حلتے حلتے تھكنے

انجل انجل المبر ۱۰۱۵ ام ۲۰۱۵

دفت اگر ادلیں انہیں تھام نہ لیتا تو وہ دہیں کر جاتے۔ ادلیںنے قریبی چیئر پرائبیں بٹھایا۔

" في اكثر حصوت بولتي ہے شفق كو م محمد بيس موا معملا وہ كيےمرعتى ہے۔ہم نے توبہت سارى زندكى ايك ساتھ جینی ہے۔ شفق نے خود مجھ سے کہا تھا' ہم ان منت ساعتیں ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزاریں ہے۔" ریان بمشکل این جگه سے استھے اور دھاڑی مار کرروتی

امال کے ملے لگ کئے۔ "كياده اب محى نبيل آئے كى .... نبيل آئے كى؟" دل خراش حقیقت نے بار ہا اہیں بادر کرایا تھا۔ای سےائی کو تشكيم كرلولبوس مين يحيلي ان سفاك يكاردن كوده فطعي تبيس سننا جائتے تھے۔ وہ لمحد کی ہرساعت اپنی لاز دال محبتوں کے بجرے سی کا کون میں بہنایا کرتے تصاب کہاں سے تلاشیں وہ شیشے جیسی کلائیاں شقق تم نے کیوں مجھے منجدهاريس جيورويا-اس كى قربتون كااحساس ريان خان كويدبس كرجاتا اندركي كيكان كي جلتي أتفول ميس یے بسی کی تیز دھاریں ا تارکئی تھیں۔ انہوں نے بڑھی ہوئی شیو برز درز در سے چوڑی ہتھیلیاں رگڑی تھیں تب جیسےوہ و مصمے سے مسکانی ہو۔ وس ماہ عمیارہ ون کی اس ازوداجی زیست میں انہوں نے بس اسے دیکھااسے سوچا اسے ہر لیے کا اقتباس اس کے نام کیا۔ دہ تو جل بری تھی جوائی سبر آ تھوں کی سپردگی آئییں دے تی تھی۔وہ ان سبز زاروں کی عمیق جنبشوں میں اترتے <u>جلے جاتے۔ا</u>س دفت ان کے سامنے رکھا الیش ٹرے ادھ جلے سکریٹ کے مکڑوں سے بھر چکا تھا۔اب بھی ان کی دوالگلیوں کی بور دل کے بیچوں تع سكريث سلك رہاتھا۔جس كے كنارول يرراكھ كى لمى دھار بن چی می ۔ان کی نگاہیں دیوار کیر کھڑ کی کے گرین بردول برركي موني تعيل \_اس كى زمروا متممول كى مناسبت

"ريان لائب كيول بندكى موئى ہے"، شروت كا يااندر "ریان صاحب مبرکریں اللہ کو یہی منظور تھا۔"اس آتے ہوئے بولیں اور تمام لائٹس آن کردی۔ تروت نے

سے ریان خان نے شادی براسینے روم کی کار تھیم رکھی تھی۔

كلى تمى باته ميں پكڑا ہوتا كولا ڈا كا كب جوں كا توں تھا۔ نار مل اورانتاس کی رسلی مبک بھی اسے اپنی جانب متوجہ مبیں کر پارہی میں۔ جبکہ ریان نے اپنا کپ خالی کرکے ویسٹ باسکٹ میں بھینک دیا تھا۔ دالیسی پر انہوں نے لی ی میں ڈنرلیا طبیعت قدرے بہتر ہونے کی بنا پراس دفت وہ ریان خان سے خوب باتنس کررہی تھی۔ دہ تو بس اسے دیکھ رہے تھے۔اس کے مقدم سرایے کوانی چلیول كنوريس مقيدكرر بست جو بميش كي ليام بو يكلمى ان کی آتکھوں کے نور میں۔

نغق کاالبراساؤنٹہ ہوا تھا ہے بی کا وزن ادر گردتھ کسکی بخش تنمی کیکن شغق کابی بی کنٹرول مبیس ہو یار ہاتھا۔ ڈاکٹر حنافكر مندميس باربار سفق سيخوش رہنے كى تاكيد كرتنس\_ وهم بهم سأمسكرادي في في ألا مين خوش مون مطمئن مون أمان ادرریان اس کی وجہ سے پریشان تھے۔اس دد پہراجا تک سعق کالی بی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا ڈاکٹر حنانے تعصیلی چیک اپ کے بعد بتایا۔

"جمیں فوری طور پر انہیں آپر ہیٹ کرنا ہوگا۔" کی لی كنشرول كى ميديسن اسددى جاربى تعيس- الدكي اریج منٹ کرائیں اور یاتی فارمیکٹی بوری کریں۔' ریان خان کی بریشانی دیدنی می امال خدادند قدوی سے مال بيچ كى زندگى اور صحت يانى كى دعائيس كرداى تعيس ريان نے اسیے قریبی دوست اولیس کو بلوالیا تھا جوان کے فسٹ كزن بمى يتهي آيريش جل رباتها دو تصنف كزر ميئ امال سيتك اريامي بيتمي جهولي كهيلا كدعائي كرتبس ربي ریان آ پریش تھیٹر کے سامنے عُرھال قدم تھیٹتے رہے۔ ڈاکٹر حناکو باہر تکلتے دیکھ کر جیسے ریان خان پر رعشہ کی كيفيت طاري موتي هي فاكثران حقريب آئي.

"أنى ايم سورى مم آب كى دائف كونبيس بياسكے" جوگرين اوراسكن مين تقى۔

آنيل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 228

خوش بودار بماپ نے بھی کسی کوا بی طرف متوجہ نہ کیا۔ "ریان جائے ہو" کھیل انکل نے بات کرنے کا بهانة تلاشابه

> "جی۔"ریان نے جائے کی طرف دیکھا۔ "أيا! في كاكونى نام سوجا؟"

'' ہاں تو ہیدریان ادر شغق کو بیٹی کی خواہش منتی \_ان دونول نے سوچا تھا اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام احرین

''تو چھر یمی نام تھیک ہے۔ کیوں ریان میاں۔'' ككيل الكل في الريم الكي المريم المال كي المراف ويكما -"جي تعيك ہے۔"

"بينا ہم جاہتے ہیں احرین کوہم اینے ساتھ لے جاسي-" توبيه آئ نے ريان كى طرف ديكما جوسب سے لا تعلق و کھائی دے رہے تھے۔ جیسے آئیس فرق تہیں یر تا بی جہاں ہے جن کے یاس ہے۔

"توسييس اي يوتي كوخود بالول كي توبية تمهارا اورميرا عم مشتر کہ ہے۔ تنفق کے بعداب میں احرین کی جدائی برداشت بيس كرسكتى-"توبياب بعلاكيا عمراركرس - بعي لوگ اپنے اپنے کمر سدھار کئے تنے۔ لاؤرنج میں اس دفت صرف امال اور ریان موجود تصریک مبل میں لعثی بے بی ایب بھی دادی کی کود میں تھی۔آ یا تقیم کی بیٹی کواماں نے مستقل بہال رکھ لیا تھا احرین کی و مکھ بھال کے لیے۔ اجا تک وہ سمساتے ہوئے روئی اور پمر زور زور سے رونے کی۔ریان نے ایک ہار مجی اپنی بیٹی کی طرف نہ د یکھا ان کی پیشانی بر نا کواری کی مہری شور مال نمودار ہو میں۔امال نے رینا کوآ واز دی وہ فورا چن سے تکل کر امال کے قریب پیچی۔

"بیٹا ہے تی کے لیے دووجہ بنالاؤ۔" منہ میں فیڈر کا

عیل جاتے ہی احرین نے بدنا بند کردیا تھا۔

ہتوڑے کی طرح مسلسل آیک ہی بازگشت ریان خان کے دماغ میں محلبلی محاربی تھی سنتن میں تہارے

سوالیہ نگاہول سے ایش ٹرے کی طرف دیکھا۔ پعرعم ہے ترهال اسے اکلوتے بھائی کا جائزہ لیا۔ ملکجا لیاس بے ترتیب بال کلالی آ کمیں سریث کی کثرت سے ور يال جيسياي مائل مونث.

"سب لا وَرَجْ مِينِ بِيضَ بِينُ الْمُودِي بِيضَة بِيل المُودِي بِيضَة بِيل \_ تعوری در می شکیل انگل اور توبیر آنی جانے والے ہیں۔آپ کو بلارہے ہیں۔" ٹروت نے صفق کے والدين كانام لياتفا

"آ بی من سبیل بر محیک ہوں۔" انہوں نے چرکال الكليول كى بورول سے تعجايا۔

"المال بلارى بيل مهيل "روت في الشرك عالما كرسائية تيبل يردكها البيس باتعدست يكزكرا فعانا جابااب کی بار بغیر احتجاج کیے انہوں نے پیروں میں سلیر م بعضائے اور کھڑے ہوگئے۔ سلام کرنے کے بعدوہ بیٹے مسلط من على مسيرتا خاموشي مسلط من ريان خان كو بل بحرك ليراكا يهال برشفق بهي موجود ب\_تمام نفوس کی سانسوں کے درمیان اس کی ساسیں بھی موجود ہیں۔ ان كى متورم آئىلمول ميس اس كاچېره جھلملايا ان بلول ميس شدت سے ان کا دل جا ہا سفق کے نازک شانے انہیں میسرا جائیں۔جن پرائی آھھیں فیک کرخوب روئیں کہ ان کے دل کا بوچھ ملکا ہوجائے۔ اس وقت تمام لوگ خاموش منصد كوئي سي سي تكاليس مبين ملا سك ربا تقا-ويبية ني باربارة نسورو كنے كى كوشش ميں بليس جھيك رہى معیں۔ان کے ہونوں برلرزہ طاری تھا۔ شکیل انگل صبط ك طنابيل بمشكل مهار بين مقصية

امال بیکی کو کود میں لیے ہوئے تھیں۔ جو دنیا ومافیہا سے العلق سوری تھی۔ بیہ جانے بغیر کہاسے جنم دینے والی اس ونیاسے جا چکی ہے۔ تمرہ اور شروت بھی ہے واز آنسو بہارہ معیں۔اس دولنا کی سائے میں اجا تک ارتعاش عصلاً أوازا ربي مي إس ويل في ثراني كي جوهيم أيا المسيقي ہوئی لاؤے میں لائی تھیں۔آیانے خاموتی سےسب کے سامنے جائے کے کے رکھ دیئے تھے۔ جائے کی گرم گرم بغیر کیے جیوں کا کاش کاش مینوں اڑی اس دنیا میں ناآئی

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰ و 229

ہوئی جس نے تہاری جان کے لی۔ مدمر جانی تم زندہ ر بتیں۔ " آنسوول نے بھینچ ہونٹوں کو مزید د مایا۔ برزخ جیسی برقبلی کا ان کی روح کے ذریے ذرے میں یح بستكى بعرت أنبيس شديداؤيت يهنجاري تعي

" کرب ناکیال درو کی بیرانتها میں میرے روشن مقدروں میں ایسی انمٹ سیاہی بھرجا تیں گی آگر مجھے علم هوتا توسمهين بنفي مال ندبننه ويتالتفق مهبين بي توشوق تفا مال بننے کا۔ پھر میں تمہاری خواہش کیسے روکرتا۔ وہ ہستی جس سے ریان خان کا دل کا رشتہ تھا۔ اس کے مقدس ورجات بول ول میں جا گزین ہوئے تھے جو متحرک رفعتوں کے ہنٹرولوں میں محویر دازان کی وائمی ہمراہی کوامر کردیتے۔ و مکھتے ہی و مکھتے ان دونوں کے عشق کی انتہا تیں سیرخاک کی حمیرائیوں میں طمانیت کی جاور اور تھے ان سے بے خبر ہوگئی۔ وہ پھرسکریٹ سلکا سکے تعے۔ تبجد کی نماز کے لیے امال اٹھی توریان کے کمرے میں چکی آئیں۔ان کی خواب گاہ سکرے سے کڑو ہے کسیلے وحویں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ صوفیہ پر بے سدھ نیم دراز تتے۔سامنے بیبل برایش ٹرے جلے نکڑوں سے بھرا ہوا تھا' امال دروازے کے بیچوں جی کھڑی کر کرراین اکلوتے بیٹے کو محورتی وم بخو و نگاہوں ہے دیکھیں۔ریان کوان کی آید کی خبر نہ ہوئی۔وہ نے تلے قدم اٹھا تیں ان کے قریب آ کئیں۔ول خون کے آنسورور ہاتھا۔ بیٹے کی حالت زار یر شفق کاامال کوچھی بہت دکھ تھا۔ بیٹیوں سے بڑھ کراس نے ان کاخیال رکھا۔

"ریان" بالول میں الجماان کا ہاتھ امال نے نرمی سے تعبتیایا۔ وہ چو تھے۔سید سے ہوکر بیٹھ کئے۔امال نے ان کے ماتھ سے سکریٹ نے کرالیش ٹرے میں رکھا سلك سلك كرجس كى را كفلنرتك بيني كني مي "ريان سوجاوً-"

''جی'' دومال سے نگاہیں کتر ارہے ہے الكليول كى يورول ستصديايا

"امال میں کیسے زندہ رہوں گا اس کے بغیر۔" انہوں نے کوئی سکیاں ملے کا ندرروکیں۔ ''ر مان صبر کرو۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہاری

کیا مجال۔'' "در منہیں ہو یار ہاصبر ۔" وہ محلے کے بل رندھی آ وازیس بولے۔امال نے اتبیں ملے رگالیا۔"امال میں کیا کروں۔" كس قدر بے بسى لا جارى كلست خوردى منى موئى تھى ان کی لغزش کھائی آ واز میں ادراب وہ چٹانوں کی مانندمضبوط ریان خان دھاڑیں مار مار کررور ما تھا۔ان کے بے آواز آ نسوامال کے کندھے کو بھگوتے رہے۔امال نے انہیں حیب کرانے کی کوشش نہ کی اور واقعی تعوری دہر بعد دل کا غبار نکلنے سے وہ برسکون ہو مجئے تنے امال نے انہیں صوفہ ہے اٹھا کر بیڈیرلٹا یا مبل اوڑھا یا اوران کے قریب بیٹھ کر قرآنی آیات بردھتے انہیں دم کرتی رہیں تھوڑی در بعدوہ نیند میں علے محے۔اس ون کے بعد الہیں بھی امال نے روتے نددیکھائے

**\$**....**\$** 

احرنین کے خدوخال ماں باپ کا مکیجر تنے۔ آسمین ماں کی طرح سیکتے زمروکی مانند کر ٹین میں۔ ناک جھی ماں کی طرح ستوال تھی۔ ہونٹ اور کشادہ پیشانی باب بر گئی تحمى اس كى آئىكى كول كرد يمينے كا انداز جمى شفق جبيبا تنیا۔ احرین کے معالم میں توریان نے حیب ساوھ رکھی تھی۔انہوں نے ہمیشہاسے اکنور کیا تھا۔سفاکی دکھائی۔ وہ جھولے میں بردی رونی رہتی ان کے دل کو ذرہ احساس نه بوتا انهایت بنداری سےاسے دیکھتے احرین کودیکھتے بی ان کے زخم تازہ ہوجاتے۔ آگر بیددنیا میں نہ آئی تو میری دنیانداجری بیٹیال تو بہت بردی نعمت ہوتی ہیں وہ غیراراوی طور براس نعمت کی فی کرتے اللہ کی نارافسکی کے مرتب ہوتے۔اللہ تو بے نیاز ہے دہ جوجا ہے کرسکتا ہے۔ رب نے شغن کواسے یاس بلالیا بیاس مالک کی مرشی "بیٹا بستر پر جاکرلیٹو۔" انہوں نے جلتی آ محمول کو بدلے میں سمی بری جمی تو انہیں عطاک وہ بدستوراس ے انکاری مورے تے اللہ تعالی کی ناشکری کردے

انچل ادسمبر ۱۵۵% ۱۰۱۵ و 230

منے۔امال نے بہت کوشش کی وہ زندگی کی طرف لوث آئیں۔ تب ان کی دریان آ تھوں میں بے نبی کی تلملا ہے عودہ تی ۔ اگر ایساان کے اختیار میں ہوتا تو کب ہے زیست کی طرف لوٹ آتے۔ جب بھی احمرین کو و یکھتے مندل ہوتے زخموں کے کھرنڈ اکھڑنے لگتے۔ انہوں نے مج کی بیڈتی نہیں جھوڑی تھی۔ پہلے کی طرح صبح سات ہے مس کے لیے لک آتے احمرین اب جلنے

اللی میں۔وہ جیسے ہی ان کے قریب آئی اس کے تنفیے تنفیے ہاتھ جھٹک دیتے عصہ ہےا ہے کھورتے وہ ڈرجانی سہم كر مونوْں كو كولائى ميں لرزنے سے ند بچا ماتى \_ آئلھيں چھکے نے کو بے قرار ہوتیں۔

"ریان کیا ہوگیا ہے تہمیں اس بی سے کون می دشنی نكال رہے ہو۔" تب ان كى آئموں ميں اس كے ليے ناپسندیدگی مزید بردهتی کس قدرتفر جوتا تھاان کے دیکھنے میں۔ احرین نے پہلا لفظ مال ..... بایا ..... امال ہی تو سیکھاتھا۔ان کی بصارتوں میں وہ دہتی ریت بن کر پہنتی اس نحوست ماری نے میری شعق کوموت کے ذاکتے سے ہم کنار کیا ہے۔ میں کیسے سے سب معلاسکتا ہوں۔ تیز آ ریاں ان کے <u>سینے</u> پرچکتی۔اس شام وہ قالین پر ڈھیر کے تھلونوں سے تھیل رہی تھی۔ریان نیوزیسپر پڑھ رہے تغے۔اس کا تھلونا سامنے کے صوفے کے قریب جا گرا۔وہ صوف کا ہینڈل پکڑتی کھڑی ہوگئی۔اس کے پیروں کا بیلنس برقرار ہیں ہویار ہاتھا۔اس نے مزید آ سے پیررکھنا جاہامعا كرندجائے اس نے تيزى سے آ مے بردھ كرريان كے ممنول كوز ورسي بكرليا-

" پایا.....با...." ده تو تلی زبان میں هونٹوں کو بلا رہی تھی جو خود بخو د لرزش کھانے کے تھے۔ سبز آ نکھیں آ نسوؤں کے ریلے کی زومیں تھیں۔ ریان خان نے تھیکی آفس سے آئے تھے۔ کب سے ان کے بیامنے جائے کا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بازدوں سے اس بختی سے پکڑا سے رکھاتھا۔ امال اپنا کب خالی کرچکی تھیں۔ اجا تک كهمى تاجان بلك أهى-

"احرین کیا ہوا۔"کمال فورا کی سے کلیں۔ "المال بليز الي سنبال ليا كرين" ريان كي آواز آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ و 231

میں تندی تھی۔ "آخراس ایک سال کی بچی نے کہد کمیادیا ہے۔"امال کے کہے میں بھر بوراحتجاج تھا۔

"متاہے میرے سامنے لایا کریں۔"اخبارٹیبل پر ميسنكتے موئے حيے امال نے احرين كواشاليا تھا۔ وہ امال کے کندھے سے لی آ تکھیں بند کیے سائس پوری طرح روك ويحكى ك

"خداسے ڈرور مان مرے ہوئے انسان کوتر جمع دے رہے ہوایک زندہ بن مال کی بچی پر شفق سے تمہاری میہ کون ی محبت ہے تم اس کی بچی کے ساتھ جو کرد ہے ہو کیا اے تکلیف ہیں ہوتی ہوگی۔اس کی مال تو خدانے لے لی اور ماب نے بھی بے حسی سے مندمور کیا۔ رہم کون سا الصال وابشفق كي روح كويهنجار هيجو-"حليم الطبح امال جوا کشر ریان کے رویے سے ڈسٹرب رہیں۔ آج ان کی برداشت کی تمام طنابیس بے قابو ہوئی تھیں۔ وہ بلا تکان بولے چلی کنیں۔وہ حیرت سے اپنی مال کود مکی*زرے تھے۔* ریان خان خودکوحق بحانب گردانتے تھے۔امال کوتوان کی سپورٹ کرنی جاہے تھی نال کہ دہ انہیں ڈانٹ رہی تھیں۔ وہ کیک بارگی خودکومز پدیے بس اور تد معال محسوس کررہے تقے۔ آج سے پہلے امال نے ان سے اس لیج میں بات تہیں کی سے آخراماں بھی تو بریشان ہوسکتی تھیں۔ریان خان دہاں سے کب کے جانچے تھا مال احمرین کے کیے رمان غان کی فل بردیکشن جاہتی تعیں۔ آہیں اس شدید كريش سے باہر نكالنا جاہتى تھيں۔ احرين ان كے كند مے سے لكے لكے سوئى مى - احرين بوى موربى مى سارا دن کھر میں کھوتی تو تلی زبان میں امال سے باتیں كرتى تو دەاسىخورىيە تىنىچ كېتىل-ريان تھوڑى دىرىملىك احرین ان کے سلیبرا تھا کے باب کے نزو یک آسمی۔ " ایا بید کابو" دہ ان کے شوز پر ہاتھ ماررہی سی کددہ اتاریں ادر پیچنیں۔ریان نے اس دوسالہ بچی کی طرف "ربان بھائی بھائی اب اس دنیا میں ہیں۔"ریان نے اولیس کی جانب معنی خیزتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سو چرہے تھے اولیس جہیں کیا معلوم وہ میرے ساتھ مل مل رہتی ہے۔اس کا کس ہر جگہ محسوں ہوتا ہے۔

رہتی ہے۔اس کالمس ہرجگہ تحسوں ہوتا ہے۔ "ریان ہماری ہات پرغور کرو۔ مانا کہتم ہما بی کو کمی نہیں بھول سکتے کیکن اس بے ثبات زندگی کو قدرے ڈکر پر لانے کی کوشش کرو۔"

"ریان بیٹا مان جاؤے" امال نے مہلی باران کی تفتیکو میں حصہ لیا۔ان کالہجہ بہت ہی ملتجیانہ تھا۔

"آ پاوگ جھ پر پریشر ندالیں میں نے شادی ہیں کرنی۔ بیمبراحتی فیصلہ ہے۔آئندہ اس ٹا یک پر جھ سے بات نہ کی جائے۔' ان کی آئنسیں اچا تک گلابی ووردل سے بھر کی تھیں۔ چبرے پر اضطراب کی تہیں بردھتی جارہی تھیں۔

کنتے ماہ وسال وقت اپنی پٹاری میں جرنا لے اڑا۔
اجرین میٹرک میں پہنچ کئی۔اس نے پوری ماں کی شکل
چرائی تھی۔امال شفق کا ذکر احمرین کے سامنے بول کرتیں
جیسے وہ اس کے پاس ہرساعت رہتی ہے۔اس نے اپنے
کمرے میں اپنی مال کی و حیروں تصاویر نگا رکھی تھیں۔
ریان کی باعثنائی کا ذکر امال نے تحضراً دوجار باراس سے
کیا تھا۔ احمرین ٹو سال کی تھی جب اس نے دادی سے
سوال کیا تھا۔

"ال بابا محصے فرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو مماکونیں بارا میں نے آئے تک ایک بار بھی بابا کے منہ سے اپنا تام نہیں سنا نہ ہی وہ میری طرف و کیھتے ہیں کہی میرانام میراذ کرنیں کیا۔ میں نے بھی توائی بال کو کھویا ہے میرانام میراذ کرنیں کیا۔ میں نے بھی توائی مال کو کھویا ہے نہیں کیا۔ میں نے تواللہ نہیں کیا۔ میں نے تواللہ نہیں کیا۔ میں نے تواللہ سے شکوہ بیں کیا میں نے تواللہ سے فرار میرا با بچھے کیوں فرے دار میرا ہے ہیں کیا واقعی میں قصور وار مول بال کی موت کی ماہت جب بھی بابا کے سامنے آؤل عصیلی نظروں سے در کھتے ہیں ان کا کوئی کام کروں تو جمزک ویتے ہیں دیے جب کی ان کا کوئی کام کروں تو جمزک ویتے ہیں دیے جب کوئی کام کروں تو جمزک ویتے ہیں دیتے ہیں ان کا کوئی کام کروں تو جمزک ویتے ہیں ا

ویکھا۔اس کی روش سزآ تھھیں باپ کے چہرے برگڑی ہوئی میں۔وہ مبہوت سے اسے ویکھتے رہے۔ ج فسٹ ٹائم وہ اسے فورسے ویکھر ہے۔ تھے۔وہ ہو بہوان کی شفق کا پرتو تھی۔اس کی آ تھول میں براجمان کشش ریان خان نے نے بہلو بدلا۔ پیشانی بلاوجہ عرق ریز ہوئی جاری کے۔جے بائیں انگیوں سے دبایا۔

امال بغور ریان کو و کھے رہی تھیں۔ آج خلاف توقع انہوں نے احمرین کوتفحیک آمیز نظروں سے نہیں و یکھا تھا۔ سراسیمکی کیفیت میں مسلسل جنلا ہتھے۔ وہ مخص جو ہمیشہ احمرین کو و کیمنے ہوئے غصے سے چلانا تھا اس وقت ناریل وکھائی و سے دہاتھا۔ ریان بیدوسال کی چی جانتی ہے ناریل وکھائی و سے دہاتھا۔ ریان بیدوسال کی چی جانتی ہے کرتم اس کے بایب ہودہ کی جہانا تھنڈی بدذا کفتہ چائے کے برا سے برا سے کھونٹ ملق سے اتارہ ہے تھے۔

اس و یک اینڈ پراویس اوراس کی بیوی ندا آئے ہوئے عضے۔ آئی کے بعد لان میں گرین ٹی کا دور چل رہا تھا۔ ریان کا موڈ قدر ہے بہتر تھا۔ اولیں کے بیچے اوراحرین لان میں کھیل رہے تھے۔ ریڈ فراک میں سبز گھاس پر بھاگتی گرتی احرین ریڈ روز معلوم ہورہی تھی۔ امال کی نگاہیں بار باراحرین کی طرف آٹھیں۔

" ریان بھائی میں نے آپ کے لیے آیک لڑی پہندگی ہے۔ "انہوں نے چونک کرندا کی طرف ویکھا۔ " ریان ندا نے وہ لڑکی مجھے بھی وکھائی ہے۔ اچھی ہے۔ "اولیس نے شانے اچکائے۔

'''تم کک چڑھے سے تو بہت زیاوہ خوب صورت اور خوش مزاج ہے۔'' ریان کے ماتھے پر محمبیرتا تیور یوں کا جال دیکھ کراویس ماحول کو مکردہ ہونے سے بچانا چاہ رہاتھا۔

" پلیز اولیں۔" ریان نے ہاتھ کے اشارے سے حرید کھے کہنے سے دوکا۔ دور کے محمد کی میں شامان میں میں میں اسٹا

" میمو پوئی بھی بہی خواہش ہے تم اب شاوی کرلو۔" "اولیس میری شاوی ہو چکی ہے۔"لہجہ سیاٹ تھا۔

آنچل ادسمبر ۱۵۵%، 232



ملک کی مشہور معرِ دف فلمکاروں کے سلسلے دار ناول، ناولٹ اور افسانوں سعة راستدايك ممل جريده كحر بحرك دلچين صرف ايك اى رسالے مين موجود جواّ پ کی آسودگی کا باعث ہے گا اور دہ صرف '' **ھجا ہ**' آج بى باكرے كبدكرا في كافي بك كرائيس



خوب صورت اشعار منتخيب غراول اورا فتتإرات يرمبنى منقل سلسا

اور بہت مجھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

كسىبهى قسم كى شكايت كى صورتميس

> 021-35620771/2 0300-8264242

جلاتے ہیں امال میں ان کے چینے سے ڈر جانی ہوں۔ اماں آپ بابا سے کہو تال مجھ پر نہ چیخا کریں۔ میری سانسیں بندہونے لگتی ہیں۔"روہالی ہوتے ہوئے وہ کم صم بیتی دادی کے دونوں ہاتھ پکڑ ے ذورز در سے انہیں ہلا ربی تھی۔اماں کے کانوں میں احرین کے جملے کرم سیسے کی ما نندار تے محسول ہوئے۔امال نے سس سر لیقے ہے رمان كونبيل متمجمايا تقائيا تووه امال كوجواب نهوية يادمال سے اٹھ جاتے۔ اس روز انہوں نے امال سے کہا تھا۔ "اگراب آب نے مجھے شادی کے لیے یا اس لڑکی کے متعلق کچھ بھی کہا تو میں یا کستان چھوڑ کر چلا جاؤں گا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔' ان کا انداز جارحانہ تھا' لبح میں کرچیاں بحری ہوتی تھیں۔

" کس چیز کی کمی ہےاس اڑکی کوا چھے اسکول میں پردھ ربی ہے لگڑی لائف میسر ہے آپ کوایک بڑی اماؤنٹ اس کے لیے دیتا ہوں اور میں کیا کروں اس کے لیے۔ " ریان احمرین کوتمهاری محبت جایے توجه کی ضرورت ہے اسے۔ بدونیادی ظاہری چزیں اس کے لیے اہمیت مبس رهتی بیسب محصوم من می است دارا مکتی مول ـ" "میں اس کے لیے اس سے زیادہ کھیلیں کرسکتا۔" کمیں نظروں میں بےمروثی کی حدیں عودتا تی تھیں۔

"ريان وهتمهاري ادلا ديي-" "جانبا ہوں۔''اس لڑکی نے ان سے ان کی خوشیاں چھین کی تھیں پہتو وہی جانبے تھے تنہائی کوتنہائی سے کاٹنا س قدرد شوار موتا ہے بیدہ بی جانے تھے۔امال زیج ہوکر

ریان تم تھیک تہیں کرد ہے۔' '' پیمی شغن کے ساتھ چکی جاتی تو اجھا تھا۔'' وہ اکثر احرین کے ذکر برآ محل بگولا ہوجاتے۔ بےبس کردینے والاجنون وبيجان ان يرمسلط موجاتا ـ ريان خان بهت اونجابولتے تصاوین کی میں کھڑی احرین پہلی پر گئی اس کاسر کھوم رہاتھا حواس باختلی میں وہ کانپ رہی تھی۔ ''باباس میں میرا کیا قصور ہے؟'' کھٹی کھٹی سسکیاں

انچلى دسمبر ١٠١٥ ١٥١٩ء 233

اس نے کیلے کی عمیق محور کو تعربی میں جمعیا لی تقیس مرسے ممريدسانس ليت موئ وه مونول كوحتى سے بند كيے ہوئے تھی۔ بلندہوتی جھیوں کواس نے آخری نیندسلانا جاہا۔لاؤج میںاب مل سناٹاتھا۔وہ بھائے قدموں سے الينے بستر مراد ندهي كرائي سي

"بابا خداآب كى دعا كوتبوليت بخش دے اگر مما كے ساتھ میں جیس مرمی تو اب مرجاؤں میرے مرنے سے آپ کی زندگی میں سکون آسکتا ہے تو میرارب مجھے اینے یاس بلالے میں اپنی مال کے یاس جاتا جامتی مول ۔" ریان کی رعونت بحری نگاہیں اس کے وجود میں جنگاڑرہی تعمیں۔شام کواماں ایمرین کے کمرے میں آئیں تو دو تیز یخار میں پھنگ رہی تھی۔ رورو کراس کی آ تکھیں سوجھ گئ تھیں ریڈے پیوٹوں پر بھیکی ملکوں کے درمیان سبزآ تکھیں برى طرح سلك ربي ميس\_

''احرین بیٹا کب سے سور بی ہو۔''مانتھ پر بھرے اس کے بال امال نے سنوارے۔اس کی پیشائی تب ربی تھی۔ امایں نے بریشان ہوکراس کی کلائی چھوٹی وہ تيز بخار ميس مي \_

'' بیٹا تنہیں تو تیز بخار ہے اٹھو میں تنہیں ڈاکٹر کے یاس کے کرچلتی ہوں۔"

''ماں کیوں پر بیثان ہورہی ہیں۔'' اس کی آواز میں شدیدنقاب تھی۔ دردو بے بی می احرین کے کہتے میں۔ ایاں کا ول وھک سے رہ گیا۔ بے انتہا اذبت تا کی عودر ہی تعى احرين كي وازيس امال كا كليجه تصفيرا كانتما-

"میری جان ڈاکٹر کے ماس جلتے ہیں نال" اسے بشاتے ہوئے امال نے یاتی کا گلاس اس کے ہونوں الكاما وه بورا كلاس لى كى-

موجزان عس

انچل الله دسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ م 234

" احرین مہیں تیز بخار ہے جلدی انھو میں گاڑی کی عالی لے لوں "امال بمیشہ خوداے میداینڈ ڈراپ کرنی تخفیں۔شانک کے لیے بھی اسے خود لے جاتیں اس کے لیے بہترین ڈریسز اور شوزخرید میں ویک اینڈ ہرا ہے ممانے لے جاتیں۔ لا ہور کے تمام یارک باغات قدیم عمارتیں مسجدیں ان وادی ہوئی نے ایک ووسرے کی سنکت میں خویب سیریں کیس واپسی پر فائیواسٹار ہوتل میں ڈ زلیتیں او جمی احرین کی خواہش برنسی ڈھا ہے۔ کھانا کھا تیں۔ ہر باراحرین باب کوس کرتی۔ کاش بابا آب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تب ہم خوب پیس لگاتے میں آپ سے ضدیں کرتی ' فرمائشیں کرتی جوآب فورا بوری کرتے۔ میں خود کوآپ کی کود میں چمیائے کس قدر خوتی کا اظہار کرتی آپ میرے لیے معلونے لاتے میں توروي تو آب منت موے عصر د کھاتے۔ میں زورزور سے تالی بجالی تو آب مجھے ابن کود میں مینے کیتے۔ میں مكل كھلاكر بنتے ہوئے بائيس آپ كى كرون كے كرو حمائل کر لیتی آپ فرظ جذبات سے میرا ماتھا چوہتے میرے گالوں کے بوسے لیتے لیتے نہ محکتے میں پیچی زور زورے بستی میری ہلتی ہوئی تیل رہ ہاسے ہونٹ فیک وية \_ تب مي آب كى بانهول كومزيد كست موسة ان میں جھنے کی کوشش کرتی۔

" بابا .... باباتی .... " رفت آمیزی سے خود کو بیاتے ہوئے اس کی آئھوں سے ایک بار پر چشمے

کھوٹ پڑے۔ ریان خان اس وفت اسے کرے کی دیوار کیرگلاس وعدو کے قریب کھڑے لان کی طرف و مکھ رہے ہتھے۔ آج كادن ان كاداى من كررا تعا- كحددر يميكي آفس دومتم اینا حلیہ درست کر کے آؤیں گاڑی سے آئے تھے۔ آج فین کی چودھویں بری تھی وہی احرین کی برتھ ڈے بھی تھی۔اس ونت وہ فریش ہونے " مجھے کہیں نہیں جانا۔" احرین نے پھر تھے پر سرر کھ کے بعد پردے سائیڈ پرکرتے ویڈسلائیڈیا کہ اوپر مینجے لیا تغا۔اب بھی اس کی آتھوں میں ٹی کی موٹی تہہ ہوئے انہوں نے سلائیڈ ایک طرف کی تھی۔اس وقت احرین لان میں ایزی چیئر برتنها بیمی چیئر غیرارادی طور

یرآ کے پیچھے کررہی تھی۔اس نے سفید چوڑی داریا جا ہے يركائ لا تك فراك بهن ركها تعا مكل من ثائى ايند دائى دویشہ کسا ہوا تھا۔وہ اداس تھی ایک لحدکوریان کو ایکا ان کے سامنے تنق ہے۔ احرین کی رنگت بہت سفید تھی۔ جبکہ شفق كندي سنهرى وعكمت ركفتي تفي وتلفظي باندهم سلسل اسے و کھےرہے تھے۔ان کی چودہ سالہ بیٹی کا قد مال جتنا ہوچکا تھا۔وہ چو نکے ایک جھر جمری نے ان کے دماغ کے بخےاد عیر دیئے۔

" سینفق نہیں ہے نخوت بھری وہ لڑکی ہے جس نے شقیق کو مجھ سے چھین لیا میری شادمانی ہڑپ کرتی۔ زندگی کو مجھ پر عذاب بنادیا ہو جھ بنادیا۔منحوں ہے ہیں۔ ان کے دیائے کی نسیس پھڑ پھڑا تیں آسمیصیں دیکتے انگارے بن سیں۔ چہرے پر عبیض وغضب ابھرا اہانت آميزانداز تقاان کا۔

و دریان ہوش میں آؤ۔ " کسی نے انہیں جھنجوڑا انہوں نے این اطراف دیکھا۔ کمرے میں ملکج اندهرے کے سوا کچھے ہیں تھا۔ انہوں نے خود ایک نسوائی آ واز محسوس کی محمی۔ ریان نے ذہن جھٹکا اور صوفے ير بينه محتے۔ آ تکھيں بند كيے اضطرابي كيفيت میں بند منتی بار بارآ مسلی میں پیشانی پر ماررے تھے۔ ''ریان احرین کے ساتھ ایسا کیوں کررہے ہو؟ وہ میری بنی ہے آپ خود غرض ہیں السی محبت کرتے ہیں جھے سے میری چی کے ساتھ آپ کا ناروا سلوک۔ احرین کی کراہیں سسکیاں ہے بسیاں ہے آ داز آنسوؤں کی مدائیں میری روح کو چوکے لگاتی ہیں۔ مجھے تواتنا ہی آپ كساتهر بهنا تغااس مين ال معموم كاكيا قصور؟" تحبرا کرانہوں نے آئیمیں کھول دیں۔ یہاں تو کوئی تہیں تھا۔اند میرامزید ہیبت ناکی پھیلا چکا تھا۔

"ریان تم رونگ ہو۔" اب بھی صدائیں ان کے کانوں میں ہتھوڑے برساری تھی۔ تھبرا کروہ صوفہ ہے۔ ایک دوسرے کی سنگت میں ہم س قدر مسر در ہوتے۔ التعيانهول نه بحركمركي سيدلان كي جانب ديكها-موم بتيول كي تحر تعراني لويس جو كيك يرجملسلاري تعين

احرین کا دبیز چېره مزی لا نبي پلکول کې پټاموں میں اداس سبرآ مسیس ارزتے ہونشہ اس نے یک بارکی غیر ارادی طور پرباب کے کمرے کی ونڈو کی طرف دیکھا۔ جہاں ممل اندهرا تعاامال اورهميم إياليي برتعدد فيووير احرين كهدرى تعيس اس نے كيك كانا احرين نے امال كوكيك کھلایا پھر همیم آیا کوامال نے احمرین کے مند میں کیک ڈالا محرامال نے ریڈ گلابوں کا کیے اور ایک گفٹ بیک اس کے ہاتھ میں تھایا۔اس کی پیشائی کابوسہ لیا۔ پھر شیم آیانے بھی م کھرانیا ہی کیا۔اس وقت احرین کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔وہ مسکرارہی تھی۔ بیہ منظرد کیھرر بیان خان کی آ تھول کی بورش برھی اندر ہے سرراش انجری۔

"ریانتم ہے المجھی تو وہ نو کرانی ہے جوتمہاری بیٹی کی خوشی سلیمر بیث کررہی ہے۔ایک غریب خدمت گار نے اپنی بساط کے مطابق اسے تخذیجی دیا ہے۔ تم اس کے باپ ہوجوآج تک اپی اولاد کے لیے ایک مٹی کا تھلونا بھی نہ لاسکا۔ کیسا بدنصیب ہے تمہارا سرایا جس کے کمس سے ہمیشہ وہ محروم رہی عدم تحفظ کا شکار رہی تمہاری پدراند محبت اس کے نصیب میں ندر ہی تم نے مری ہوئی بیوی کی خاطر اپنی گفت جگر کو ہمیشہ انٹور کیا، مجرے تے ویکاربریا ہوئی۔

'''ریان خان تم نے ہمیشہ صرف ایسے بارے میں سوچا۔ صرف تم' تمہاری محبت تمہاری امتلیں خواہشیں خوشیال تمہاری جن کے کھوجانے کی وجہاس لڑکی کومنحوس ثابت كركا بناوفاع كياتم نے"

"بیتے ہے میری شغق ای کی دجہ سے مجھڑی ہے جمعہ ہے۔' اندر کی صداؤں کو دباتے تھبراہٹ ہے آواز بلند کرتے دوبارہ صوفہ پر بیٹھ گئے۔سامنے کی دیوار بران کی شادى كى تصوير ويزال تھي۔ وه موج رہے تصافر جسف ہوتی تو میری بدیوجمل زندگی س قدرخوب مورت ہوتی۔ " ریان ہمیشہ تم دونوں بنی کی خواہش کرتے ہے۔اللہ نے تہارے کمر رحت بیجی تم نے اس کے ساتھ اجھا آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ و 235

سلوك فبين كيا-''

ورمبیں ہے مجھے اس کی ضرورت۔ ' خود کلامی میں يزبرائ بمرسا الدربيق منعف نے أبيس راه بدايت کی ملقین و بینا جیا ہی۔

"ریان خان کب سے اسیے خدا کی نارانسکی مول لے رہے ہو۔ بلاوجد سی کومور والزام کھہرانانسی سے نفرت کرنا محناہ کبیرہ ہے۔تم نے اپنی اولاد کے ساتھ ایبا برتا وُرکھا' كياقصور ہے اس لڑكى كا؟ وہ اپنى مرضى سے اس ونياميں تبين أن الله ك علم عدة في اورسبب بين ماسد نيامي لانے کا۔ابتم اس کے مرنے کی تمنا کرتے ہو۔ کیسے باب ہوتم۔" اجا تک ان کی نگاہوں میں وہ سمی سی کڑیا

" بابایالی بی لو-" وہ اسیے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں گلاس بکیزے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی تمام توجہ باب بر تھی۔ انہوں نے تعی میں سر ہلایا۔" پیو نال بابا۔" احمرين نے كلاك ان كے موثول سے لكانا جام اتو وہ اسے م المحدد نے اللے خوف سے اس کے ہاتھ کانے یالی چھلک کران کے کیڑوں برگرا۔

"جاؤيهال ہے۔"اسے زورہے بیجھے مثایا۔ضبط کی سسکاریاں اندر ہی اندر رو کئے کی کوشش میں اس کے ہونٹوں برکرزش طاری تھی۔سبزآ تھھوں میں موتے موتے آ نسو تنصے وہ ہچکیاں رو کنے کی کوشش کررہی تھی گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ جس کی کرچیال اطراف میں چھیلی تھیں۔

احرین کے اسکول میں پیزش میٹنگ تھی۔وہ ان کی ٹائلوں سے چنٹ کی تھی۔ بابا میرے اور امال کے ساتھ

' «مہیں جانا مجھے ہومیرے سامنے ہے۔امال ملیز اسے میرے سامنے مت لایا کریں۔"اس دوزوہ امال سے میں کوری س رہی تھی۔ احرین بھاک کرآئی اور دادی کی ہی میں تھیں۔ احرین نے تکفس بنائے سے کھاتے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ و 236

مودمیں چہرہ جمیائے سائسیں روک چکی تھی۔امال اسے مور میں بھر ساسنے کمرے میں لئے تیں میں۔ " امال میں نے کہیں تہیں جانا۔" ''میری جان کوئی تہیں تمہیں جھیج رہاتم میرے ياس ر موكى ـ"

"باباینے ابھی آپ ہے کہاہے نال۔" وہ ابھی تک خوف زدہ میں۔امال نے اسے بیڈ پرلٹایا خود بھی اس کے ساتھ لیٹ کئیں۔

"الال مجھے چھوڑ کرتونہیں جائیں گی مجھے ڈرلگتا ہے بابا بحصے ہوشل تھیج دیں گے۔"

«میری جانو کو کوئی تبیس ہوشل بھیج رہا<sup>،</sup> میں ہوں نا تمہارے یا یں۔سوجاؤتم۔ 'وہ آ ہتا ہتہ احمرین کا کندهما تصبیحیا رہی محیں۔ان دنوں احرین میٹرک کے ایکزیم ے فارغ ہوئی تھی۔ بوریت سے اکتا کراماں کے پیھیے چیچے رہتی امال کو کام کرتے دیکھتی رہتی۔ احمرین بہت کم کو معی-امال اس سے خوب یا تیس کرتیں۔ این جواتی کی اولین یادوں کی بٹاری کھول دینتیں۔احمرین کے داداافروزہ بانو کے کیسے مجنوں تھے اماں ہستی چکی جاتیں احرین مسکرانی رہتی۔نہ سوال نہ جواب اماں ریان کے بچین کی باتس اسے بتا تیں وہ وچیس سے متی پھر مقتی کی باتیں اس سے کرتیں' مال کے ذکر پر احرین کی آ تکھیں بھیگ جاتیں۔ ہونوں پر گہری آ ہ ابھرتی۔ اکثر لاشعوری طور پر ریان اسیخ کمرے میں اندھیرا کیے لان میں کھومتی احرین کود میصنے تنصے۔ابان کی آئھوں میں جوار بھائے ہیں المصتے تھے۔ چبرے کا تناؤ تہیں بردھتا تھا' وہ تو بس کم صم مبہوت وکھائی وسیت اج تک پدرانت فیق ہاتھ انہوں نے اس کے سر رہیں رکھا تھا۔اجا تک سے کیسے اس کی جانب متوجه وتے جھجک اورانا برسی کوکہاں جمیاتے۔

...... **\*\*\* \*\*** \*\*\*\*

اس دن اینے لیے شایک کرتے ہوئے انہوں نے كهدب عصر"ات بوشل بھيج ويں "وہ باب كے ليڈيزسوث بھى كيك كرا ليے عصد المال اوراحرين لاؤنج کی کھنگ میں زیست کا رنگ چھنگ رہا تھا۔ ریان کی آ تکھول میں منتقل چیمانی کا مؤم تغیرا دکھائی دے رہا تھا۔ کمپوز ڈفیز میں جانے کی سعی کرد ہے تھے۔

" ہاں ہاں ہے گا۔" ریان کی خاموثی کوامال نے زبان وے دی۔ پھرور بعددہ مزے داری جائے لے آئی می۔ اس کی جرت کی انتہاندرہی باباتلفس رغبت سے کمارے تفداب دہ جائے کے ملکے ملکے سب محی لےرہے تنصده این ایموشنز جمیاری می الی چویشن بربدستور اس كمرف جين كاعمل جاري تعاده مراياتشكري منون نگاہوں سے باب کو دیکھرہی تھی جو بظاہر مصروف انداز اناے ہوئے تھے دہ باپ کے چرے رائے لیے کعاز رئی تلاش کردہی تھی۔ریان خان کی آ جموں میں اب محم لاتعلقي كى ہلكى ى ككيرتمى \_احمرين كى آئمصول كى بردهتى دھند میں ان کاچمرہ دھندلا ہوتا جلا گیا۔ احرین کے لیے توبابا کی اتی توجہ بی کافی می ۔ بیہ نظران نے اپنی سبزا تھھوی کے نور میں ہمیشہ کے لیے برولیا تھا۔اب وہ گزشتہ کھول کو بھی نہیں بكارے كى بس اى مس فوش رے كى اس كے باباس ير توجددے میں۔اس کے لیے اتنائی کافی تھا۔ریان خال البيشل تور برتر كى محيح تو وہاں سے بلجيم كى جاكليث اور ير فيومز لائے يف احرين كے ليے۔اس وقت دادى يولى لادر جم سيتم كيس جب وه ايخ كمر ي سے الطيان كے ہاتھ مى دوبرے برے شايك بيكر تے جوانبول نے اس دفت ایاں اور احرین کے درمیان میں رکھے تنے د ذول نے میں سے ریان کود کھا۔ان کے چرے یر و بی و بی مسیکان تھی ہے کنٹرول کرنے کی انہوں نے بہت كوشش كى تعى دەركىيى تىم باتھ مىں يكرى كارى كى ك ريك محماتي بابرتكل محص تنص

"الى .....!" اخرين دادى سے ليك مى امال كے مرابال كے مرابال كے مرابال كے مرابال كار مرابال كار مرابال كار مرابا

پہرے پراسیمان ہا۔
" خرکواولا دہواس کی احمرین ریان تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بس اتا کے نے اس کی سوچوں کواٹی غلامی ہیں جکڑر کھا ہے۔ اگر دہ اس خول سے باہر نکلے تو اس کی ایکو جکڑر کھا ہے۔ اگر دہ اس خول سے باہر نکلے تو اس کی ایکو

ہوے امال اس کی خوب تعریفیں کردی تھیں۔ احرین خوش معی اس دقت باب کی بے اعتمالی کے جھالے اس کی آئی کے جھالے اس کی آئی کھول میں کہیں ہیں ستھے۔ وہ اللہ کاشکر ادا کرتی جو مال جیسی دادی کا سہارہ اسے ملا تھا۔ درنہ اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ شاید بابا مجھے کی شیائر ہوم میں دی آئے۔ ان سے بعید کی بھی ہوسکتا تھا۔ دہ صرف اپنی خوثی دخوا اشات کے بیاری شھے۔

بر المال اور لين " وه ان كى پليث من مزيد عكش بمرري تمي \_

برربی ی۔ "بس کروولڑی۔" دہ مسلسل احتجاج کردہی تعیں۔ کیبارگی ریان لاؤنج میں انٹر ہوئے۔ احرین ای بل ساکن ہوگئی۔

"السلام لليم بابات

"وظییم السلام" آج انہوں نے قدرے بلند آواز میں جواب دیاورنہ پہلے صرف سر بلاتے تھے۔ دہ کھسیائی شکل سے انہیں دیکھ رہی گئی خوشی کی کوئی انہائیں تھی۔ آج سلام کا مہلی باراس کے باب نے زبان سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اس کی سبز آئکھوں میں کیف آگیں ان کر شاؤ کسی تھے۔ آج بابا کے چہرے پر تفاؤ میں تھا۔ انہوں نے شاہوں نے شاہوں کے کنارے پر تفاؤ میں تھا۔ انہوں نے شاہوں سے انہیں دیکھا۔ مرکھے تھے۔ ان کا ہوں سے انہیں دیکھا۔ مرکھے تھے۔ ان کی ان کے خوان دیا۔ مرکبی ہو گئے۔ ان کو ان دیا۔ مربی میں کی کھا۔ مرکھے تھے۔ ان کی کھا۔ مرکھے تھے۔ ان کی کھا۔ مرکھے تھے۔ ان کی کا کون سے انہیں دیکھا۔ مرکھے تھے۔ ان کی کھا۔ مرکھے تھے۔ ان کی کھر تھے۔ ان کھر تھے۔ ان کی کھر تھے۔ ان کھر تھے۔ ان کھر تھے۔ ان کی کھر تھے۔ ان کھر تھے۔ ان کی کھر تھے۔ ان کھر تھے۔

" ویکمونوسی میں بخاور بن گئی۔ میں خوش نصیب کی رنگ مماتے باہرنگا ہوں میرے بابا جانی نے آج میرے لیے شانیک کی جمرے پراطمینان تھا۔ ہے۔" امال خوثی سے ریان کو د کھے رہی تھیں۔ بولنے کی چہرے پراطمینان تھا۔ مملاحیت جیسے مفلوج اور زبان گنگ ہو چکی میں شاکرتھیں "آخرکواولا وہوا کر وادی ہوتی۔

"بابا فريش جائے بنا كرلاؤك" آج احرين كي آواز

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ (۲۵۳

جروح ہو۔ میری بی وہ لوٹ رہاہے تہاری طرف۔ اسے جب اللہ نے ہوایت و بی ہے جب بی ایسا ہونا ہے۔ 'خوشی محرا وجدان تھا جو ابھی ابھی رب نے شرف قبولیت عطاکیا تھا۔ قوس قزح اس کے رستوں میں کہکشاں بن کراتری تھی۔ جگ مگ کر تے ستارے اس کی سبز آ تکھوں میں تی امیدوں کی وھال ڈال رہے تھے۔ ایک ماہ پہلے ریان خان امید کو لیگ کے ساتھ اسلا مک سینٹر کے اجتماع میں مجے ایک موضوع تھا والدین اور اولاد کے حقوق۔ جہاں والدین کے حقوق۔ جہاں والدین کے مقوق مقرر

مقررعراق سے آئے ہوئے تھے۔ انگریزی زبان ميں ان كالب ولہجہ بے حديرتا ثيرتھا۔ وہ نہايت مهل انداز میں قرآئی آیات کے ذریعے موضوع کی بابت بات کردہے تھے۔خطیب کے بیان کا ایک ایک فقرہ ریان خان کے اندر بے جینی سمیٹ لایا تھا۔ انہوں نے بئی کے ساتھ کیسابرتاؤر کھا جبکہان کی بیٹی تو بہت صالح تھی۔ کیکن ان کے اندر چودہ سال سے براجمان زہرانا مث دھری ألميس روكتي ربئ بمحي انمهون في سف سوحا بي نه كم الليدي ناراصلی مول لے رہے ہیں۔مقرر نے آ تحضرت اللے کی زندگی میں بیٹیوں کی برورش اور محبت کا ذکر کیا۔وہ تمام با تیں فلیش کی طرح ان کے ذہن میں تھومتی رہیں۔ الہیں تو احرین ہے محبت کرئی جا ہے تھی جس نے مال کو کھویا تھا باپ بھی اس سے دور ہوگیا۔ان کے اندرایک سرد جنگ جاری رہتی ۔ اس روز وہ کئی دنوں بعداسٹڈی روم مِن آیئے منے جہال قیملی وال فوٹوز میں شفق کی کئی تصاور موجود ميس - جهال ان كى بيني تو كهيس بحى نبيس مى - وه كافي در سے سعق کی ایک تصور کے سامنے کھڑے ہوئے ستے۔ انہیں محسول ہواشفق کی آئمھول میں شکوہ ہے۔ جیسے

''ریان احرین کومرنے کی بددعا نیں نہ دیا کرؤ میں تہارے پاس اسے مانت چھوڑ کرآئی تھی۔'' ''دشنق دہ تہاری جدائی کی وجہنی ہے۔''

''ریان ایبا الله کا تھم تھا' اہمرین کا کیا تصور۔خداکی رضا پر راضی رہنا سیکھو۔ ایبا کرکے دیکھوتم مطمئن وپرسکون ہوجاؤ مے۔'' انہیں ایبالگا جیسے شفق کے ہونٹ ال رہے ہوں۔

''ال شفق اہمرین میری بنی ہے۔اب میں اسے بد دعا میں نہیں دول گا۔' ان کی گا الی آ تھول کے ڈورے اوا تک گہرے ہوئے۔وروازے میں کھڑی اہمرین جے امال نے چاتھ ہے کہ جیجا تھا۔ اس کے ہاتھ کانے شرے ہاتھ ہے چھوٹ گئ۔گرم گرم چائے اس کے پیر پر گری تھی۔ بلکی تک کراہ اس کے ہونؤں سے بہآ مد ہوئی۔ ریان خان نے چوتک کر دروازے کی جانب و یکھا۔کوئی ریان خان نے چوتک کر دروازے کی جانب و یکھا۔کوئی فیر مرکی طافت تھی جوان کے قدم اہمرین کی طرف بڑھا ری تھی۔ان کے چہرے پر پر بیٹانی تھی۔اہمرین کی طرف بڑھا رہی تھی۔ان کے چہرے پر پر بیٹانی تھی۔اس خوشی میں جانے کی تکلیف وہ ہول چی تھی۔ اس خوشی میں جانے کی تکلیف وہ ہمول چی تھی۔

'' بیٹا خیال رکھا کرو۔'' وہ اس کے پیر پر جھکے پر تھر

"بینا....!" وہ زریاب بردبرائی اسے یقین جیس آرہا تھا انہوں نے جیب سے رومال نکالا اوراس کے طق سے
یاؤں پر لیبیٹ دیا۔ ہلکی کی چیج نما آ واز اس کے طق سے
نکلی۔اس نے جیٹ پیرسے دمال مین کی تکھوں سے لگا
لیا۔ چودہ سالہ تمام نمائس و مال میں جذب ہو چکی تی۔
د'ہمرین برنال نگالیما جیس آ رام آ جائے تو میرے
لیے اچھی سی جائے بنانا میسی شغق بناتی تھی۔" وہ تیزی
سے اسٹڈی روم سے باہرنکل میں۔

دریے شنق کی ایک تقور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہی بابا "وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی پلیس ابھی میں اس کی پلیس ابھی سے۔ انہیں محسوس ہوائنق کی آئی کھول میں شکوہ ہے۔ جیسے مجمع کی گیا تیب اس نے امال کی طرف دیکھا۔ جو تعور دی وہ التخا میں کردائ تھی۔ امال کی دو التخا میں کردائ تھیں۔ امال کی دو التخا میں کردائی تھیں۔ امال کی مرف کی بددیا میں نہ دیا کرؤ میں آئی تھول میں بھی خوشی کے نسو تھے۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ و 238

## Downloaded From osksodely.com



تینول میرے ہمدم ہیں خواہش نا تمام، رات اور اداسی

ترکھان کے گھر بچی پھی لکڑیوں کو جوڑ دیکھا....شمیر لالے کے بھٹے یہ پچی تکی اینٹوں کو ملا دیکھا مگر اس کا مطلوبر کریا کا گھر بن کے ندویا ایسے میں امال کی رکاریں۔ ''اوستارہ بھی کتاب بھی کھول کے دیکھ لیا کر....اس بارقاعدے کا سبق نہ آیا تو استانی نے آگئی جماعت میں تہیں کرنا۔"سوایک مضبوط اور یا تبدار نے گڑیا کے گھر کی خواہش اس نے پھر بھی یہ اٹھا رکھی۔ آٹھوس کا امتحان یاس کر لینے اور فی الوقت پڑھائی کا سلسلہ موقوف ہونے کے بعد ایک بار پھر سے گڑیا کا گھر بنانے کی خواہش شدت ہے اس کے من میں جاگی ..... مرامال نے ایک بار پھراہے کڑھائی کے دھا گوں میں الجھا دیا....اور ستارہ کی خواہش بھی انہی وھا کون میں کہیں اچھ گئے۔ سلائی کر هائی میں ہاتھ سید سے کر لیے اپنی جہز کی ساری نجانے بیخواہش اس کے ول میں کیسے درآئی تھی ہر جادریں کا ڑھ کے وہ پھر ہارڈ بورڈ لے بیٹنی .... وہی گڑیا

ایک بچی کی سب سے بڑی خواہش ....ایک خوب دیکھا' نہر کنارے کملی ریت کو یاؤں اوپر تھیکا' شیدے صورت سا گڑیا کا گھڑ ایک لڑکی کی سب سے بوی خوائمش ..... خوابول كانحل ادر اس میں بستاشېراده ..... ایک عورت کی سب سے بروی خواہش سکون کامسکن کھر' خوش باش يك ايك خوامش ناتمام ....اس في اين مے ہے جواہش کی وہ جیران سااٹھ کے چلا گیا۔اور وہ اسے سٹے کی جیرت انجوائے کرتی سوج رہی تھی اگراس ونیا کی ساری خواتین سے اس دفت ان کی برسول سے ول میں وئی خواہش ہو بھی جائے تو شایدس کے رونا آ جائے۔خوب صورت سوٹ جیولری سے متعلقہ کوئی چیز حکول کھیے چند فراغت کے سکون بھرے کہنے عورتوں کی خوتی اس سے بردھ کے کیا ہوتی ہے بھلا؟ برکوئی سمجھے

می بہت شدت بحری۔ ایک خوب صورت ساگریا کا کا گھر بنانے کوجس میں سب کچھ ہو ..... مرامال کی محروہ تندہی ہے دن جر کئی رہتی محر میں مٹی کھول کے آوازیں۔

آنچل ادسمبر امام 239

"اری اوستارہ چولیے ہیں جموعک ہے۔۔۔۔۔۔ کمانا پکانا بھی تو سکھ لے۔۔۔۔۔ اسکلے کمر مال کی ناک کوانے کی کیا؟" اورستارہ ابنی خواہش من کے چولیے ہیں جمونک کے کمانا پکانا میں جمونک کے کمانا پکانا کمانا پکانا ممل آیا ادھر مال کواسے بیاہنے کی فکر لاحق ہوگئی۔ مناسب تعلیم کمریلو امورسلائی کر حمائی صفائی ستحرائی مناسب قعلیم کمریلو امورسلائی کر حمائی مناسب قعلیم کمریلو امورسلائی کر حمائی صفائی ستحرائی مناسب قبلیم کمریلو امورسلائی کر حمائی مناسب قبلیم کا دیا یعنی اسے بیاہ دیا۔

器.....器..... عزر کے سنگ زندگی نویے فیصد مشرقی لڑ کیوں کی زندگی کی طرح مجھوتے بھری تھی۔ مائیں مشرقی او کیوں کی تربیت میں سب مجمع سکھا دیتی ہیں سوائے مجھوتے کے ..... ما نبیں مجھوتہ نہیں سکھاتی پھر بھی بیٹیاں ماں کی تربیت برحرف نا نے اور ہاپ کے شملے او نے رکھنے ک خاطر مدازخود سیکہ جاتی ہیں شایدایی ماں کی زندگی ہے ہی .... بیدا یک خاموش سبق ہے جوازل ہے مشرقی لڑ کیوں کی ڈل کلاس ماؤں سے بیٹیوں تک بغیر سکھائے معقل ہوتا آ رہا ہے۔ایک پیاریے سے گڑیا کے کمرک خواہش ابھی بھی ستارہ کے من آگلن میں نستی تھی مر كمريلوخريجاس كي اجازت نه ديتے تھے۔ايک وقت كا كمانامكمل كرتے بى دوسر كونت كے كيا كوشش شروع موجاتى اوپر سے الے بى برس عبادكى آمد ..... پر حوربي .... جوير بيه اور پر جروال صائم اور مد .... خوابش اور فرمائش تو نجانے کہاں جا چھی تھیں

منرورتیں پوری ہوجا تیں قربری بات گی۔

زندگی جما کے سرکی بچوں کے رزق کا اللہ کا وعدہ پورا

ہوا ..... عزیر کے برنس میں ترقی ہوئی ..... نیچ سارے

ہوا یہ تھے۔عباد کارڈیالو جی پڑھنے برطانی روانہ ہوگیا'

حوریکی بی ایس کے بعدہی شادی ہوگئی جویریہ کی اے

کرا تری سمسٹر میں تھی صائم کی انجینئر گگ ختم ہونے کو

می می می رف سے وابستہ تھا'خواہشیں پوری ہوگئی تھیں

عزیر کے برنس نے اتن ترقی کرلی تھی مگر اب ستارہ کی

خواہشیں بدل چکی تعیں جوریہ کے جہیز کے لیے ملک بمر سے نا در اور قیمتی چیزیں ....مائم کے لیے جاندی دہن ک تلاش عباد نے وہیں کسی یا کستانی فیملی کی اوک سے ستارہ کی رضامندی ہے شادی کر لی تھی۔ جوریہ پیا کے سنگ رخصت ہوئی اور حمن صائم کے سنگ ان کے انگنا میں مانند بہاراتری عباد یا کستان شفث موج کا تھا اس کی دو پیاری می بیٹیال فارینداور فاطمهستاره کا خوب جی ببلائے رکھتیں صدکوائی کلاس فیلوپسندہ می می عزیرکو اس كا خاندان كوئي خياص پيندنه تما تمرستاره كوكوئي اعتراض تہیں تھا۔ عبراجھی تھی سوغاندان سے کیالینا دینا۔سب نے مل کے بلا خرعز برکو بھی منابی لیا۔ستارہ اسیے بوڑھے وجودکو ہازاروں میں لیےصد کی دلہنیا کے لیے اچھی ہے الجھی چیز پسند کررہی تھی آج کے دن بری فائل کر لینی تھی حوربيه اورستاره كوصائم ماركيث تك وراب كرهميا تغيا مار کیٹ کے داخلی درواز ہے یہ ہی مختلف جیموئی چیزوں کی سیل کلی شی اس میں ستارہ کوایک خوب صورت کڑیا کھر نظراً ما مل كى مل مين اسےائے بحيين كى خواہش ما قات كى وہ چندفدم آمے سرکی کہ سامنے انشاء کی فریم شدہ تصویر بے نظر یرٹی ساتھ ہی ذہن میں طرح تازہ ہوگئے۔ أبيب حجفوثا سالز كانتفامين جن دنون أيك ملي من بهنجا جمكتا موا بي محليا تعااك اك شيكومر جیب خالی می مجھمول کے ندسکا لوث ياليحسرتين يتنكزون أبك حيمونا سالز كانتعامين جن دنول خیر!محرومیوں کےوہ دن و مستح آج میلدلگاہای شان سے آج جاہے تواک اک د کان مول لوں آج جابي توساراجهال مول لول نارسانی کاجی میں دھڑ کا کہاں يروه جيمونا ساالمعرسالز كاكبال....!!! ذنهان آئين بھي ..... عوريه کي آوازيدوه سالس

اینے کھروں کولوٹ کئے تھے۔ ہیتال کی سیکیورٹی بہت سخت تھی ستارہ کے باس صرف عباد تھا سبی اس نے سارە سےاس كى آخرى خوائش يوچى كى \_ ووعر یا کم ..... 'عباد حیران سااٹھ گیا۔ ستارہ بچین کی محردی ہے کہ در کھیلنا جا ہی تھی جب دن رات اس کے لبوں پہایک دعاماتھوں پہایک کوشش ہوا کرتی تھی خوب صورت سے گڑیا گھر کی .... جب خواہش معی تب لےنہ سكتي هي اورجب لي على توخوابش ميس شدت بندري تھی مرآج پیخواہش پھرای شدت سے ابھری تھی۔ تو ٹابت ہوا خواہش دفت کے ساتھ معدوم ہیں ہوتی بلکہ دوسری خواہشات ضرورتوں کے بوجھ تلے دب جانی عبادا کی خوب صورت گڑیا گھر لیے عجلت بھرے انداز میں واپس آیا تھا.... اور ستارہ بمیشہ کے کیے آ تکھیں موند چک تھی۔ مرجح خوامشوں کوزندگی بھرکے لیے ناتمام ہی رہنا ہوتا

بجرتی ہلی وہ شاید آ ہے تک جائے ان کونہ یا کر ہلٹی تھی۔ ستاره ایک نظر گزیا کمر کودیمتی پلٹی تھی عباد کی بیٹیوں کوالیسی چیز دل ہے کوئی دلچین نہ کی در ندوہ شایدخرید ہی گئی۔ \$\$\$.....\$\$\$.....\$\$\$

برمايا.... بياريون كالمجموعه!

بر حایا ....زندگی بمرکی می غلطیون کانچوژ

بر حمايا ..... ايي كرنيول كالحيل

برهايا ....خودكوخود \_ كى موئى زياد تول كانتيجه

زندگی الله کی ایک بیش بہانعت اور اس نعت کے ساتھ جوتا انصافی کی جائے جوسلوک برتا جائے بردھانے

میں وہی سامنے آتا ہے۔ جھی تو بہت کم لوگ بردھانے

من بیار یوں سے مبرا ہوتے ہیں۔ بھین اور شادی کے ابتدائی ایام کے علاوہ ستارہ نے زعر کی کوخویب برتا تھاادر

زندكى اب اي كو برست بيآنى تعى - كينبرى تتخص ستاره

مِن تب بهونی تحی جب وه بالکل آخری اسلیج په تفا ..... سرورو

كوستاره نے ہمیشہ معمولی لیا تھا....اس وقت وہ بستر

مرك يدب بس يني محى خوامش ناتمام ك سلسله مي بهايد ....!

ایک وزیر ہیتال میں بچے سے ملنے آئے ہوئے تھے۔

بجدا تنالاغر تفاكه خودے چل مجرنه سكا تھا سبل ملاك

ہ کیل کی جیلی ہے کیل کی ہمجولی



شائع ہوگیا ہے آج ہی اینے قریبی ایجنٹ ما باكري طلب فرما مين

ايجنث حضرات جلداز جلدا يئآ رور يمطلع فرمائي

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۹۹۹ م 242

Downloaded From paksociety.com

یہ دشت ترک محبت ہیہ تیرے قرب کی بیاس جو اذن ہو تو تیری یاد سے گزر جاؤں میں زندہ تھا کہ تیرا انتظار ختم نہ ہو جو تو ملا ہے تو اب سوچتا ہوں کہ مرجاؤں

میراخون ال وقت جوش ادنے لگاجب میں نے ساکہ
حریم کے والدین آج کل ال پرطلاق کے لیے دباؤ ڈال رہے
ہیں وہ اس کی دوسری شادی کرنا جاہ رہے تھے اور مجھے یقین تھا
میرادی اس کے کزن، ہی ہے ہوناتھی جو بچین ہی سے اس کے
ماتھ رہ رہاتھا۔ گرمشکل میتھی کہ میں اسے دوک نہیں سکتا تھا
دی تھی محبت میں نے اس سے طوفانی قسم کی ضرور کی تھی جو
دی تھی محبت میں نے اس سے طوفانی قسم کی ضرور کی تھی جو
مقاتی فرق کومنانہیں سکا تھا جو میر سے اور اس کے درمیان تھا
معنولی درکن گر بے حدخو دوارانا پینڈ کیکن حدسے زیادہ سین
اورخوب رواور تو اورخود اس کوائی خوب صورتی کا قطعی احساس
معنورت خواہانہ انداز میں انکار کیا اس نے جھے سرسے یاؤں
معنول درائی دائی ہیں انکار کیا اس نے جھے سرسے یاؤں
معنول درائی ہیں انکار کیا اس نے جھے سرسے یاؤں
معنورت خواہانہ انداز میں انکار کیا اس نے جھے سرسے یاؤں
معنورت خواہانہ انداز میں انکار کیا اس نے جھے سرسے یاؤں

"کیا بدی کیا بدی کا شورب "بجائے اپی خوش بختی پرناز کرنے کے وہ شادی سے انکاری تھی؟ میرے والدین کے

لاکھ مجھانے کے باوجود میں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا اور اسے اپنا کرئی دم لیا جس کزن کی وجہ سے وہ منع کررئی تھی وہ آفس کی طرف سے ملک سے ماہر گیا ہوا تھا۔

اب اشختے بیشے میں کم ظرفوں کی طرح اس کو اس کی

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ها۲۰۱۰ و 243

اوقات بإددلاتار بتاتما حالانكمآج كل اس كي طبيعت خراب تمكي عرال عرال مروري حريم مير \_\_ ليكونى الميت تبيس المتى معی امال اور لباجید ماہ کے لیے اندن اسینے رشتہ داروں کے باس مئے ہوئے تنے محریس نے بھی اس کی طبیعت پوچھنے کی بھی زحت کوارہ ہیں کی البتہ ہررات اس کی التجاوی اورمنتوں کے باوجود اس کو تخته مشق بناتا رہا جب بھی تسکین کے بعد میری آ تکھ کھنتی اور میرے اندر کا وحشی مروجاگ اٹھتا تو میں بھوکے شير كى طرح ال برنوث براتاب ديكھ بغير كداس بركيا كزردى ہے؟ وہ کیامحسوں کررہی ہے؟

وه بھی ایک ایساہی دن تھاجب رات بارہ بے میں حسب معمول كلب سے لوٹا عموما دہ مجھے جائتی ہوئی ملتی تھی عمرا جوہ سورای تھی اور سوتے میں حدسے زیادہ خوب صورت بھی لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ سکھنے بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھانے رکھا تھا اور چودھویں کے جاندی طرح اس کا چرہ الوں میں سے جھا تک رہا تھا میں خود برقابوندر کھ سکا میری حیوانی خوارشات حاک اتھیں جو تھی میں اس کے چرے کی طرف برهاس نے کسمسا کرآ تھھیں کھول دیں۔

" پلیز ریان! میری طبیعت بالکل تھیک نہیں ہے!" اس نے مجھے چھےدھکلتے ہوئے كمزورسااحتجاج كيا۔

" كيون تمهاري طبيعت كوكيا موا؟ سارادن عيش سيرسي ہواجھا کھاتی ہوادر غرائی ہوادر میری قربت تمہاری طبیعت خراب کردی ہے؟ "میں نے طنزے کہا۔

"میں آپ سے سے کہدرہی ہوں میری طبیعت واقعی خراب ہے میں نے میں ہے کہ جہیں کھایا۔ وہ روہائی ہوتی۔ "جو کھھ کھاتی ہوں تے کی شکل میں باہرآ جا تا ہے۔

"برصى الاب شناب كهانے كا نتيبا ال كفر من بر چيز تمہاری اوقات سے زیادہ ہے پھر پنخرہ کیوں؟ جھی اسپنے باپ ك كمربحي بيسب آسائش ديمي تيس ؟ كلے كے كے ليے حوالددے کرآ میری بعراتی کردے ہیں۔اللہ تعالی نے

بوی کے بھی حقوق رکھے ہیں آب بھے سے ہرآ سائش لے لیں کیکن میری عزت نفس مجروح نه کریں۔'' وہ متانت اور سنجيد كي يد بولي-

" تیری عزت نفس کی تو ایسی تمیسی!" مغلظات بکتا میں غصے ہے اس کی طرف برو حالتو وہ مجرتی سے کھڑی ہوگئے۔

"بس اس کے محایک لفظ نہیں۔ بہت ہو کمیااب میں برداشت تبيس كرون كى مرحض دوسركودى ويتاب جواس کے یاس ہواورآ پ کے یاس عزت نام کی کوئی چیز ہی نہیں آپ جھے کیادیں گے۔"

" دفع موجادًاب مِن تمهيل تين لفظ لَكُورَ بعيجول كالزباني نہیں کہوں گا کیا خبرتم اس عیش فا رام کے چکر میں کر جاؤ۔ اس نے دکھاورصدے سے میری طرف دیکھااور خاموثی ہے باہر نکل کی بعد میں مجھے بچھتاوا ہونے لگا ایک سال میں اس کے ساتھ سونے کی عادت می پر منگی اور جیسے نیند بھی مجھ سے دیکھ معنی ہوشاید آج کلب میں میں نے میکھرزیادہ ہی چڑھالی می میں نے یائی سے نیندی وو کولیاں حلق سے مینچے اتاریں اور \_خبرسوگیا\_

### **⊕○⊕** ..... **⊕○** ⊕

صبح کافی در ہے آ محکھلی اور حسب عادت میں نے آ واز لگانی "حریم جائے لاؤے" اس کمحدروازہ تاک کرے مارایرانا ملازم بحل كمرے من تحليا۔

"مصوبے صاحب کہن بی بی تو گھر میں نہیں ہیں۔" "كهال مركني ....." مين غصر سدهار ال

"جی وہ رات کوا کیلی اینے کھر جارہی تھیں میں نے مجبور كركة رائيوركے ساتھ فينج ويا۔"

"اف اتنائخ واورغرور" میں غصے ہے تلملااٹھا۔ "جائے جہم میں۔" میں نے کشن افع اکرد بوار بردے مال "میں بھی ابنیس بلاول گا دوحاردن مفلسی میں گزارے کی تو آفس كو هككهان والي آج مجها الكركري عي المين غص يعيش فارام يانا تيس محاور عقل ممكاني والي والماني المانية سدها الك المح ك لياس كاجره فق اور مجرس خهو كميا- محزر مح وه بيس آئى بلك جونمي مير ر والدين كوية جلاوه محى "میں آپ کی بیوی ہوں کوئی طوائف نہیں جو آسائٹوں کا اسے لینے بھی مسلمراس کی ناہاں میں نہیں بدلی مجر میں نے سنا دہ میرے بینے کی مال بن کئی ہے میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا میں

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 244

بة الم موكرات لين الله المين الله في الكار كرديا\_ميرے والدين جمي اسے منانے ميں تاكام رہے اب بجصے اسینے رویے کی برصورتی کا احساس ہوا۔ اس تکبر غرور اور اکڑنے جھے کیا دیا؟ تنہائی اور بیوی بیٹے سے جدائی! ماں باپ مجمى بجهين العنت ملامت كرت تصدونت كاكام بى كزرجانا باوروه كزرر بانعا ميرابياة ريان بصدخوب صورت تعاجو تمین سال کا ہوگیا تھا اور جب میں اس سے ملنے جاتا تھا تو میرا ول استخود ي جدا كرفيس جابتاتها يهى غنيمت اورحريم کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے دادا دادی اور باب کی طرف سے آ ریان کے ول میں نفرت جہیں ڈانی تھی اس لیے ہمیشہ آریان برسه والبانطريق علاقالبتكسي بموسم كالالداولين ے حریم نے انکار کردیا تھا اور وہ خودایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھارہی تھی۔ بہت غور ڈگر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا كدحريم كوشادى سے روكنے كا صرف ايك بى طريقد بے آريان ..... كيونكه ميس في ح تك إس كوليف كامطالب مي تعاشا بداندر كيحة تعوزي بهت انسانيت تعي بحرمبر الياس ال سنعالني كاوفت بمى تبيس تقااورند بوره عدمال باباس قابل ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرئیس مگراب آریان کوخود سے جدا كرنے كاميرے ياس حوصل بيس تفاميں نے جب فون كركے حريم سے كہا كديس جا بتا ہوں آريان مير بساتھ كچھوفت حرار<u>۔</u> "تودہ عجیب سے کہتے میں بولی۔

"خوباة أ كوياد الم كالكبيثا بعي الماكات ومنہیں حریم الی بات مہیں۔ میں نے فورا جواب دیا۔ "میں نے ہمیشہ اس کی سال گرہ اور عید بھر اس کے لیے تفف اور میے بھیج ہیں مرتم نے لینے سے انکار کردیا۔درامل میں سوچتا تھا چیو نے بچول کو مائیں ہی بہتر طور پر سنجال عتی ہیں مراب وہ چونکہ تنن سال کا ہوگیا ہے اس کیے میں اسے سركرانا جابتابول-"شادى كے بعدتقر يا ہم أيك سال ساتھ رے مقطیکن بریبلاموقع تھا کہیں نے بڑی عاجزی سے بات کی تھی۔

دلانا\_"ال في سائد لهج من كهته موسينون بندكرديا والمفتة ريان كانتظار من كزرف لكانتماس كمعموم

آنچلى دسمبر % ١٠١٥م 245

آ ریان بہت خوش تھا میں نے تھمانے کے بعداس کواس کی پسند کا کھانا کھلایا پھر کھر چہنجتے ہی وہ سید معادادا دادی کے یاس چلا گیا اور کرم جوتی سے ان سے لیٹ گیا۔ حریم کی اس خولی کامیں ول سے معترف تھا کہاں نے میرے یا دادادادی کےخلاف بنیجے کے ذہن میں کوئی نفرت پیدا کرنے کی کوشش تہیں کی تھی بلکہ اس نے داوا داوی کے پیار کرنے پر بھی کسی تشم کی تا گواری کا اظہار تبیس کیا تھا۔

### **会**心会 ...... 会 ..... 会 心 会

رات میں آریان کوچھوڑنے کیا تو حریم بے قراری سے سىت برنهل رئى هي آريان كود مكه كروه چيل كى طرح جيشي اور استاندر ليجاني كلي

«سنوحريم ميں آرمان كوايك دودن اسپے ساتھ ركھنا حيا ہتا مول "من في عاجزي سيكبار

" میمکن تہیں نہ میں اس کے بغیر روسکتی ہول نہ اس کو میرے بنائینگآئی ہے۔ وہ بعر ٹی سے بولی۔

"ماما ہم سب ساتھ كيول جيش رہتے كيا آپ بايا سے ناراض ہیں؟ "آریان کے معصوبانہ سوال نے حریم کوشیٹا دیا اور میں توش و فی ہے بولا۔

"بالكل بينا ميس بهي يبي جابتا مول ممرآب كي ماما راسي مہیں ہوتیں۔ حریم نے کھھ کے بغیرا ریان کو جھیٹ کر کود من المايا اوراتى زور \_ غص من كيث بندكيا كراكر من يحي تهیں ہوناتو کیٹ منہ برلگتا۔

اب بيمير امعمول موكيا تفاكه جمعه كى رات مين آريان كو اسینے ساتھ لے آتا اور اتوار کی رات حریم کے باس چھوڑ آتا کیونکہاں نے اسکول جانا شروع کردیا تھااور باوجودکوشش کے حریم اس کومیرے ساتھاتے سے روکنے میں قاصر تھی کیونکہ آربان جانتا بی نبیس تھا کہ س طرح میں اس کوفیمتی تھلونے آسائش اور محبت دے کرائی طرف ماک اور حریم کی طرف ہے غافل کرنے کی کوشش کردیا ہوں۔ آربان کی وجہ سے میری باہر کی ایکٹویٹیز بھی ندھونے کے برابررہ کی سی کلب ومبع نو بجے لے جانا مراس کواوٹ پٹا تک کھلانا اور نہ جانے اور پینے بلانے کی باتیں آؤخواب بن کررہ می تھیں۔میرا

وجودنے میری زندگی کارخ بی بدل دیا تھا۔ آیک دن امال نے ووسوال كربى لياجس كالمجصة رتغال

"مم آخرجا ہے کیا ہو؟ کیوں بے کومال سے جدا کرد ہے ہو؟' امال کے بوجینے پر میں بھڑک اشا۔

"آب جانی ہیں حریم کے دالدین طلاق دلا کر اس کی دوسری شادی کرناچاہ رہے ہیں غالبان کزن سے جوساتھ ہی

"بال توال ميس حيرت كى كيابات برحريم جوان ب خوش شکل ہے اور پھر شادی کرتا اس کاحق ہے آخر ماں باپ كب تك زنده ريس ككون سے مال باب بيني كا تحفظ نبيس عابة اور مرآريان كوهى بايل جائكا"

"أب ميري مال بين يا حريم كى؟ مين آريان كا باپ مول ـ "میں غصے سے بھنا کر بولا۔

"چلاؤمت جو کھیم نے حریم کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد مهمیں آریان برحق جمانے کا کوئی حق نبیں میں ان ماؤں میں سے بیں جو بیٹے کے ہرغلط فنصلے رخوش ہوتی ہیں ادر بیٹے کی غلطیال جمی بہو کے کھاتے میں ڈال دیتی ہیں ہم دراصل اس کے قابل ہی ہیں سے تم اگر اکلوتے سے تو وہ بھی ماں باپ کی تنها اولاد تھی غریب ہوتا کوئی جرم نہیں مکرتم تو اسے اٹھتے جینے طعنے دیتے تھے اس کی اوقات یادولاتے رہتے تھے بيهوي بغير كرجمهاري خودكي اوقات كياب كون ساشري عيب ے جوتم من نبیں مجھے و حمد میں اپنا بیٹا کہتے ہوئے می شرم آئی ہے۔ہم نے توحمہیں بہت سمجھایا تھا کہ بیے جوڑشادی ہے محرتم برتوعشق كالجوت سوارتها بيريم بي محى جس في السيخ خلوص اور محبت سے ہمیں اپنا اسیر کرلیا تھا اور مہیں مجی برداشت کردی می اگرتم اس کے ساتھ اتی زیادتی نہ کرتے بخرعورت عي كيول ظلم سيخ مروحارشاويال بيك وفت كرليل اورتم لوگ عورت کوائی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت بمی نددد اسے مطلب کے لیے مہیں آخر شرع کیوں یاو آ جاتی ہے میں کیانہیں جانتی کہم کہال کہال جھک مارتے ہو۔ گاڑی میں جیٹھو میں ذرا تہمارے یایا سے بات کرلول!" مر جھے لکتا ہے تم اس کہادت بر عمل کرے ہوکہ جب وووھ آریان خوشی خوشی گاڑی کی طرف بردھ کیا تب وہ ریان کی

ہے! وہ آگر اپنا شرعی حق استعال کرنا جاہتی ہے تو کرنے وہ منہیں کیا تکلیف ہے لیکن تم جو کردہ ہودہ تھیک نہیں ۔ آریان کو دد کشتیول کا سوار مت بناد ورند ده دو بابول کے ورمیان بس کرره جائے گا اگروه شادی کرنا جا ہتی ہے تو کرنے دو بلکداسے طلاق دے کراس کا راستہل بنادو کیونکہ بیرتو طے ہے کہم گھربسانے کے لائق ہی تہیں!"میریے یاں بغلیں حجعا تكنے كے سوااوركوئي راسته نه تھاامال كى ہر بات بيخ تھى كيكن مس اپنا بیاحریم کوئیس دے سکتا تھا۔اب تو ایک ایک بل اس کے بغیر گزارنا میرے لیے محال تھا اور میں نے سوچ لیا تھا دولت کے بل پر میں ہونے دالے باب کوتو کیا میں مال کو بھی بھلانے برآ ریان کو مجبور کردوں گا۔

## \$0\$ ....**\$**0\$

آج كل حريم ب حديريشان محي آريان دن بدن باب سے قریب ہوتا جارہا تھا آریان نے اس پر تحفول کی برسات كردي تقى ريموث كارجوائي جهازيا تيسكل اورندجان كون كون ہے فیمتی کھلونے۔اس نے اپنے گھر میں جمع کر لیے تھے اور اب آریان کو بے لینی ہے باپ کی آ مرکا انظار رہتا تھا۔ دوسری طرف مال باب كالجمي كوئى بمى فيصله كرنے كے ليے د باؤبر معتا جارہا تھا ارحم بھی آج کل ٹور پر تھا در نہای سے مشورہ کر لیتی ا است آربان دن بدن خود سے دور ہوتا محسوں ہونے لگا تھا، محمر آ کربھی اس کے یاس باب اور داردادادی کے علادہ بات کرنے کے لیے کوئی بات بی جیس ہوئی تھی۔کھانا بینا محدمنا پھرنا اور بے تعاشہ قیمتی تحا نف ہیرسب معصوم بیجے کے ذہن کومتاثر كروب يتصادر ميري مجه من بين آر ما تعاكم سطرح آريان کے قدموں کو باپ کی طرف بڑھنے سے روکوں؟ امال لبا الگ ریان سے سکے کرنے کے لیے دیاؤ ڈال رہے تھے کیکن اس معاملے میں دہ آل تھی اس کھر میں قدم رکھنے کے بارے میں آو وہ سوچ مجمی نہیں عتی تھی۔اس دن ریان ہے کو لینے آئے تو حريم بابرتكل آئى اورآ ريان سے پيار سے بولى۔" بيٹاتم جاكر بازار على طاتا ہے تو كمر ميں بمينس يالنے كى كيا ضرورت طرف متوجه يوكى وہ اسے تلتكى بائد ھے دالہاندائداز ميں و كيور بإ

آنچل ادسمبر ۱۹۵۵م و 246

تنا كزري موسئة ونت نے حريم كا كچينيں بكاڑا تھا بلكہوہ يهليے سے بعى زيادہ خوب مورت خود اعتاد اور بروقار موكئي تھى متانت اور سجيد كى نے اس كے چرے يراك الوبى كمار بخش ویا تھا ریان کی نگاہوں نے اسے تعوری دیرے لیے برل کردیا مروه خود برقابويات موع اعتادس بولى

"آپس را لقدردولت لااکرکیا ثابت کرنا جاہے ہیں كيده أيك لكهري بإب كاجياب الصادراس كى مال بيسب افورد نبيس كرعتى إيمرآب كي نبية آريان كوجه المعين لينه كي هيه" حريم كااندازه بالكل درست تفاهم مي صاف مركبا

" خردہ میرانجی بیٹا ہے میرے بھی کچیفرائض ہیں!" ''آ پ کوتمن سال بعد یادآ یا کهآپ کے بھی کچھ فرائض يں۔ "حريم كالهجه خود بخو ديلخ موكيا۔

ودخبيس ميس سيهمي تبيس بحولا ممرتمهاري خودساخية خود داري اور جھولی انا درمیان میں حائل رہی۔ میں نے سکون سے

«جبوتی انا'خودساخته خودداری' حریم چیخ پر می اوراس کی چیخ برآ ریان بھا گتاہواآ کر ال کی ٹاکوں سے لیٹ کیا۔ "ماماآب كيون چيخى تمين باياني آپ كود اشاب تا؟ ميس بایا سے ناراض ہوں اور میں اب ان کے ساتھ بالکل مہیں جاؤل گا۔ بجھے الامیر اول کسی نے تھی میں جکر لیا۔

"سورى ميرى چان ش في آپ كى ما اكو چينس كها آپ خود يوجدلس "من برى طرح اين بين كآ كر كرالا ريم نے ايک طوريدنگاه بھے پروالی محريدات بولى۔

"بیٹاآپیایا کے ساتھ جا تیں انہوں نے مجھے کوئیس كها؟ "من آريان كولية آيا مرجهة كينه من اي شكل نظر آ سمی میں کوشش کے باوجود حریم سے اس کی محبت کم کرنے

حريم بي جيني سارم كانظار سينكل ري تحى جونى وو مريس داخل ہواوہ چيل کی طرح جيئي۔ "كمال على من تن كب انظار كري مول حميس و ماندازه ب

" رئے تھیب کہ آپ نے جمیں یاد کیا ہماراا تظار کیا۔ "وہ شوخی میم سرایا."ورند پکولونسی اور کابی انظار رہتا ہے۔" " بكومت من شجيده بول "حريم جلاكي-

" تومیں کون سار نجیدہ ہول میلے بیہ بتا ہے ہمارا یا رُسْر کہاں ہے؟"

"سوگیاہادرای کے بارے میں تم سے بات کرنی تھی ریان دولت کی چمک دکھا کرمیرے بیٹے کو جھے سے جھینے ک كوشش كردم ب اور ميس ايها مون نهيس دول كي." وه غصے ے جلائی۔

" د مجھى آخر وہ اس كا باب ہے اور يسے والا مجى تم اس حقیقت کوشکیم کیون ہیں کرکیشیں؟ "ارتم نے چھیٹراتواں کے تكودك \_ كى اورسر يرجهى -

"ارحم جھے ہے بکواس کرنے کی ضرورت بیں اس کی دولت پر میں لعنت جمیجتی ہوں اور اگر اس کے لیے مجھے آریان کو بھی چھوڑ نابر انو میں چھوڑ دوں کی مراس کے سے تبیں جھکوں گی۔' "دهرج .... دهرج جذباتی مونے کی ضرورت نہیں اس ونت ہمیں جوش ہے ہیں ہوش سے کام لیما ہے آ ریان تہارا میاے ہیں بھی جائے تمہارای میا کہلائے کا مگراس کے بہتر متنقبل کے لیے مہیں کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوگا یا اربان کو جانے دواس کے بہتر مستعمل کی خاطر ..... یا پھرخود چلی جاؤ ریان کے پاس "حریم اس پرکشن اچھلاتی ہوئی بعنا کر کمرے ے باہرتکل کی اور ارتم سویج میں برو کمیا۔

命令命……命……命令命

جعد کا دن تعااور آج ریان کوچمٹی کے بعد آریان کواسکول سے میک کرتے ہوئے لے جاناتھا وہ اسے سیر مالسیے آفس لے آیا جو میمی سامان اور آراش سے مزین تھا آریان کافی خوش اور مرعوب تما اور يهي ريان كامقصد تعا ٢ يج وه آ فسر مصلكاتو تقريباساراة مس خالى موجكاتما

"يايالفث سے بيں سرميوں سے جليں سے "لفث كى طرف برصة وكيركآ ريان جلدي سے بولا اورسيرميون كى طرف دور لگادی تب ریان کی نظریدی کوئی نوجوان سیرها Z هراوياً رباتها\_

انچلى دسمبر ١٠١٥ % ١٠٠١م 247

"اریان نے والالگائی جب تک دیان ال کو پکڑتا تیزی سے الرنے کی کوشش میں وہ سیرمیوں سے الرحکا چلا کیا بروقت وہ نوجوان نہ پکڑلیتا تو شاید حادث اورشد ید بوتا سیر حیاں اعرا و مند بھلا نگرا ہواریان جب نیچے پہنچا وہ نوجوان اسے کود میں اٹھانے کی کوشش کرد ہاتھا۔

' مخبردارجومیرے بیٹے کو ہاتھ لگایا۔''ریان نے غصے میں اس کاہاتھ جھٹک دیا۔

''ریان بھائی کے بحث کا دفت نہیں ہمیں آ ریان کوفورا ہاسپول کے جاتا چاہئے دہ ہے ہوش ہے'' ہوسپول میں ڈاکٹر دل نے اظمینان دلادیا تھا کہ کوئی سیرلیس چوٹ نہیں ہے صرف خوف سے بہوش ہواہے بچہ۔اب وہ دونوں بے چینی ہے کوریڈور میں نہل رہے تصدریان نے غصے ہارحم کاگریبان پھڑالور چیخ کربولا۔

"میری بیوی پرتو تم نے قبصنہ کر ہی لیا ہے اب میرے بیٹے کوتو معاف کردؤ تم جب جاموحریم سے شادی کرلولیکن میرے میرے میں کے بیٹے کا پیچیا جھوڑ دو۔"

"ریان بھائی کیابات کردے ہیں پاگل و نہیں ہو گئے۔ ہاسپول ہے تماشہ مت بناہئے۔" ارحم نے نری سے کر یبان چھڑاتے ہوئے کہا۔

خچٹراتے ہوئے کہا۔ ''ہاں ہاں میں پاگل ہوگیا ہوں تم چاہتے ہوکہ میں تربیم کو طلاق دے دول تو میں دے دول گا مگرا پنا بیٹا ہر کرنہیں دول گا۔ وہ میری زندگی ہے میری جان ہے۔'' آخر میں ریان کا لہجہ التحار ہوگرا۔

کورتا کرتم میری رضای بہن ہے۔"ارتم کے لیجے میں تخی مقی اور میں شرمندگی اور خفت کی اتفاہ کہرائیوں میں ڈویتا جارہا تھا۔ میری نگابیں زمین میں گڑی تھیں تب ہی حریم لینے والدین کے ساتھ اور دادا دادی ہانیج کا نیخ آپنے آبیں ان دفیوں نے ہی فون کر کے اطلاع دی تھی۔ حریم ارحم ہے لیٹ کر دھاڑیں ار مارکررونے کی حراب بچھے طعی برانہیں لگا ای لیے ڈاکٹر نے آریان کے ہوئی میں آنے کی اطلاع دی سب گئی آریان نے نقابت سے وازلگائی۔

"بایا کیا آپ میرے پاس نیس آئیں گے؟ میں آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جھے مامایا یاد ونوں چاہئیں۔" "بس بیٹا بہت ہوگیا شبح کا بھولا اگر شام کو کھر آجائے تو اسے بھولانہیں کہتے اور پھر ہم کواہ بیں کہ ہمارا بیٹا سدھر چکا ہے تہمارے لائق ہوگیا ہے خدا کاشکرہے ہم نے تہمارے ابوامی سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت اب سے کیا ہے۔" "کیما وعدہ!" زیان نے جیرت سے مال باپ کی

" من خود کو جدتا ہی عقل مند ہم حوکر ہوتو ہمارے بیج بی خود کو جدتا ہمی عقل مند ہم حوکر ہوتو ہمارے اشارے پر فورا
آ جاتی گرہم نے بی منع کیا تھا کہ پہلے ہمارا بیٹا سید صدا ہے
کامسافر بن جائے گرائی کے راستے چھوڑ دے ہم پھراپ کے مارائی ہا تھو تھا اور حریم کی شادی کی افواہیں پھیلانے میں
ہمارائی ہا تھو تھا۔ "ریان کو مال باپ کی سازش پر بیارا نے لگا جو
ہمارائی ہملائی کے لیے می حریم نے نظرافی کرد یکھا ریان نے
ہماتھ جو ڈر کھے تصاور نگا ہوں میں معاف کرنے کی التجامی اس
نے بساختہ ارحم اور مال باپ کی طرف دیکھا وہ بھی مسکرا
مریب شے دہ بے ساختہ ساس کے مکلے سے لگ کر دونے گی
دے گی کر دونے گی

معلیے ریان ہم اپنے کمر چلتے ہیں۔'' اور اتنا سنتے بی پورا مر قبم قبول سے کوئے انتا۔



آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ هدسمبر 248 ما۲۰۱۰



آہٹ پر میرے یاؤں کی دھیرے سے چونک کر دیکھا ہے اس نے مڑ کے مجھے اس ادا کے ساتھ پھیلی ہے جسم و جان میں عجب ایک سرخوشی خوشبو سی کوئی اڑنے لگی ہے ہُوا کے ساتھ

صورت تھے کاشکرید۔ 'ادراس کے تبریز ہیج دیا۔ اسیخ کمرے میں آ کراس نے شانوں پر چھیلی جاور ا تارکرسائیڈیررنکی۔ ہیٹر بندکیا کمرہ کافی کرم ہوچکا تھا۔ وه بسترير ليث تميااورآ تلهين موندلين \_ ذبن وول عماره اوراس کے تھے سے ہٹ چکے تھے۔اب وہ عماری با تنس سوچ رہا تھا جواہے بے چین رکھتی تھیں۔ وہ اس محبت کے بارے میں سوج رہاتھا جس کاوہ سحق تھا مکر اسے غیر مسحق قرار وے کراس سے اس کی جگہ تک چھین لی۔ فقط اس کی معمومیت کے باعث اس سے ایک بہت بری علظی ہوئی تھی مروہ علظی اس کی زندگی کا ناسور بن چکی ممی معانی طلب کرنے پربس ایک مہری جار خاموتی بیخاموش کب تونے کی اسے می خرجبیں تھی۔آ محمول کے کنارے سیلے ہونے لکے۔ انہی باتوں کوسوجے سویے اس کی آ نکھ لگ کی اور وہ غافل ہو گیا۔ ہررات اں کی جھیلی آئیسیں نیندے مطلے کتی تھیں۔ 

" تمہاری مال نے اس ذمہ داری کو جمانے سے انکار کردیا ہے میں سوج رہا ہوں کہ بیدذمہ داری تمہاری بردی "تمہاراویا حمیا ناول میں پڑھ چکا ہوں۔اتے خوب سب نے اپنی مرضی سے اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کیا

جبارسو كمرى خاموتى كاراح تفا\_بابر برف كررى تفي اس نے کھڑکی سے بروہ سرکا کر باہر دیکھا سفید نتھے ننے برف کے کولے زمین بر کردے تھے۔ بروہ برابر مرکے وہ آتش دان کے یاس رکھی کری پر بدھ گیا۔ بہت عرض بعداس بول برسكون ماحول ملأتفا اور مطالعه كرفي كادل بعى حاه رما تھا۔اس في كتاب المائي اور يهلاصغي كهولا عماره احمركانام جمكار بإنعائب كتاب استعاره نے تحفتاً وی می اور بردی خوب صورت مینڈرا کھنگ میں يهلے صفحے کے بالکل آخری کونے میں اپنانا ملکھ دیا تھا۔ اس کانام پڑھ کراس کے بیونٹ مسکراا تھے۔ عمارہ نے اسے نید کتاب آیک ماہ پہلے وی محی اور آج اسے فرصت ملی معمی کہ کتاب کھول سکے۔اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ناول بے صد ولچسپ تھا۔ پڑھتے پڑھتے وقت کزرنے کا احساس ہی شہوا۔ ماری گھنٹوں میں اس نے ناول پر محلیا تفاكه ناول طويل ندقفا وسلسل أيك بى زاوي سے بيشے کے باعث اس کی کمراکر آئی تھی۔وہ کمریر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوگیا۔ چلتے ہوئے اس نے پھر سے بروہ سر کایا اور باہر حبما نکا۔ برف باری تھم چکی تھی۔ وہ ممبری سانس لیتا سیر حمیاں چڑھنے لگا۔ عمارہ احمد کا ویا ہوا تحفہ اس کے ہاتھ معمانی کوسونب دوں یم کیا کہتے ہو؟ "چھیوں پر وہ کھرآیا میں تھا۔ اس نے وائیں ہاتھ پر بندھی کھڑی میں وقت تو تعلیل صاحب نے خیر بہت دریافت کرنے کے بعداس سیر حیال چڑھنے لگا۔ عمارہ احمد کا دیا ہوا تحفہ اس کے ہاتھ ویکھا۔دات کے تین نے رہے تھے۔ عمارہ بارہ بے تک سو سے جو بی بات کی وہ بی تھی۔وہ لب سے کی کردہ گیا۔ جاتی تھی۔اس وقت وہ کہری نیند میں ہوگی ہے جانے کے "یاپائیس نے ماما جان کی خوشی کی خاطر ریکھا تھا کہوہ باوجوداس فرائی پاکٹ سے موبائل نکالا اور پیغام اکھا۔ میرے لیے اپنی پندکی اڑی تلاش کریں۔اس کمریس

آنچل ادسمبر ۱۵۵% ۲۰۱۵ و 250

یقینا اما جان کے دل میں این مرسی کی از کی کو بہو بنانے کی خواہش محلتی رہی ہوگی۔اس خواہش کی محمل کے لیے میں نے اپنی خوشی ہے وستبردار ہونا جایا تھا۔"اس کے آخری جملے نے انہیں بری طرح جونکایا۔

''کیا مطلب ارمغان؟ کیاتم کسی کو پہند کرتے ہو؟" شکیل صاحب نے بغور اس کی طرف و مکھتے ہوئے ہو جھا۔

"میں عمارہ احمہ سے بہت محبت کرتا ہوں یایا۔"اس نے دمیرے سے زم کہے میں اعتراف کیا۔ "لو پرتم نے .... تبہاراد ماغ خراب ہو کیا تھا؟" وہ

"ما ما جان نے مجی زبان ہے ہیں جنایا مریس جانتا مول كرأميس اس بات كابهت دكه ي كران ك كسي ايك منے نے بھی شادی کے معاملے میں ان کی پہند کو اہمیت نہیں دی بھی \_ان کوار مان **تھا** کہ کوئی ایک لڑ کی تو ایسی ہوجو خالعتان کی پندیراس کمر کی بہوسنے تمر ....بس اس ليے میں نے عمارہ احمرے دستبردار ہونے كا فيصله كيا تھا ووجعی اسلے۔میری وجہ سے البیس بہت برا صدمہ جمیلنا يراهس وبس اتناجا بهناتها كدميرى ذات يساليس تعوزي خوتی مل جائے اور میرے دل کابو جھ کھے کم ہو۔"اس کی آ داز بعملنے لکی تھی۔وہ مضبوط اور توانا مرد تھا مگر جب دل روئے تو آنسولو بہتے ہی ہیں۔ فلیل صاحب بہت دریک م محد بول بى نديائے تھے۔

"برسب كرنے سے تمہارے دل كا بوجو كم تو بركز تہیں ہوگا۔ عمارہ کوخودے الگ کرے تم بھی خوش ہیں رہ سكتے۔ وہ كبرى سائس بركر بوك

" مكر ماما جان توخوش موجا تنس ـ " وه مرهم ليج میں بولا یہ

"ببت اجما مواجوتهاري مال فيتمبار اليالي تلاش كرنے سے منع كرديا۔ول بى دل ميں توتم بحى فيكر ادا كرد ب بوك "ووشرارتا بولي ارمغان في حظى ستاليس ويكماروه بنس ديئر

''میں عمارہ سے ملنا حابتا ہوں کل ہی۔'' وہ آرڈر دييے كانداز من بولے و وه بنس يرا۔

" تھیک ہے میں اس ہے بات کر لیتا ہوں۔ 'وہ اپنی حکہ سے اٹھتے ہوئے بولا اب وہ اپنی جیب سے موبائل نکال رہا تھا' اس کے لبول برجیکتی مسکراہٹ کوشکیل صاحب نے بہت غورد یکھاتھا۔

عمارہ نے انہیں کیج پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ شکیل صاحب سے ملنے کے لیے بہت ایکسا میٹادیمی-ارمغان نے کمرے نکلنے سے پہلے اسے بتادیا تھا کہوہ لوگ نکل م میں۔وہ مج سے بی تاریوں میں لکی ہوئی تھی ان ئے آنے کاس کروہ کھاور بھی تیزی سے کام مثانے لی۔ آ دھے تھنٹے بعد ہی اسے در دازے پر بیل بھنے کی آ واز سنائی دی۔ دروازہ اس نے کھولا۔

"السلام عليم!" بهت اعتاد اور مجر بور انداز بيس اس نے سلام کیااور پر سائیڈ پر ہوگئ تا کدو وائد ما سکیں۔ تشکیل صاحب نے سلام کا جواب دیا جبکہ ارمغان عماره كود مكيه رباتعا عماره فيسفيدرنك كالورى أستنعال والاجوڑا کین رکھاتھا سر پر بڑا سادو پٹرنہا ہے سلیقے سے اور صر مما تھا۔ وہ حیران ہی رہ گیا۔اس نے عمارہ کوآج میلی باراس لباس میں دیکھا تھا۔ حیران ہوتا لازمی تھا۔ شكيل مهاحب كوتو وه بهلي نكاه من بي پيند آت كئي\_أنبيس ڈرائنگ روم میں بٹھا کروہ کین میں غائب ہوگئ۔ پانچ منك بعدوه حائة ك رئر المكساتها في دكهائي وى "سردی کا موسم ہے دل کرتا ہے بار بار جائے بی جائے۔ عمارہ نے مسکرا کرکہا اورٹرے تیبل پررکھ دی۔ مرے میں مین کب تھے۔ دو میں سادہ وائے جبکہ تسرے کب میں تشمیری جائے تھی۔ تشمیری جائے سے بجراكب اس نے طلیل صاحب کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مسکرا کرارمغان کودیکھا وہ تو خودجیران بسٹیا تھا۔

"عماره حمهين ياد هے كه يايا كوكشميري جائے بيند ے؟" وہ جرت اور خوتی سے ملے علے اعداز میں بولاً وہ

انچلى دسمبر % ١٠١٥ ، 251

" تم نے اپنالائف اسائل کیوں تبدیل کرلیا۔ وہ اتنا سنجيده تفأكه بماره كمبراكي-

"ارمغان کیا میں مہیں اس طرح الیمی جیس لگ ربی؟ وہ بری طرح پریشان موکر بولی۔ ارمغان نے ہے اختیار اس کے سرد ہاتھ تھاہے اور مسکرایا۔ اس کی مسكرا هث د مكيه كراس كاركا مواسانس بحال موا\_

"میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے بیسب اچھالہیں لگا تم بيسب كيول كررنى موعماره؟ تم جيسي مو محصة تبول مو-میں مہیں تہاری شخصیت بدلنے کو مجبور مہیں کررہانہ میں ایساجا ہتا ہویں کہتم خود کو بدلوئتم اول روز سے جس طرح سے رہ رہی تھیں تم اس میں ایڈ جسٹ ہو چکی ہو۔ میری وجه سے تم پریشان رہو مجھے بالکل احجمانہیں لگ رہا۔"وہ نرمی سے بول رہاتھا۔وہ بلکا سامسکراتی۔

° ارمغان مهمیں یا وہوگا ایک بار میں اور تم شانیک كررب تصقو مارے قريب سے ايك لاكى كررى تھى جس نے بڑا سا دویشداور اسکارف کے رکھا تھا۔تم نے اسے نہایت احترام سے دیکھا تھا اور تب تم نے کہا تھا كه عورت كالباس ايسا مونا جايے كه مرداسے ديليمتے ہى اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوجائے۔ یہ بات تم نے بالكل باختيار كهي تقى بجهيمعلوم تقاكرتم بعي حاسبت ہوکہ میں مغربی لباس پہننا چھوڑ دوں مکرزبان سے بھی نہیں کہا۔ صرف میرے جذبات کا خیال کرکے۔ تمہاری پوسٹنگ کے بعد جہتم پہلی بارچھٹیوں رہآ ئے تبتم نے قیملی البم وکھائی مجھے تمہار ہے کھر کی ہرغورت نے بہت خوب صورت لہاس مین رکھا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ اگر میں اس کھر میں اس طلبے میں محقی توان سب کے دل میں میرے لیے لیے جذبات پیدا ہوں مے؟ شکیل انکل اورتمہارے براے بھائی میری موجودگی میں شرمندگی محسوں کریں ہے۔خواتمن نگاہ نہیں اٹھا یا تمیں کی اور میری وجہ ہے تنہیں تکلیف ہو میں بھی تبدیلی کے بارے میں سوچتار ہاتھا۔ عمارہ نے ناجھی سے خواب میں بھی ایسانہیں سوچ سکتی ہم میری محبت کی

کیے تیار کرلی؟" وہ جائے کا کی تھام کر جرائل سے

"امل میں کمرے نکلتے وقت انہوں نے مجھے تیج كركے بتاديا تھا كہ آپ لوگ رہے ہيں پھر ميں نے ٹائم كحساب سے حائے بنائى اور باتى كام بھى نمٹاليے تاك جب آب لوگ چیچیں تو جائے تیار مواور میں زیادہ وقت آپ سب کے ساتھ گزارسکوں۔ ' وہ مسکرا کر بے حد ساد کی سے بول رہی تھی۔ وہ تو بس بے ہوش ہونے والا تعا- بيه عماره كون معى؟ وو كمريس كام كرتى كهانا يكاتى " مشرقی کباس میمنتی عماره کوتو برگز نبیس جانتا تھا تھکیل صاحب عمارہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ان کے انداز سے طاہر ہور ماتھا کہ انہیں عمارہ بہت پسندآئی ہے۔وہ تو بس اس بدلی ہوئی عمارہ کود کھتارہا۔

**F** 

ارمغان کے شدیداصرار پروہ اس سے ملنے کے لیے راضی ہوئی تھی۔وہ کو کنگ کلاسز کے رہی تھی اور ساراوفت یکن میں گزارتی معی ای کیے کسی سے ملنے کے لیے وقت نكالنامشكل تقامر چرجهي وه آسمي ملك نيارنگ کی قیص اور کھلا سا ٹراؤزر پہنے میردی سے بیچنے کے لیے اس نے ملکے نیلے رنگ کی جری بھی چہن رکھی تھی۔اس روز کی طرح آج بھی اس نے سر پر بڑے خوب صورت انداز میں وویشہاوڑھ رکھا تھا۔ارمغان اسے آتا و کھے کر كرى سے اٹھ كھڑا ہوا۔ يہ درميانے درج كا ریسٹورینٹ تھا ارمغان کو ویکھ کروہ تیزی سے اس کی سمت برهی۔

"میں آج بہت مصروف محی برسی مشکل ہے ٹائم نكال كرة تى موں ـ "وه كرى سنجالتے موتے بولى ـ . "بيسبكيا بعاره؟" وه يصحيده ليح مين بولا۔ساری رات وہ اس کے اندرآ نے والی اتن بری

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 252

وجهس محص بدلنے كوئيس كتے تو كيا ہوا؟ ميں تمہارے ليے اسے دل ميں موجود محبت كے احر ام ميں تو خود كو بدل عق موں نال؟ تم محمی آزادی کے قائل مؤمل جیسی ہوں مہیں ویسے قبول ہوں مرتم سے مسلک لوگ میری دجہ سے ضرور برامحسوں کریں میے اور میری ذات سی کے لیے تکلیف کا باعث ہے میں بھی ایسانہیں جا ہوں كي - اكريايا بحصے جينز ادراس چيلي هوئي شرث ميس ديمين تو وہ بھی بھی بھے سے ل کرخوش نہ ہوتے۔ وہ جواتنے ریلیکس ادر مطمئن ہوکر جھے سے باتیں کررہے تھے اس طرح بھی نہ کریاتے۔ میں نے ان کی پند کی جائے بنائی اس چیز نے انہیں کتناخوش کیا اس ان کی خوشی کے کیے میں نے تھوڑی سی محنت کی۔میری اس ذراسی محبت اور تبدیلی نے وہ دیا جس کے لیے میں ساری عمر ترسی رہی ہوں ارمغان۔ پایانے جاتے وقت جومیر نے سریر ہاتھ رکھ کر دعا وی اور میرے ہاتھ میں انعام کے طور پر یسے رکھے ان کی اہمیت جھے سے پوچھو۔اس دعا اور اس محبت کے کیے میں برسول ترسی رہی ہوں۔'' دہ بغیر رے بول رہی معی اس کا گلا رندھ کیا تھا۔ ارمغان

خاموشی سے اسے من رہا تھا۔ "جب پایانے دوسری شادی کرنے کے لیے می کو طلاق دے دی تھی۔اس وفت میں تیرہ سال کی تھی جب عمی یا یا الگ ہوئے بجھے کی نے اینے یاس رکھ لیا 'یایا ہر ماہ میرے اور می کے لیے خرچہ سمجھے تھے۔ می یایا سے بہت محبت کرتی معیں۔ان کی بے وفائی نے انہیں بیار کردیا تھا سال بمرکےاندراندران کا انقال بھی ہوگیا تھا۔ میں پھر ے یایا کے یاس آحمی جہال میرے یایا میری سینڈ مدر کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وہ بھی مایا کی طرح بہت سوشل تفا میراساراوقت تنها گزرتا \_ بظاهر میں نے اس سارے مرد ہے کیونکداس کے پاس محارہ احمہ ہے۔

ماحول كوقبول كرليا تغاممر ميريا اندرا يكهمل كمريين رہے کی خواہش زور کڑنے لگی۔میری دوئی ان او کیوں سے ہوئی جو جوائنٹ میلی سسم کا حصہ میں ان کے کعر ک بالمین الباپ کا بیار دادا دادی کےدلارے قصے تی اور پھر ہو نیورشی لائف میں مجھےتم ملے میں اس روز بہت اداس مى كلاس كين كودل مبيس جاه رباتها بيريسي حبال كى او تہاری ہاتوں نے میرا دھیان تنہاری طرف مینے لیا۔ تم اسے دوست سےایے یایا کی باتیس کررے متھے۔ میں تہاری باتیں سنے لی۔ میں نے تم سے مرف ای وجہ سے دوئ کی۔ میں بہت سوچ سمجھ کر تمہاری طرف بوحی معی میں نے ملےدن ہی سوج لیاتھا کہ میں تم سے شادی كرول كى "ارمغان نے چونك كراس كى طرف ويكھا وه ملی بارات بیات بتار ای می

" الس ارمغان تمهاري بالون سے مجھے انداز ہ مواتھا كهتم اين كمروالول يس بهت محبت كرتے ، وادر مجمع اسے ہی کمر کی الآس می تمہاری شرافت تو دیسے می مشہور محی مجھ سے دوئ کرتے وقت تم مجمع کتے رہے مر بلآخرہم دوست بن بی محت سفے جب تم نے جھے اظهار محبت كياتو بجصاى ليحاداراك مواكه مين بعي ثم ہے پیار کرنے لی ہوں بات اب مرورت کی مبیں رہی مھی اس میں محبت بھی شامل ہوچکی تھی اور آج میں تمہارے سامنے اس چلیے میں ہوں تو صرف تمہاری وجہ ے جن لوگوں سے مہیں محبت ہے بچھے بھی ان سب ے محبت محسول ہوئی ہے اور جن لوگوں سے مہیں محبت ہوائبیں تکلیف کیسے دیں مے؟'' وہ دھیرے دھیرے بولتی ارمغان کوائے بے حدقریب محسوس مونی۔وہ این سَكَة رشتے كى خاطراہے جھوڑ رہاتھا مكروہ .....وہ تو محض تھیں۔یایانے پہلے بھی بھی جھے وقت بہیں دیا تھا مراب اسنے ول کے رشتے کی وجہ سے اس کے لیے اتنا سب تولی بھرکے لیے بھی وہ جھے نہیں ملتے تھے۔ جبکہ کردی تھی۔ عمارہ نے جو بھی کیا اے متاثر کرنے کے علیزے آئی تو مجھ سے سرے سے بات بی نہیں کرتی لیے ہیں بلکے صرف اور صرف اس کی محبت اس کے احرام تعمیں۔میراوجودان کے لیےرتی بحراہمیت کا حامل نہیں۔ میں کیا' وہ برملا کہہسکتا تھا کہوہ دنیا کا خوش قسمت ترین'

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱، 254

المناسل كراجي

اک کی مشہور معروف قا کاروں کے سلسنے دار ناول ، ناولت اور انسانوں سے آراستہ ایک کی مشہور معروف آگے جی رسائے میں سے آراستہ ایک می رسائے میں موجود جن پ کی آسود کی کا باعث بے گااور دوسرف " حجاب" آج جی باکر سے کہ کرائی کا بی بک کرائیں۔

(4)58(10)

خوب سورت اشعار متخب غراول ادرا قتبامات پر مبنی متقل سلیلے

اور بہت کچھ آپ کی بہندا در آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھیقسم کیشکایت کی

**صورت میں** 021-35620771/2 0300-8264242

بر بربینهو!" وه چشمها تارکرنانگیس میننے لگے۔ وہان کے سامنے بیٹھو!"

"اس روز میں عمارہ بے ل کر بہت خوش ہوا مگر کیا تم مجھے بیہ بتاؤ کے کہاں کی فیملی کہاں ہے اور وہ اکبلی فلیٹ میں کیوں رہتی ہے؟"ان کا دل تو اس وقت بھی جاہا کہ وہ بیسوال پوچھیں جب وہ عمارہ سے ملے لیکن پھر انہیں یہ سب مناسب نہ لگا۔

"بایا عمارہ کی مدرتو کافی سال پہلے گزر چکی ہیں۔ پھلے سال اس کے پایا کا انقال بھی ہوگیا تو دہ اس فلیٹ میں رہے گئی۔اس کی اسٹیپ مدر موجود ہیں اور اس کے پایا کے گھر میں ہی رہتی ہیں مگر عمارہ ان کے ساتھ ایز کی لیل نہیں کرتی اس لیے وہ اس گھر کوچھوڑ کرا لگ رہے گئی سے۔"اس نے تفصیل بتائی۔

"وہ الگ رہتی ہے جمعے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں مگر یہ دنیا ہے بہاں کے پچھاصول ہیں ادر ہم ان اصولوں کو فالوکرنے پر پابند بھی ہیں۔"انہوں نے تمہید باندھی ارمغان بغور انہیں من رہاتھا۔

''میں جاہتا ہوں کہ جب ہم اس کے گررشتہ لے کر جائیں تو اس کی اسٹیپ مررموجود ہوں۔ وہ عورت بھلے ہی سوتیلی ہے گر ہے تو اس کی مال ماں باپ کے انتقال کے بعد وہی اس کی وارث بھی ہیں۔ تم عمارہ سے بوچولؤ اگراسے اعتراض نہ ہوتو میں جاہتا ہوں کہ وہ شادی تک کرم سے میں اپنیا ہے گھر جلی جائے بہر حال بیتو رسم ہے کہ لڑکی باپ کے گھر سے ہی وداع ہوتی ہے۔' انہوں نے بات سمینتے ہوئے کہا۔

" میک ہے آیا میں ممارہ سے بات کرکآ پ کوبتا دیتا ہوں لیکن میں آپ کو مجمد بتانا جا بتا ہوں۔ " وہ اسے

آنچل اسمبر ۱۰۱۵ هدسمبر ۱۰۱۵ و 255

سواليدنكابول سدد مكمن ككر

"يايا بسعاره يآب ملي مين بهي ببلي باراس ے مل رہاتھا۔ صرف اس کیے کہ آپ کو برامحسوں نہو اس نے مشرقی لباس پہنا اورا تنابرا دو پیشہاوڑھا۔ وہ کھانا نکانا سکوری ہاورآ پ کومعلوم ہے کہاس نے سب سے پہلے معمری جائے بتانا سیمی کیونکہ پ کو پسند ہے۔ عمارہ نے جس ماحول میں وفت گزارا وہ بہت آزاد ہے محرصرف میری خاطراس نے اینے آپ کو بدل لیا۔ میرے بغیر کہوہ میرے دل کی بات سمجھ کئی۔ مگراس کی اسٹیپ مدرآج مجمی دلی ہی ہیں جیسی ایلیٹ کلاس کی بيكمات موتى بين دنى لباس دنى طرز كفتكووني نشست وبرخاست کاانداز مجھے تو رہمی معلوم ہیں کہوہ ہم سے ملنا بمى يسندكرين كى كربين كيونكدايك توساري عمرانبون نے عمارہ کو کوئی اہمیت جمیں دی دوسری بات وہ سے کہ دولت میں دوہم سے بہت او کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 'وہ بچین سے ان کے قریب رہا تھا ای لیے وہ ہر بات ان سے بلاجمحك كهدديتا تعارابك طرح سدد بني طور يروه أبيس نیار کردیا تھا کہ اگر انہوں نے ان سے چھارویہ ندر کھاتو وہ لمبرا میں ناں۔

''بیٹا! بات بیہ کہ عمارہ ان سے اس کے دور ہے
کہ دونوں نے ایک دوسرے کے رشتے کو بول نہیں کیا گر
ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی اہمیت بھی ختم نہیں
ہو کتی اور مال کی موجودگی میں دہ باپ کے گھر سے
رخصت نہ ہو یہ بات بہت غلط ہوجائے گی۔ میں نہیں
عابمتا کہ عمارہ کے آنے سے پہلے ہی کوئی فضول بات
اردگردگردش کر ہے اور بی کو دکھ ہو۔ اگر علیز ہے بیگم ہم
اردگردگردش کر ہے اور بیکی کو دکھ ہو۔ اگر علیز ہے بیگم ہم
میں سوج رہے ہووہ غلط ہوان کے گرشتہ رویے کود یکھا
میں سوج رہے ہووہ غلط ہوان کے گرشتہ رویے کود یکھا
جائے تو یہ امکان ہے گرگز رتا وقت تو بہت پھے بدل دیا
میں سوج رہے وہ رسان سے بولے ارمغان نے گہری
کرتا ہے۔' وہ رسان سے بولے ارمغان نے گہری

"اگر گزرتا دفت بدلا وَلاسكَا لَوْ مَامَا جَانِ كَرِوبِ بیں کچوتو کیک پیداہوتی۔"اس نے تحکے ہوئے لہج میں کہا۔ فکیل صاحب نگاہ جرامئے۔

''تم توائی مال کو جائے ہو بیٹا ایک باران کے دل بیل کوئی بات بیٹے جائے تو بہت مشکل ہے نگلتی ہے۔ انہیں دفت جاہی تم انظار کرؤیس بھی انہیں سمجما تارہتا ہول یقیناً جلد ہی انہیں اس بات کا احساس ہوجائے گا کہان کا روبیشدت پسند ہے۔' وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہولے۔اس نے سراٹھا کر عجیب نگاہوں سے انہیں دیکھا۔

''پایا ایک بات بتا کمی؟ میں ماما جان کی سکی اولاد ہوں ناں۔'' اس کے لہج میں عجیب سا درد تھا۔ تکلیل صاحب نے بےاختیارا سے یکھا۔

''کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی سکی اولاد کے ساتھ اتنا افرت انگیز ردیہ بیں رکھ سکتی۔ بھی بھی نہیں۔' وہ بول کر اپنی جگہ سے یک دم اٹھا۔ شکیل صاحب کچھ بول بی نہیں یائے وہ بیٹا تو دروازے پرزبیدہ بیٹم کو کھڑا پایا۔ وہ شاید ابھی ابھی آئی تھیں۔وہ موجود ہوتا تودہ کمرے سے کم باہر نکلی تھیں' آگر وہ ان کے کمرے بیں آجا تا تو کسی اور کمرے میں بیٹھ کراس کے باہر نکلے کا انظار کرتیں۔ یقینا دہ اس کی موجود گی ہے لائم تھیں اسی لیے آگئیں۔ دہ اس کی موجود گی ہے لائلم تھیں اسی لیے آگئیں۔ ارمغان نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بنا کچھ کے باہر نکل ارمغان نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بنا کچھ کے باہر نکل گیادہ اسے جا تادیکھتی رہ گئیں۔

ا بنی ضرورت کی چیزی اس نے بڑے سے بیک میں ڈالیں اور تھینے ہوئے باہر لے آئی۔فلیٹ کوتالا لگاکر دہ بیک تھی نے پہنی ۔ وہ اپنے پاپا کے کھر جاری تھی ارمغان نے اس سے بات کر کی تھی اور وہ اس کی بات کا لیا ہے کھر اس کی بات کا لیا ہے کھر کا دیواروں سے پہنی فالے ایسا تو تاممکن تھا۔ وہ اس کھر کی دیواروں سے پہنی وحشت سے تھیرا کر بھا گی تھی اور اب صرف اور صرف اور میرف ارمغان کی خاطر وہ اس کھر دا پس جارہی تھی ۔ علیز سے بیکم ارمغان کی خاطر وہ اس کھر دا پس جارہی تھی ۔ علیز سے بیکم کواس نے فون کر کے بتاویا تھا کہ وہ واپس آ رہی ہے دہ

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ هم ۲۰۱۵

ہے کہا۔ان کے لیج میں صرف جیرت محمی اور بس۔ '' دبس مجھ ہی دن ہوئے ہیں۔'' وہ مسکرا کر مخضر آبولی۔

''کوئی خاص وجہ تو ہوگی کیوں؟'' وہ شرارت سے بولیں تو عمارہ جمینے کی ادرا ثبات میں سر ہلا دیا۔

"اصل میں ..... میں شادی کرنے والی ہوں۔" وہ سکون سے بولی۔علیر ہے کے لیے می خبر شدید جمرانی کا باعث تھی۔

"ارمغان کی قیملی کافی ندیس ہے۔ای کیے میں نے سوچا کراہے لباس کوتبدیل کرلوں اگر جھے اس ممرکوانا بناتا ہے تو ان کے رنگ میں رنگنا ہوگا۔ارمغان نے مجھ ہے بھی نہیں کہا مر مجھے لگا کہ مجھے اپنا حلیہ تبدیل کرلیما عاہے اور میں اس کھر میں بھی صرف اس کیے آئی ہول تا کہ ارمغان کے یایا کی خواہش بوری کرسکوں۔ارمغان کے پایا جاہتے ہیں کہ میری شادی ای معرے ہوآ ب کی موجود کی نیل آپ ہی میری بری ہیں وہ سارے معاملات آب ہے ڈسلس کرنا جائے ہیں۔" ایس نے ساری تفصیل مخضراً بتادی علیزے خاموش می ہولتیں۔ ووسوج رہی تھیں کہ ارمغان کی محبت نے اسے کتنا تبدیل کردیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں کتنا سوچ رہی ہے جن ہے اس کا رشتہ بھی اب تک ہیں بنااور ایک وہ میں اگر دہ اس سے محبت کرتیں تو آج یوں تنہا نہ ہوتیں۔ آج دہ اسے تحض اپنی شادی کی اطلاع نہ دے رہی ہوتی<sup>،</sup> بلکہ ہر بات میں ان سے ان کی مرضی ہو چھتی ان کے اعدر عجیب ساخالی بن اترآیا تھا۔ دہ تو خوش ہوگئ تھیں کہاس کھر کا خالی بن کم ہوجائے گا احمرصاحب کے حانے کے بعد تو ان کی مصروفیات بے حد کم ہوئی تھیں اسکیلے

ارمغان کا قیاس قیاس بی رہا تعلیز ہے۔ . . . فاآمد

اس کی واپسی کاس کر بہت خوش ہو کیں۔ ان کی خوشی کی وجہ عمارہ کو بجھ بیس آئی۔ وہ تو اس نے جلدی سے اللہ تغصیل پوچھ لیما جا ہتی تھیں مگراس نے جلدی سے اللہ حافظ کہدکرفون بندکردیا۔ وہ ان کے اتنے دوستانہ رویے برشد ید جیران تھی موکہ پہلے بھی ان میں رواجی وشنی تو تہیں تھی مگر لا تعلقی تمی اوران کا لہجا سے جیران کر رہا تھا۔

مرائیو کرکے وہ گھر پہنی ۔ پورے ایک سال بعداس فرائیو کرے وہ گھر پہنی ۔ پورے ایک سال بعداس کواریا و وابستہ بہیں تھی مگر چر بھی اسے اچھا محسوس ہوا کواریا و وابستہ بہیں تھی مگر چر بھی اسے اچھا محسوس ہوا علیز ہے اس کی شدت سے منتظر تھی اسے و کھر کران کے علیز سے اس کی شدت سے منتظر تھی اسے و کھر کران کے لیوں پر بڑی خوب صورت مسکر اہم نے پیدا ہوئی اور انہوں لیوں پر بڑی خوب صورت مسکر اہم نے پیدا ہوئی اور انہوں نے اسے خود سے لگالیا۔ وہ بس جیران ہوئی اور انہوں نے اسے خود سے لگالیا۔ وہ بس جیران ہوئی رہی۔

" بہت اچھا کیا تم نے واپس آ کر ممارہ ۔ 'وہ سے لیجے میں بولیں ۔ ان کی عمراس وقت پینتالیس سال تھی گر وہ ممارہ سے بھی کم عمر دھتی تھیں ۔ ممارہ نے آئیس ویکھا 'آج بھی وہ پہلے جیسی ہی تھیں ان کی ڈرینگ ان کے سجنے سنور نے بیس کوئی فرق نہیں آیا تھا مگر جہرے پر خوشی مفقو تھی ۔ وہ مسکرا ہٹ غائب تھی جوشو ہرکی موجودگ میں ان کے چہرے پر بھی از بن تھی ۔ وہ جتنی ہے باک اور میں ان کے چہرے پر بھی رہتی تھی ۔ وہ جتنی ہے باک اور ماڈری میں کافی مشرقی رہیں ۔ ماڈری تھیں مگر محبت کے معاملے میں کافی مشرقی رہیں ۔ ماڈری تھیں مرجوب کے بعد بھی وہ بہیں رہائش پذیر تھیں ۔ نہ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بہیں رہائش پذیر تھیں ۔ نہ وہ نے کے بعد بھی وہ بہیں رہائش پذیر تھیں ۔ نہ رہی تھیں ۔ نہ وہ نے کے بعد بھی وہ بہیں وہ آج بھی غضب ڈھا رہی تھیں ۔ وہ صوبے پر بیٹھ گئی جبکہ علیز ہے ان کے رہی تھیں ۔ وہ صوبے پر بیٹھ گئی جبکہ علیز ہے ان کے رہی تھیں ۔ وہ صوبے پر بیٹھ گئی جبکہ علیز ہے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔

"تم نے واپسی کا فیصلہ کیا میں بہت خوش ہوں کے بعد تو ان کی مصروفیات بے حدکم ہوگئ تھیں اکیلے تمہارے آنے سے لیکن وجہ بتاؤگی کہ اچا تک ہے جانے کودل ہی نہ چاہتا تھا۔انہوں نے گہری سانس بحرکر تم ہے۔ تم سے "وہ اس کو ویکھتے ہوئے بولیں۔ عمارہ کے اس درود بوارکود یکھا اور سر جھکا دیا ول میں و معیروں ملال چرے پر مسکراہ نے بھی ۔ ان آئے تھے۔ اس درود بوارکود کھا میں میں میں اثر آئے تھے۔ اس درود بوارکود کھی ہے۔ بولیں میں درود بوارکود کھی ہے۔ بولیں ہے تھے۔ بولیں ہے تھی میں دولیا ہے۔ بولیں ہے تھی ہے۔ بولیں ہے تھی ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے تھی ہے۔ بولیں ہے تھی ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے تھی ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے تھی ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے تھی ہے۔ بولیں ہے بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے بولیں ہے۔ بولیں ہے بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے۔ بولیں ہے بولیں ہے۔ بولیں ہے بولیں ہے۔ بولیں ہے بولیں ہے۔ بولی

"اورتم نے الی ڈریٹک کب سے شروع کردی؟" انہول نے اس کے کیڑوں کی طرف اشارہ کرکے جیرت

آنيل ادسمبر ١٠١٥ ا٢٠١٩ و 257

یرخوب تیاری کروائی تھی۔ ارمغان نے شایدای کیے ان کے بارے میں منفی انداز سے سوحاتھا کہ اس عورت نے عمارہ کے بہاتھ سرے سے بھی سی تعلق کوکوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی تو پھر دہ جس لڑ کی کو اہمیت کے قابل نہیں جھتی ہوں اس کے سسرالیوں سے دہ کیونکرخوش اخلاقی ہے میں ہے کم وہاں جھے کرانہیں خوش کوار جرت

علیزے نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہان کے لباس کی دجہ ہے عمارہ کوشرمندگی محسوس نہ ہو۔ دہ ساری عمراس سے لا تعلق رہیں مگراب نیجانے کیوں ان کا ول کہدرہاتھا کدوہ اس کے لیے چھرس \_ بےصدخوب صورت جدیدفیش کے مطابق کمی شیص شلوار انہوں نے یہنا تھا صرف اس لیے کہ عمارہ خوش ہوادر وہ انہیں اس طرح دیکھ کر ہے اختیاران کے محکے لگ کئی تھی۔وہ پہلی باران سے بوں قریب ہوئی تھی۔ارمغان ادران کی جیلی بھی ان ہے ل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ زبیدہ بیٹم سارا وفت خاموش رہیں۔البت شکیل صاحب اور کھرکے باتی افرادكافي خوش اخلاقي برت دے تھے۔

''آ ہے کو عمارہ نے ہماری آمد کی وجہ تو یقینا بتادی ہوگی۔' قلیل صاحب نے مفتلو کارخ اصل موضوع کی سمت موڑا۔

"عمارہ نے مجھے بتادیا تھا اور میں عمارہ کے اس فی<u>صلے</u> سے بہت خوش ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے بہترین ساتھی اور ایک اچھا گھر منتخب کیا ہے۔' وہ عمارہ کو ویکھتے ہوئے مسکرا کر پولیں۔

"ميرا ادرعماره كا رشته اگر مين جاڄي تو بهت خوب صورت بن سكنا تفامر ميس في بمي إس تعلق كوسر بي

کررای تھیں۔ "اب جب اس کے بایا مجمی ندر ہے تو اب مجھے اپنی غلطيون كااحساس موتاب-جودفت كزر مياده دالسنبيس آسكنا مرجودت بيابات است وجم احما بناسكت بين-" ان کی بات برارمغان نے باختیارز بیدہ بیٹم کی طرف ديكها مروه اس كي طرف متوجه بي نبيس تعيس-

"آپ نے بہت اچھا کیا جو عمارہ کو اس ممرسے رخصت كروانے كاسوحا اب جبكة بلوك مجصے عماره كى ماں کی حیثیت وے رہے ہیں تو میں بھی عمارہ کے لیے کے کرنا جا ہتی ہوں۔اس کی شادی کی ساری تیاریاں میں خود کروں کی اور بہت وحوم دھام سے عمارہ کواس کھر ہے رخصت کروں گی۔'' دہ مسکرا کر بولیں۔عمارہ خاموثی سے انہیں دیکھرہی تھی۔دل نجانے کیوں بھرآیا تھا۔ شلیل صاحب كوبهلا كيااعتراض موسكتا تغارعاره بهاندبتا كراثه منی آج جاین می مال محدزیادہ ہی یادة رہی می اس نے ایک نظرالا و بنج میں لکی اینے یا یا کی تصویر کود یکھا اور پکن مِن آئی تاکهٔ نسوبها سکے۔

دونوں کمروں میں شادی کی تیاریاں زور وشور سے جاری میں۔بری کے سارے کیڑے بری بھائی نے اپن پندے خریدے تھان کی جواس بہت زبردست می۔ این ہونے والی سب سے چھولی وبورانی سے وہ اس سلسلے مساكيب بارك محيآ في تفيس ارمغان أبيس بهت عزيز تما اس حوالے سے عمارہ مجی انہیں عزیز ہوئی سی عمارہ کی عادتوں کی وجہ سے وہ اسے بہت پسند کرنے لگی تعیں۔ تاریج طے ہونے کے چندون بعدی کمر میں ڈھولک رکھ دی گئے۔ ارمغان کے جاروں بھائی اس کی بھابیاں ان کوئی اہمیت دی بی بیس نہ عمارہ نے بھی ایسی کوئی کوشش کے بیخ اس کھر کے آخری بیٹے کی شاوی پر بہت پر جوش ک۔دوالی کوئی کوشش کرتی بھی کیے؟ میری وجہ سے سے سوائے زبیدہ بیکم کے۔ کھر کے سب لوگ اس وقت ال كى مال كوطلاتي مونى وه بملااليي تورت كواني مال كى لاؤرج من جمع تق محلے كى چنداؤكيال محى موجود تعين اور جكه كيسے وے سي تقي من ان كے ليج من شرمندكى منى خوب بنكامه ي ركها تھا۔ شوراور كانول كي واز بند كمرے و عماره في سرافه كرانيس و يكما وه بهلى بارايي كوئى بات جيرتي اعدا ربي تمي رزبيده بيلم كاييج جانع كاكوئى اراده

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 258

منہیں تھا۔ ڈھولکی ہی ہے کون سا مہندی کی رسم ہے جو میری شمولینت تا گزیر ہو۔ بیان کی سوچ تھی اس کیے بیڈ

ارر ہیں۔ ''آپ بھی نیچے چلیے '' وہ انہیں دیکھتے ہوئے بے لیک کہے میں بولے عمروہ ان تی کر کے لیٹی رہیں۔ ''آپ پرکسی بات کااٹر ہوتا بھی ہے؟ خدانے آپ کو نجانے مسمئی سے بنایا ہے۔' ان کا جواب نہ یا کروہ شديدغم بس آ گئے۔

''اگرمیری مریم زنده هوتی تو آج اس کی بھی ڈھولکی ہولی۔'' وہ ان کی بات پر مک دک رہ گئے پھر بیک دم ان كاندرشد بداشتعال المآيا-

'' جومر کئی ہے اس کے ار مان جاگ رہے ہیں اور جوزندہ ہےاہے آپ اینے رویے اور پنخ باتوں سے جیتے جی مارنے پر ملی ہوئی ہیں۔ایسی باتنیں وہ بھی ایسے موقع پر کر کے آپ کیا ثابت کرنا جا ہتی ہیں؟'' وہ دھاڑ

"آپ کوفکرمند ہونے کی ضرورت نہیں میری باتوں ہےاہے مرتا ہوتا تو کب کامر چکا ہوتا۔ بہت ڈھیٹ ہے وہ۔''زبیدہ بیکم نے شدیدنفرت سے کہا۔ شکیل صاحب ساکت رہ گئے۔ لئی در تو وہ کچھ بول ہی نہ یائے۔ انہیں شدید جرت ہورای می ان کے اندر لئی نفرت بھری ہوئی تھی۔وہ جھکے سے بی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوتم لیسی عورت ہو؟ اینے منہ سے اپنی پیدا کردہ اولا د کے بارے میں تم اتی گھٹیا بات کیے کرسکتی ہوالی بایت تم اسيخ منه سے نكال بھى كيسے سكتى ہو؟"ان كادل تو جيسے لسى نے متھی میں دبالیا تھا۔ ارمغان کے اندرتو ان کی جان تھی۔انہوں نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے

"نفرت ہے بچھے ارمغان سے سنا آب نے صرف ارمخان کی وجہ سے جھے سے میری مریم دور ہوئی۔قاتل ہے وہ میری مریم کا۔'وہ چلانے لگیں۔ ''ارمغان نے جو بھی کیا وہ نامجھی کی عمر میں کیا۔وہ

بهت ِمعصوم تفایتم بیه بات کب مجھوگی؟'' وہ ہزار بارکی دہرائی بات پھرسے دہرانے گئے۔

"اس نے میری گوداجاڑ دی میں اسے بھی معانب نہیں کر عتی۔ بھی نہیں۔ 'وہ اپنی آئی صیب رگڑتے ہوئے بولیں شلیل صاحب نے بے بی سے آئیں دیکھا۔

شکیل صاحب اورزبیده بیگیم کی شاوی برد دل کی مرضی ہے ہوئی تھی۔ زبیرہ اکلونی بنی عار بھائیوں کی ایک بہن اتفاق ایسا کیر بورے دوھیال میں وہ اکلوتی تھیں۔ان کی کوئی پھپونہ تھیں۔ دو چیا تھے ان کے بھی بیٹے ہی بیٹے تھے۔ساری عربہیلی کورستی رہیں اباایسے سخت ملے کہ باہر سی لڑکی ہے بھی دوستی نہ کرنے دی۔ دل کی باتنیں دل میں ہی رہ نمئیں مسہلی کاار مان دل میں ہمکتبار ہتا۔ شادی ہوئی تو وہاں بھی نند نام کی کوئی شے نہھی۔ شکیل صاحب اکلوتے بیٹے پہاں بھی وہ افسوس میں رہیں کہایک مند تک نہ ملی۔ ساس سے اتھے تعلقات

تھے مربے تعلقی نہھی۔ بہت می باتیں کہنے کی خواہش

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ هم ۲۰۱۵

رکھتے ہوئے بھی وہ خاموش رہ جاتیں۔شاوی کے چند ماہ بعدى البيس خوش خبرى ملى كدوه ماس بننے والى ميں ساس تو پیخبرس کر بہت خوش ہوئیں۔اکلوتے ہیئے کی اولا وکو کھلانے کاار مان بھی شدید تھا۔ شکیل صاحب کومعلوم ہوا تووہ بھی بہت خوش ہوئے۔

"آپ کیا چاہتے ہیں خدا ہمیں کیا ویے؟" وہ شرماتے ہوئے ان سے ان کے خواہش جان رہی تھیں۔ "جوم الله عطاكر فوه وين والا باورجم لين والے تم بناؤ كيا جا جتى ہو؟ "انہول نے محى يوجه ليا۔ " مجھے تو بنی کا شدیدار مان ہے آپ کوتو پتا ہے کہ میرے بورے ووصیال میں لڑ کیوں کی کتنی قلت رہی ہے۔ابانے اتی تحق رممی کہ سی سے دوی تک ندر کھنے دی۔ ہمیشہ بہن کے رہتے کورسی سہیلی کے بغیرساری عمر تحرّ اروی \_ بیمی آجائے تو شایدول کو پچھاطمینان ہو۔''ان کی حسرت پر دہ تھن مسکرائے۔وہ توبس یہی سمجھے تھے کہ انہیں بیٹی کاارمان ہے تھریہ بھنے میں انہیں ویر لکی کہ رہے محض ار مان تبیں ہے۔

مہلے بیٹے عدنان کی پیدائش پر وہ سخت وکھی تھیں مگر پہلی پہلی بار ماں بنے کا احساس وکھ پرغالب آ گیا۔ بیتی کی خواہش میں اسکلے سال اربان اور پھراس سے اسکلے سیال عمران کی آید ہوئی۔ بیٹوں کو پاکروہ ذرہ بحربھی خوش نتھیں۔ان کی صحت خراب ہورہی تھی مگر بیٹی کی خواہش اہیں اپی صحت سے نے پروا کردیا تھا۔عمران کے سال بحرکے ہونے کے بعد منیب پیدا ہوگیا۔ تین سال بعد ارمغان پیدا ہوا ارمغان کے نقوش ان کی مال جیسے تھے اور کھھاس کی حرکتیں اتن پیاری تھیں کہ وہ اے بہت پیار كرتيس\_ التي ساري اولاوول ميس سب سے زيادہ ارمغان ہے ہی انہوں نے ہارکیا' ارمغان مانچ سال کا 

ہے بہلتا ہی ندتھا۔ زبیدہ بیٹم کی خراب طبیعت کے پیش نظروه ارمغان كوسنعبالناجا يتح مكروه مال كيسوانسي اور کے پاس جانا جا ہتا ہی ہمیں تھا۔خراب طبیعت اور ارمغان نے آہیں جرج اکر دیا تھا۔ وہ ہر بار بنی کی وعا مانگا کرتی معیں مروعا قبول نہوئی۔اس بار خدانے ان کاار مان بورا كرويا \_مريم پيدا موئى تؤوه نجانے كتنى وريتك بينينى كى کیفیت میں رہیں۔خوشی کی شدت نے ان کی زبان ہی بند کردی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تصے ان برشاوی مرگ کی سی کیفیت طاری ہوگئی ہی۔ مریم اس کھر کی بہلی بیٹی تھی پورا کھر خوشی سے جیسے یا کل ہوگیا تھا۔سوائے ارمغان کے۔ جب سے مریم پیدا ہوئی تھی وہ بری طرح نظرانداز ہور ہاتھا۔ ہرکوئی مریم مریم كرتا رہتا۔ زبيدہ بيكم تو جيسے مريم كي موكررہ كئ تھيں۔ چاہے ساری ونیا اس سے دور ہوجانی مکر دہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا' وہی اسے بھول جیتھی تھیں۔ وہ تو ہرے کو بھول گئی تھیں۔مریم ذرا ساروتی تو وہ بے تحاشا گھبراجا تیں۔اے ذرای تکلیف ہوجاتی توان کے ہاتھ یاؤں پھول جاتے۔ان کی اس درجہ دیوائلی برطلیل صاحب بھی مسکرا ویتے تو بھی جھنجلا جاتے۔ پورا گھر وْسٹرب ہوکررہ گیا تھا۔ بول لگتا تھا کہ زبیدہ بیکم پہلی بار سالوں بعد مال بن ہیں اس کیے ان سے بیخوشی سنجا لے

مبين جارتي\_ ارمغان برى طرح يك نظرانداز جور ما تفا ال بات كو وہ محسوس ہی تبیں کررہی تھیں۔ان کی توجہ عاصل کرنے کے لیے وہ بستر کیلا کردیتا' عجیب وغریب حرکتیں کرتا' ارمغان کی ان حرکتوں کا مطلب مجھنے کے بچائے وہ الثا اس سے زج ہوجا تیں اسے مارتیں وہ معصوم سا بحروبس ا تناسمجھ رہا تھا کہ ان کے گھر آنے والی اس مرتم نے اس ہوا تو انہیں پھر سے خوش خبری ملی۔ شکیل صاحب بری سے اس کی ماما جان کوچھین لیا ہے اور اسے اپنی ماما جان کو

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 260





و پ بھروپ اس بنایں او کوں کے کی روپ ہوتے ہی مرروپ و اس سے جدااور زالا ہوتا ہے۔ کوئی تض بدو وی تہیں کرسکتا کہاس نے دنیا كربان لياب مجدليا ع جربتي دنيا كروب كوسحين كادنوك كرتاب اس كما مضابك ليا بروب ما مضاً جاتا ب-اس رنگ بدلتي دنيا كا حوال نخ انق کے کدمشق اکساری محسلیم اختر کے قلم سے ایک طویل ناول قائدر ذات نہ کہانی ایک ایسے مرداً ان کی ہے جوزات کا قلندر تھا۔ اس نے ال او کول کواپنی افظیوں برخیایا جوا ہے تین ونیاتسخیر کرنے کی دھن میں انسانیت کے دشمن بن کئے تھے۔

نا صعتبو: زندگی کے معتبراور نامعتبرراستوں میں الجھی بوئی زندگیاں بسااوقات اپنی ہویت ہے بھی اکار کردیتی ایل -جو مجھلی آسھوں سے دکھائی دیتا ہے، و بہی جبوٹ اور افسانوی مظرمحسوس ہوتا ہے اور جو دکھائی مبیں دیتا، اس پر دل بین کی تمام تر دولتیں لٹانے پر تمر بستہ ہوتا ہے۔ یہ واستان بھی زندگی سے نبرد آزما شعلہ ردانسانوں کوور بیش آنے والے واقعات کے گردد پواندوار رقس کرتی ہے۔ وہ دو بذاہب کے آج لگتے ہوے زندگی تزارری تھی ادر مایوس ہوئی توروشیٰ کی کرن چمک الجی۔اردوادب کے معتبرتلم کارے تلم سے ایک نامعتبر خلص کا حوال۔

بے نام چھرہ: مرزا ناصریک چفائی آج کل سمانت کے میدان ٹی این بلی کے نام سے مشہور بی ، انتہائی سنجیدہ اور برو بارشخصیت کے ما لک مانے جاتے ہیں اور ہیں بھی لیکن ہم انہیں اس وقت ہے جائے ہیں جب وہ کھلنڈرے نوجوان اور پوتیورٹی ہیں با نئیں بازو( ترقی پسند) کے سرگرم کارکن کے طور پر جانے جاتے تھے۔الہوں نے صحافت کا آفا زروزنامہ مساوات کرا چی سے کیا۔ای دوران موصوف ماد نامہ نے انق اور ما ہنا ۔ نیارخ سے وابستہ وسے اور محترم اظہر کلیم کی سر پرتی ہیں بڑی شاہکار کہانیاں تارئین کودیں ۔ ان کے لکھنے کاسلسا 1988ء تک جاری رہا۔ اس دورال ودروزنامها من چيو لرجب جنگ ،جيواور مجراب تک سے وابسته وے تولکھنے لکھانے کا سلسله موتوف ہو کيا۔ آج کل آپ بول چينل سے وابستہ بیں مگرہم آج تک یہ طخبین کر سکے بین کہ آپ سے انی ایجھے بین یا لکھاری۔اس ماہ انہوں نے سبے حدا صرار پرایک خوب صورت حمر پرانگریزی ناول کا ترجمہ عنایت کیا ہے اے بڑھ کرآپ خود کہدائشیں سے الیگرانک میڈیا نے ہم سے کتنا خوب صورت لکھاری جھین لیا ہے۔اک حسینہ کا فسانہ پرورد، اس نے بچین میں اپنے والدین کوشل ہوئے ریکھا تھا۔



''مہک کیاتم ایک ون کے لیے مجھے اپنی سیریڈوالی فراک دوگی؟' محصاله ارمغان اینی کلاس قبلوادر پژوس ےاں کی فراک مایک رہاتھا۔

''میری فراکشہیں کیوں جا ہے؟''مہک بھی اس کی ہم عربھی اور بلاکی ذہین محکور کر بولی وہ فراک اس ک پیندیدہ ہے پھر بھی وہ ایسی بات کررہا ہے مہک کو

وجمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے کھرنی می آئی ہے وہ نئ منی اتنے کلرفل ڈریس پہنتی ہے کہ ماما جان کو میں نظر ہی نہیں آتا۔ان کلرفل ڈریسز کی وجہ سے ماماجان اس سے بہت پیار کرتی ہیں۔تم جھے اپی وہ والی فراک دے دو میں السی ڈرئیس پہنوں گا تو ماماجان پھر سے مجھ ہے پیار کرنے لگیں گی۔' وہ اپنی سمجھ کے مطابق وجہ ولاش كرر با تفا\_

'' ممرتم تو بوائے ہونال'بوائز تو ایسی ڈریس بھی نہیں سنتے''اے گھرے اعر اص ہوا۔ چہنے۔''اے گھرے اعر اص ہوا۔

'' مجھے بھی بتا ہے کہ بوائز فراک نہیں پہنتے مگر میں تو صرف ماماجان کی وجہ ہے فراک پہنوں گا نال جب ہے مریم آئی ہے ماما جان نے مجھے پیارتک تہیں کیا اور ندہی مجھے اینے ماس سلاتی ہیں۔ دیکھناتم جب میں پیفراک مہن کر جاؤں گا ناں تو وہ جھے ہے بہت پیار کریں گی۔'' ارمغان کی آ تھیں جھلملانے لگیں۔مہک نے اس کے آ نسوصاف کیے اور اسے اینے کمرے میں لائی اور فراک اے پکڑادی۔

''تم بيە فراك بېينۇ ميس ايني ريله والى لپ استك اور بونیاں بھی کے کرآتی ہوں۔ میں جب بھی بیر پہنتی ہوں نان ممی مجھے لی اسٹک مجھی لگائی ہیں اور پونیاں بھی باندهتی ہیں۔''وہ بول کر دراز کھنگالنے لگی۔اس نے فراک سرما تھا اسے روتا دیکھ کر ان کی آئٹھوں میں بھی آئسو بہن مبک نے این مجھ کے مطابق اسے لیا اسٹک لگائی آگئے۔ اس کا چبرہ بالکل سرخ ہوگیا تھا۔ اس کے اور پونیاں بھی باندھ دیں۔ بردی بردی آ تھوں اور سرخ چرے براٹھیوں کے نشان جھی سے تھے۔انہوں نے سرخ گال فراک پینے دہ لڑکی لگ رہاتھا۔

انچل ادسمبر ۱۰۱۵%ء 262

سے می اسینے روم میں ہیں انہوں نے و مکھ لیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔'وہ آہتہ سے بولیٰ دوپہر کا وقت تھا۔ لادُرِجُ بَقِي خالى تعا وه آرام عينكل آئے- كھر يہني تو وہاں بھی سکون تھا۔سارے بیچے مسجد مسجعے ہوئے تنصہ وادی بھی اینے کمرے میں محس ۔ مہک نے اس کی بیٹ فرینڈ ہونے کا بورا بوراحق ادا کیا تھا۔ وہ اسے ببیٹ آف لک بول کر بھاگ کئی جبکہ وہ مال کے

مرے کی طرف بڑھ کیا۔ " اما جان! وردازه کھول کراس نے سر اندر تھسا كر كما اور كم إندرا كيا-زبيده بيلم بيديروراز تهيل ان کی آ تکھیں بند تھیں۔مریم ان کے برابر لیٹی سورای سی۔ ارمغان نے مجرے انہیں یکارا تو انہوں نے ہ تکھیں کھولیں۔اس پر نظر پڑتے ہی وہ جھکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارمغان نے مسکرا کر ان کی طرف و یکھا۔ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں۔ مریم بیار تھی یریشانی اور نیند کی کمی نے انہیں چڑچرا بنادیا تھا اوران چندونوں میں ارمغان نے انہیں اتنابیز ار کردیا تھا کہوہ اس سے صدور جہ عاجز آ چکی تھیں۔اس کا میصلیہ و مکھ کروہ غصے سے یا کل ہوگئ تھیں۔ انہیں سیمی یاد ندر ہا کدان كے چلانے سے مريم جوبرى مشكل سے سوئى ہے جاگ جائے گئ ارمغان کوانہوں نے مار مار کر ادھ موا کرد یا تھا۔ارمغان کا رونا اور مریم کا سوتے ہے جاگ کر چلانا سن کر دادی بھائتی ہوئی آئیں پھھ کھے تو وہ بھی ارمغان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں پھر ارمغان کوان سے چھڑا کرزبیدہ بیٹم کوٹھیک ٹھاک سنا کراہے اینے کرے میں لے تیں۔وہای سے بوچھنا جا ہتی تھیں کہاس نے بیسب کیوں کیا؟ تمروہ بلک بلک کررو

ارمغان کوخودے تھیج کیا۔ "اب چلوتمهاری ماما جان کے پاس چلتے ہیں مرچکے کھیل مساحب کی واپسی بروہ انہیں زبیدہ بیم کے

غیرمتوازن رویے کی بابت بتانا جاہتی تھیں تا کہوہ انہیں متمجها ئيں مگران کوتھ کا ہواد مکھ کروہ خاموش ہولئیں۔مریم كى خرانى طبيعت كى وجهسان كى نيندىجى بورى بيس موتى تھی۔ان کی حالت دیکھروہ جیب ہی رہیں۔ Fr. ......

اس پٹائی کے بعد سے تو ارمغان مریم کا پکا دشمن بن عمیا تھا۔اگر مریم ممرے میں الیلی ہوتی تو وہ <u>جیکے</u> ہے جا کراسے کا ٹنا' مارتا' زبیدہ بیٹم پھراس کی پٹائی کردیتیں۔ انہوں نے اسے مریم کارشتہ مجھانے کی کوشش ہی نہیں ک\_اگروہ اسے سمجھا تیں کہوہ اس کی چھوٹی بہن ہے اساس سے بیار کرنا جا ہے اپنی محبت کا حساس ولا تیں کہ وہ آج بھی اس کی ماما جان ہیں مکر ساتھ ہی مریم کی ماما جان بھی ہیں تو یقینا ارمغان کے دل میں اتنی نفرت پیدا نہ ہوتی ۔ ایک رات ہوئی ان سے یٹنے کے بعدوہ دادی کی کود میں تھساروئے جارہا تھا۔اس تھر کا وہ واحد بحد تھا جوزبیدہ بیم سےاتے سلسل سے پیدر ہاتھا۔وہ اسے سلسل چیپ کروانے کی کوشش میں تھیں مگر وہ روئے

" ديلهواب آگرتم خاموش نه هوے تو ميں تمهيں كالى ج الل كے ياس معج دول كى " انہول نے اسے درايا۔ "کانی چرمیل وہ کیسی ہوئی ہے؟" وہ رونا بھول کر حيرت سيسوال يو حصف لكاروه مسكرا ليس-

" کالی چریل بالکل کالی ہوتی ہے اس کی سرخ سرخ بردی بردی آ محصیں ہوئی ہیں۔ کیے کیے دانت اور کیے لميے ناخن ہوتے ہیں۔'وہاسے حلیہ بتانے لکیس۔ "كالى چريل كياكرتى ہے؟" وہ ڈرنے كى بجائے سوالات يو حضے لگا۔

"جو نے می کوئل کرتے ہیں نال اور بہت روتے میں وہ انہیں اٹھا کر لے جالی ہے اور ان کا گلا دبا دین ہے۔" دادی کی بجائے عدنان نے جواب دیا جوان کے ہو۔" اس کی آ تھیں ڈبڈیا کیں۔ پھراس کے بال توسیح یاس بی جز کر بیٹاتھا۔ وہ مہم سامیا مرکیے بحرکے لیے۔ وہ رونے لگی۔ " كلاكيم ديات بين؟"ارمغان نے پھر سے سوال

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% و 263

کیاعدنان چر کیا۔ "اسے ...."اس نے اسے دونوں ہاتھ اس کی گردن يرر كھے اور بلكاسادياؤ ڈالا۔

" كلا دبانے سے كيا ہوتا ہے؟" عدمتان بال تو چنے لگا\_دادى اسىرىي

" کلادبانے سے بندہ مرجا تا ہے۔ پھراسے متی میں وفناویتے ہیں۔' عدینان نے جواب دیا ارمغان کی توجہ رونے سے ہٹ کی تھی۔

"دفنانے سے کیا ہوتا ہے؟" دادی نے اسے خود سے لیٹالیا۔اس کے سوال تھین ہوتے جارہے تھے۔ " جے ایک ہار دفنایا جائے تو وہ پھر بھی واپس مہیں آ تا'' دادی کے گھورنے کے باوجودعد نان بول پڑا۔ اہیں ہیں معلوم تھا کہ اسے بہلانے کے لیے ویئے جانے والے جوایات اس کے دیاغ پرکس طرح

اژ کریں کے

چندونوں میں وہ ہوگیا جس کے ہونے کالسی کو کمان تك نه تقيا مريم كوسلا كرز بيده بيلم چن مين آستين تاكه کھانا یکاسلیں۔ بچوں کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہوگیا تھا'ارمغان کی چھٹی سلے ہوجایا کرتی تھی اسکول کھر سے قریب،ی تھا۔اے دادی کے کرآ یا کرتی تھیں۔دادی ہی اے اسکول چھوڑنے جایا کرتی تھیں۔اسکول سے آ کر اس نے کپڑے تبدیل کے اور زبیدہ بیلم کے کمرے میں آ گیا۔مریم سوئی ہوئی تھی۔انیج باتھ سے یائی گرنے کی آ وازآ رہی تھی۔وہ نہایت خاموتی سے بیڈیرچڑھ کیا۔ ''تم تتنی کندی ہو۔ کائی چڑیل سے بھی زیادہ کندی۔'' ارمغان نے نفرت سے اس کے گال پر چتلی کائی۔مریم تحبراكر حاكثى

"تم نے میری ماما جان کو مجھ سے چھین لیا۔ آئی ہث

"شف اب حب كر جاؤ \_ ورند ميس تمهارا كلا دبا

دول گا۔' یہ جملہ اوا کرتے جیسے اس کے ذہن میں جهما كابهواتها

گلاد بانے سے بندہ مرجا تاہے ....اے مٹی میں دفنا ویا جاتا ہے .... پھروہاں سے کوئی داپس مبین آتا ....اس کے جاروں طرف عدمان کی آواز کو بح رہی تھی۔ گلاکسے دیا تے ہیں ....؟

"اليے ...."اے اپنے ملے برعدیان کے ہاتھوں کا دباؤمحسوس ہوا۔اس کے سفے ہاتھ رونی مریم کے قریب بر صفے لکے پھر کوئی واپس تہیں آتا..... بندہ مرجاتا ہے .....مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے .... اس نے این حجھوٹے سے جسم کی ساری طافت اسے ہاتھوں کودے دی تھی۔مریم کی آئیسیں باہر کوابل آئی تھیں۔ واش ردم کا دروازه کھلاتھا۔ارمغان نے کھبرا کراس ست ویکھا۔اس کے ہاتھ اب بھی مریم کی گردن پر تھے۔

مجھی دادی ارمغان کود میسے کمرے میں آئی تھیں وہ كافى دير سے انہيں دکھانی ہيں ديا تھا۔اسے ديكھ كرتووہ جى منجمد ہوکئیں۔مریم کاساکت دجودارمغان کالسینے۔۔تر چہرہ اور واش روم کے دروازے پر کھڑی ساکت زبيده ..... أنبيس لكاان كادل بند بوجائے كا۔

وہ دلہن بنی بور بورنجی پھولوں سے بھرے بیڈ کے عین وسط میں براجمان تھی۔اس کی سب سے بڑی خواہش بورى موتى مى بروكن فيملى كيمبركة جابك بوراغاندان مل میا تھا۔محبوں کوترس موئی وہ لاک خوشی سے حصلکتے آ نسوؤں کو ہار بارصاف کررہی تھی۔اتنی خوش تھی وہ کہاں نے زبیدہ بیٹم کے رویے کومسوں کیا ہی جیس تھا۔ دروازه کھلنے کی آواز بروہ بالکل سیدھی ہوئیتھی۔وہ بھی بھی شرمیلی نہیں رہی تھی مگر آج اسے شرم آ رہی تھی۔ ہوئے بہت اچھا لگ رہاتھا۔اس کابردادل جاہرہاتھا کہوہ ہوگئ تھیں۔ نظر الما كراسي ديكھے كدوہ دلها بناكيسا لك رما ہے؟ مكر

اس کی ہمت نہ ہوئی۔اب بھی وہ شرمائی لجائی کہرے سرخ رنگ کے لینگے میں نگاہیں جمکائے بیٹی می ارمغان نے اس کے مہندی سے سبح ہاتھوں کو تھام لیا۔

"أ في لو بوعماره ..... " محوك وه ميلي بحي اس سے اظهار كرچكا تفا مراس يول لكا جيساس ككان جبلي باريه الفاظ سرسار معرول وهاندرتك سرشار موكى اورمسكراني \_ "أج توتم ميرے تصور سے بھی لہيں زيادہ حسين لگ رہی ہو۔' وہ لودیتی نگاہوں سےاسے دیکھتے ہوئے بولا۔اس کا سرمزید جھک گیا۔ارمغان کو وہ شرمانی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہاس کا جی جاہاوہ اسے ویکھتارہے۔ يهال المصنع كون كرر ما تفاروه بھي جي بھر كراسے ويكھنے لگا۔ عمارہ نے اسے خاموش و مکھے کرسرا تھا یا اور پھر جھکا دیا۔

"عارهٔ تم میری بیوی بن چکی هو\_میری بهترین ووست محبوبہ اور بیوی بھی اس کیے آج میں تم سے پھھ سيئر كرياحا بهتا بول-" وهتمهيد ما ندهد ما تقاعماره في مر اٹھا کراسے دیکھا' چہرے پر گہری سنجیدگی طاری کیے وہ اسي بى وىكير باقفار

''میں نے جے سال کی عمر میں اپنی چھوٹی تین ماہ کی بہن کا گلا دیا کراسے مار ڈالا تھا۔ ارمخان نے بری مشکل اور تکلیف سیے سیائی کا اعتراف کیا۔عمارہ کی آ تھے ہیں چھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔وہ اے بتا تارہاوہ شاک

"ميرے غصے اور تفرت نے جھے سے سب مجھ میں لیا مریم کی ڈینھ کے بعد ماما جان نیم یاکلسی ہوگئ تھیں۔ انہیں مریم سے عشق تھااور میں نے ان سے ان کی مریم کوچھین لیا۔ بیہ یات کھرے لوگوں کے علاوہ اور سی کوچھی معلوم جبیں کہ مریم کی موت میری وجہ سے ارمغان مناسب قدم اٹھا تا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہوئی۔ مریم ان دنوں بیار تھی سب کو کہا کہ ہینے کے آف وائث شيرواني جس يرسرخ كام كيا كيا تها على العيث العيث ال كا انقال مؤكيا - ارمغان كي آتك ميس سرخ

" میں نے جو بھی کیا صرف بایا جان کو دالیس بانے

عقے سے جرے کرے مل آئے۔ "عمارهتم سے ل كرجانا جا است محمى مجھے جموث بولنا برا كمم خراب طبيعت كى وجهسے دوا كما كرسورى مو\_" وه افسول بمرے کہے میں بولے۔

"تومير ان ملف ان كاثر بكنسل تونهيس ہو کیا۔ دوہری بات آپ اتنا بھڑک کیوں رہے ہیں؟'' وہ کیٹی ہوئی تھیں ان کی طرف رخ موڑ کر تیوری چڑھا کر بولیں۔

"میں نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسی چھرول عورت بہیں دیکھی نجانے کس مٹی کی بن ہوئی ہو۔" آہیں شديدترين غصهآ رباتها\_

"أب برروز ايك عى بات د برا د برا كر ميرا مود كيول خراب كرتے ہيں؟''وہ جھنجلا كراٹھ بيتھيں۔ '' تم ارمغان کی علطی کیون نبیس بھول جا تنس؟'' وہ

مجھی دوبدوبورلے۔ دونبیس بھول کتی۔'وہ پتھر ہوگئیں۔ ''مت بھولوز بیدہ بیٹم کہا گرارمغان نے البی جرکت کی تواس کی بوری ذمہداری صرف تم برآ تی ہے تم ہوجس کی غلطیوں نے ارمغان کواس حد تک جانے پر مجبور کیا۔'' وہ ان کی طرِف انعی ہے اشارہ کر کے بولے۔ "آپيسي....."ان کي بات ادهوري ره گي\_

"ارمغان کوعرش سے فرش رہم نے پٹا مریم کویا کر مهمیں نگا کہ بس ایک وہی تہاری اولا و ہے بالی جا میں بعار میں۔ وه صرف تهاري توجه صیحے کوالتي سيدهي حركتيں كرتا اورتم على السير باتهوا تفاتين ووتم سے پيار لينے كى خاطر مبک کارید فراک کہن کرتمہارے یاس آیا تھا۔ پرتم نے کیا کیا؟ مار مار کراس کا حلیہ بگاڑ ویا۔ ارمغان کےول میں مریم کے لیے جو بھی نفرت پیدا ہوئی وہ تمہارے اس

کے لیے کیا عمروہ جھے ہبت دور ہوئئیں۔اتنا کہاگر ميں پيفاصله کا ثما بھي جا ہوں تو بھي تبيس کا ڪسکتا۔ وہ جھھ سے شدیدنفرت کرتی ہیں کام تک کرنا پسندہیں کرتیں۔ مجھے سے منسلک ہرشے سے الہیں تفرت ہے۔ "وہ گہرے د كه جر مي كيج من بول رباتها\_وه اتن جيران اورساته اي بريشان موني مي كه كه يول بي نه يار بي هي \_

'' وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نفرت میں صرف اضافه بی مواہے۔ وہ مجھے اس کھر میں و مکھنا تک حبیں جاہتیں اگر میں مرکمیا تو مجھے یفتین ہےوہ آخری بار ميرا چېره د يکھنے کی خواہش بھي نہيں کریں گی۔'' ارمغان كيسفاكي سے كہنے بروه كاني كئي۔

''تم کیسی با تن*س کرر ہے ہوار*مغان؟'' وہ دہل

''جو بھی کہدر ہا ہوں حقیقت پر مبنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہم بہاں اس کھر میں سب کے درمیان رہنا جا ہتی ہو۔ مرہم یہاں اس کھر میں ہیں رہ سکتے۔ میں تو خیر جین سے ان کی نفرت سہتا آ رہا ہوں مکرتم بیسب برداشت مہیں کریاؤ کی ای کیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلداز جلدواليس حلي جامين تم مير الاسته چلوكي نال؟" وه اميد كيے يو چور ہاتھا۔ عمارہ نے اثبات ميں سر ہلايا۔ '' تھینک بوسو کیے'' وہ خوشی سے بولا۔اسے معلوم تھا كدوه اس كى باتيس س كردهى موكى بيئ اس كے باوجود اس نے بہاں سے جانے کے لیے دل سے ہای جیس بھری بھن ارمغان کی خاطراس نے اقر ارکیا تھا۔ عمارہ کی فرمال برداری نے اسے سرشار کرویا تھا۔

ون تیزی سے کزرر سے متھے۔ولیے کے بعدعلیزے نے انہیں ہی مون کے لیے گشس گفٹ کیے تھے۔ووون میں ساری تیاری کرکے وہ جانے کے لیے تیار تھے۔ غیر متوازن اور شدت پیندرویے کی وجہ سے ہوئی۔ نہم جاتے وقت سارے کھروالے ان سے لی رہے تھے۔ ارمغان کونظرانداز کرتیں نہوہ مریم کوایے رائے ہے صرف زبیدہ بیٹم بی نہیں تھیں عمارہ نے شکیل صاحب ہٹانے کے لیے اس کا گلا دباتا۔ مریم تمہارے غلط ے ان کا بوج ماتو وہ ٹال مے۔ ان کے جانے کے بعدوہ روبوں کی جینث چڑھی۔ ساری علطی تمہاری سے قاتل

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% م 265

ارمغان ميس قائل تم مور بولواب كيا كروكى ؟ خودكومعاف كرسكوكى؟"وهان كى بات كاث كرشد يدغص مين بولتے <u>سلے سکتے۔ وہ وهوال دهوال چبرہ لیے انہیں دیکھتی رہ</u> سیں\_الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔

دونوں بالکل خاموتی ہے بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں مم تھے۔لیکن دونوں کی سوچیں زبیدہ بیلم کے گرد کھوم رہی تھیں۔عمارہ کو وہ ماضی برست عورت کلی تھیں جن کی سوچ اس کمنے میں قید ہوکررہ می تھی جب انہوں نے ارمغان كومريم كالكلاد باتے ويكھاتھا\_انہوں نے يہلے تو انجانے میں اور پھر جان بوجھ کرارمغان کے لیے اینے دل میں موجود مامتا کا گلا دیا ڈالا تھا۔ وہ کیوں اس سے محبت جنا نیں جس نے ان کی اس اولاد کو مار ڈالا جو لا کھوں دعاؤں اور ہزاروں منتوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس سارے معالمے میں وہ یہ بیسر فراموش کربیٹھی تھیں کہ ارمغان اس وفت تحصل جيربرس كانتها جو پچيريمي مواوه ايك معصوم اور تاسمجھ بيچ كے باتھوں ہوا۔اس نے سوچوں ك كرواب سي فكل كراسية برابر بين مم سي ارمغان کی طرف دیکھا چہرے برگہری سنجید کی طاری کیے وہ کیا سوچ رہا ہے ممارہ جانتی تھی۔ اس نے ارمغان کے كندهم برباته ركها تؤوه چونك اٹھا۔ ده اس كى ست ديكھ كرمسكراني جواباً وه جهي مسكرايا اس كي جواني كاررواني بر اسے ملی آئی۔

ودہنس کیوں رہی ہو؟" وہ مسکراتے ہوئے

یو چھنے لگا۔ "آج کل مجھے ہننے کے لیے کوئی خاص وجہ درکار نہیں ہوتی۔زندگی نے اتن ساری خوشیاں میری جھولی میں ڈال وی ہیں کہ دل ہر دفت خوتی ہے بھرار ہتا ہے۔'' وہ اس کے توانا بازو پرسر تکا کر بولی اور آ تکھیں موند ليس ـ ورائيور كارى جلار با تفااوروه وونول يجهلى سيثول یر بیٹے تھے وہ مہل بار یوں کسی اور کے سامنے اس کے

سمجھ میں آئی۔وہ اے خود میں مصروف رکھ کر تکلیف دہ سوچوں سے نجات ولانے کی کوشش کررہی تھی۔ وہ مسکرایا ادر پھر اس ہے ہاتیں کرنے لگا۔سارا سغروہ دونوں منتے 'بولتے رہے۔ پیوا

ان پندره ونول میں وہ شالی علاقہ جات کی ہرخوب صورت جگه دیکه کروه میرساری قیمتی یا وین سمیث کروالین آئے عمارہ اورارمغان دونوں نے کھر بھرکے لیے سخفے خریدے تھے اور اب وہ سب ساتھ بیٹے یا تیں کردے منے۔سفری محلن کھر کے لوگوں سے ل کرای اثر کئی گئی۔ "" تم تو بهت پیاری هوگی هو اور صحت مند بھی۔" عمران کی بیکم زونیرانے اس کے بھرے بھرے چہرے کو و مکھے کہا تو وہ سکرائی۔

"عاره واقعی بہت بیاری ہوگئ ہے۔" بڑی بھانی نے بھی اس کی تعریف کی۔ و کوئی میری تعریف میمی کردو یا ارمغان نے وہائی وى سب يننے لكے۔

كھانا كھانے كے بعدوہ سب لاؤرج ميں بيٹھے تھے۔ ارمغان نے جو تھے خریدے تھے وہ کے آیا جبکہ عمارہ البیجی کھول کر بدیھ محمی ۔ البیجی میں بھی پچھ تفشس تھے۔ تحف سب كوبهت بسندا ئے تھے۔

"عاره ..... يكس كے ليے خريدا ہے تم نے؟" ارحمه جومنیب کی بیم مھی اس نے الیسی میں رکھے پنک اور ریڈ کلر کی بچوں کی فراک اٹھا کر تعجب سے دیکھا۔

"اس کھر میں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں بس لڑ ہے ہی ُ لڑکے ہیں پھر؟" وہ فراک الٹ بلیٹ کر و بکھتے ہوئے بولی توسب ہی اس طرف متوجہ ہو مکئے۔

" بہ فراک تو میں نے اپنی فرینڈ کی بیٹی کے لیے خریدی ہے۔"اس نے جلدی سے سکراکرکہا۔

" بنیب ..... بیر ماما جان کے لیے ہم دونوں نے خرید*ا* تعائم أنبيس دية دُـ "وه كغث يبك باتحد ميس تعاصاس قریب ہوئی تھی۔ارمغان کواس کی اس حرکت کی دجہمی سے بولا سب کی توجہ عمارہ پر سے ہے کر ارمغان کے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵ و 266

سخت سے لیج پر ہوئی۔ سب یک دم ہی خاموش ہو مجے۔ منیب نے خاموثی سے تخد تھام لیا۔

محمن جب بڑھنے کی تو وہ اٹھ کر کمڑے میں آھے۔ کپڑے بدل کردہ بیڈ پرلیٹی تو اس نے ارمغان کودیکھا۔ وہ مجری موج میں کم لگ رہاتھا۔وہ بستر پرلیٹ گئی۔ ''کیا سوچ رہے ہو؟''وہ اس کی طرف کروٹ لے کر بولی تو وہ چونک اٹھا۔

'' کھوفاصنبیں۔''اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ '' گھرآ کرکٹنا اچھامحسوں ہورہا ہے نال کس قدر سکون ل رہا ہے۔'' دہآ تکھیں موند کر بولی۔ارمغان نے سکون کم ا

. ''عمارہ'تم نے وہ فراک کیوں خریدی تقی؟'' کچھ دریہ عددہ بولا۔

''جب ہم بچوں کے لیے گفٹس خریدرہے تھے تو میری نظراس فراک ہر بڑی۔ مجھے دہ اتی بیاری لگی کہ میں نے بنا مجھ سوچے مجھے خرید لی۔ بھانی کے پوچھنے پر سمجھ نیآیا کہ بیس کیا جواز پیش کردں اس لیے جھوٹ بول دیا۔''دہ گہری سانس بھر کر بولی۔

"مزیے کی بات بتاؤں جوفراک میں نے مہک سے لے کر پہنی تعمی اس کا اوراس فراک کاڈیز ائن کافی مشابہہ ہے۔"وہ مسکرا کر بولا۔

''آپ کو انجی تک اس کا ڈیزائن یاد ہے؟ اس کا مطلب پائی ذہین ہیں۔'وہ شرارت سے بول۔ "تو اب تک تم مجھے کوئی اوزگا بوزگا سابندہ سمجھ رہی تعیں؟''وہ اسے گھور کر بولاتو وہ کھلکھلااکھی۔

اییا پہلی بار ہوا تھا کہ ارمغان داپس نوٹے کے بعد ان سے ملنے ان کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ خیب نے اس کا دیا تخذان کوتھایا اور چلا گیا۔ وہ غیرارادی طور پراس کی آمد کی منظر تھیں اور جب انہیں بیہ بات محسوس ہوئی تو وہ گر بڑا کررہ کئیں۔

ائی شاوی کے وقت ارمغان نے ان کا جورومیدو یکھا

تفاادر ڈھوکی کے دفت ان کے لہوں سے نگلنے دالے الفاظ جو اس نے علطی ہے من لیے ہتھے۔ دہ آئیں پھر سے منا نے ادرائی خوشی میں شامل کرنے کی خواہش لے کرآیا تھا مران کی غصے ہے بھری نفر ت میں ڈو بی آ داز نے اس کے اندرز ہر بھر دیا تھا۔ ایسے الفاظ اس نے پہلی بار سے تھے اوران کے زہر نے اس کے دجودکو نیلوں نیل کردیا تھا۔ جاتے قدموں کی آ داز تو زبیرہ بیٹم نے بھی می کا در بہلی باران کا دل دھک سے دہ گیا تھا۔

اس روز کے بعد انہوں نے ارمغان کے رویے ہیں واضح فرق محسوں کیا تھا اور نجانے کیوں تب سے وہ بے چینی محسوں کر رہی تھیں۔ارمغان نے ان کی طرف لیکنا ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ تا بھی چھوڑ دیا تھا۔ہی مون گزار کر واپس آنے کائیک ہفتے بعد زبیدہ بیتم یاؤں مڑنے کے باعث سیرھیوں سے گرگئیں بیتم یاؤں مڑنے کے باعث سیرھیوں سے گرگئیں تھیں۔انہیں فورا ہیتال لے جایا گیا۔ان کے شخنے کی بیٹریت کی جب تک وہ ہیتال میں رہیں ان کے فریت سارے بینے ان کی خدمت میں گئے رہے۔ان کی مرب کی خوب خیال رکھا۔عمارہ بھی مسلسل سارے بینے ان کی خدمت میں گئے رہے۔ان کی بیٹری ان کا خوب خیال رکھا۔عمارہ بھی مسلسل ان کا خوب خیال رکھا۔عمارہ بھی مسلسل بار بھی انہیں اپنی کا خوب خیال رکھا۔عمارہ بھی مسلسل بار بھی انہیں اپنی کا خوب خیال رکھا۔عمارہ بھی مسلسل بار بھی انہیں اپنی کا خوب خیال رکھا۔عمارہ بھی مسلسل بار بھی انہیں اپنی کھائی تھی۔

جس روز وہ ڈسچارج ہوگر گھر آ ئیں اس کے دوروز بعد وہ ادر عمارہ واپس چلے گئے۔ارمغان کی چھٹیاں ختم ہوگئی تعیں اوراب اسے جانا تھا۔ارمغان ان سے ملئے بھی نہیں آیا تھا۔وہ نشھرر ہیں کیوں؟ وہ خود بھی انجان تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑ کی میں کھڑی ان کی گاڑی کو جاتا

الماره کوچندی ونول میں بھرے پرے کھر میں رہنے کی اتن عاوت ہوگئی تھی کہ اب یہاں اس شندے علاقے کے خوب صورت ماخول میں بھی اس کا دل نہیں اگ رہاتھا۔ دل تو اس کا وہیں تشکیل ولا میں ہی رہ گیا تھا۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% ۲۰۱۶

بے شار محبت کرنے والوں اور سفی معصوم سی شرار تیں کرنے والوں کے پیچ۔

شروع شروع کے دن اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہورہ کم کی کہاتے مال تنہارہ نے کے باد جود بھی وہ اتن جلدی سالوں برانی عادت کیے بھول کی؟ سالوں سے وہ اکیلی رہتی آرہی تھی عادت کیے بھول گئی؟ سالوں سے وہ اکیلی رہتی آرہی تھی اب جبکہ ارمغان بھی اس کے ہمراہ تھا پھر بھی اسے یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیزاریت اور بوریت سے بھرے دنوں میں اسے خوش خبری ملی کہ وہ مان بنے دالی بھرسناتے شرمارہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں خبرسناتے شرمارہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں خبرسناتے شرمارہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں خوش شھا مرعمارہ کی ضداور اس کی طبیعت کے پیش نظر دہ مان کیا اور ٹرانسفر کے لیے درخواست دے دی۔

ما یخ ماه بعد مهیں درخواست قبول ہوئی ادر اس کا فرانسفرائے شہر ہوگیا عمارہ بے حدخوش می رامغان بھی اسے خوش و مکھ کرخوش تھا۔

''عمارہ یادے جہیں جب ہم جھے سے کہا کرتی تھیں کہتم خودکو بہت بدفسمت تصور کرتی ہو کہ تہاری مماتہ ہیں اس دفت چھوڑ کر چلی گئیں جب جہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور تب سب شیرے دل میں بید خیال آتا تھا کہ اگر تہہیں میں اپنی حقیقت بتادول تو تہہیں میرے لیے بدقسمت لفظ بھی سب سے چھوٹا محسوں موگا۔ جھے تو ہر کھران کی نفر سے بنی بردتی ہے۔ان کا ول میری وجہ سے ٹوٹا ٹوٹ گیا۔۔۔۔فلطی ہوگئ کیا کروں میں؟''دہ اپنے بال نوٹ گیا۔۔۔۔فلطی ہوگئ کیا کروں میں؟''دہ اپنے بال نوٹ گیا۔۔۔۔فلطی ہوگئ کیا کروں میں؟''دہ اپنے بال نوٹ جے ہوئے ترمپ کر بولا۔

"ارمغان بلیزتم "" ده است مجھانا جا ہی ہمی ولاسادینا جا ہتی تھی کہ درواز ہے براس کی نگاہ پڑی زبیدہ بیکم کھڑی تھیں۔شاید دہ وہاں کسی کام ہے آئی تھیں۔ عمارہ آئیس دیکے کر جیب ہوگئ اورائھ کھڑی ہوئی۔

"آپ کی نفرت سہہ سبہ کر ان کا کیا حال ہوگیا ہے خدا کا داسطہ بس کرویں۔ وہ روتے ہوئے ہوئی ۔ زبیدہ بیٹم چپ کھڑی رہیں رہیں۔ ان کا چبرہ زردہور ہاتھا۔ارمغان اٹھ کھڑا ہوا۔

ربین این با پروارد دور باست برنگرایا جائے تو صرف جون بی عاصل ہوتی ہے۔' وہ تلخ کیجے میں بولا۔ زبیدہ بیکم نے اسے دیکھائی گا تکھیں سرخ ہور ہی تھیں ۔ بیکم نے اسے دیکھائی گا تکھیں سرخ ہور ہی تھیں ۔ بیکم نے اسے دیکھائی گا تکھیں سرخ ہور ہی تھیں ۔ دد میں تمہا راگناہ بھی نہیں بھول سکتی ؟'' ان کے دل کو اس کی حالت و کھے کر پھھتو ہوا تھا تمر وہ ضدی ۔ لیجے میں بولیں۔

آنچل ادسمبر ام 268ء 268ء

مہیں آرہاتھا کہاہے کیسے ولاساوے۔

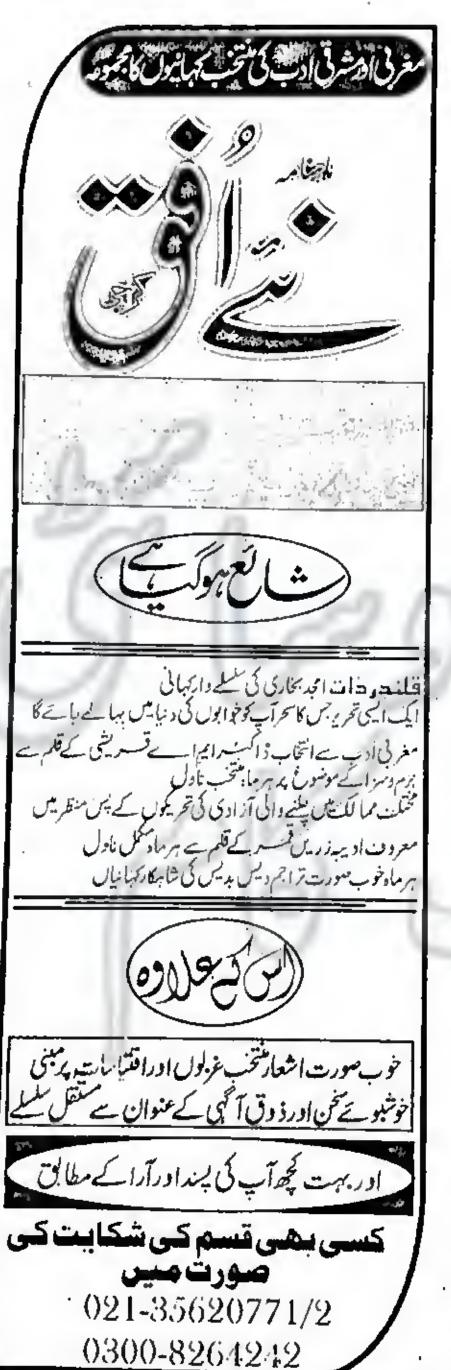

"نو پھر کیا جا ہتی ہیں آپ؟ میرا گناہ آپ معاف نہیں کر سکتیں میری غلطی آپ بھول نہیں سکتیں تو پھر آپ کیا جا ہتی ہیں؟" وہ چلا کر بولا پھر یک وم جیسے اس کے ذہن میں جھما کہ ہوا۔

"اوه ....اب سمجها مین آب مریم کی موت کا بدله جا ایتی بی .... ہے تال ۔ "وہ جیسے چونک کر بولا عمارہ تو عمارہ وہ بھی اس کی بات برسا کت رہ کئیں۔ دوم "ادارہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں مصرمہ

''مم .....'الفاظان كے منہ ميں ہى رہ گئے۔ ''میں نے آپ كى مريم كا گلا و باكرات مار ڈالاتھا ناں' تو آپ بھى ميرا گلا د باكر مجھے مار ڈاليس۔حساب برابر ہوجائے گا۔ ٹھيک ہے نال ..... ٹھيک كہہ رہا ہوں ناں ميں؟'' وہ انہيں ہوئی ميں نہيں لگ رہاتھا' وہ ان كے

د ارمغان بکواس بند کروایی نوه چلا کر بولیس ان کے تو وہم وگمان میں بھی ندھا کہ وہ اس سے پر بھی سوچ سکتا ہے اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنی کردن پررکھ لیے۔ عمارہ آئکھیں بھاڑے د کھے رہی تھی۔

''میں نے آپ کی مریم کا گلا دیا کر ہار ڈالاتھا ٹال' تو آپ بھی بہی کریں۔' دہان کے ہاتھوں پرختی سے اپنے ہاتھوں پرختی سے اپنے ہاتھ جمائے زور ڈال رہا تھا۔ عمارہ گفبرا کر قریب آئی۔ ''ارمغان کیا کرر ہے ہو چھوڑو۔' دہا بی پوری طاقت لگانے لگی تبھی عمارہ نے دیکھا اور زبیدہ بیگم نے بھی کہ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوگئی تھی۔ دہ لڑ کھڑایا اور دھڑام سے بنچے کراتھا۔

''ارمغان .....' زبیرہ بیکم تڑپ کر چلائی تھیں۔ان کی چی پورے کھر میں کوجی تھی۔ سے میں میں کوجی تھی۔

"اتنامائی بی بی اوروہ بھی اس عمر میں۔" ڈاکٹر جیرت سے بوجھ رہا تھا۔ ارمغان بستر پر دراز تھا۔ عمارہ قریب بیٹھی مسلسل رورہی تھی ارحمہ اسے جیپ کروانے کی کوشش کررہی تھی۔ سب اس کے کمرے میں جمع تھے۔ زبیدہ بیٹم نگامیں جھکائے مجرم سی کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر کی بات پر

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ و 269

سبان کی طرف د مکھنے گئے۔ ''انبیں خوش رکھنے کی کوشش کریں اور پریشانیوں ے ددرر میں۔ 'وہ دوائیں لکھنے کے ساتھ ساتھ بدایات مجمی دے رہے تھے۔ پھرڈاکٹر کے جانے کے بعد سب آ ہستہ ہتدان کے کمرے سے جانے لگے۔

ارمغان کی ہی ہائی ہونے کے باعث بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہر وقت سوچنے اور پر بیٹانی نے اس اعصاب اتنے كمزور كرديئے تھے عمارہ كے آنسواس كے ہاتھوں پر -B-C-18

است وه لمحه بإدآ يا جب وه تو في شخصيتر كي طرح زيبن بوس ہوا تھا۔اے گرتا و مکھ کروہ سانس لینا بھول کئی تھی۔ ذہن جیسے ماؤف ہوگیا تھا۔ارمغان کی حالت دیکھراس کی اپنی طبیعت خراب ہورہی تھی۔ مسلسل رونے سے وہ بالكل نشرهال موكئ تفي \_وهاب بهي روربي تقي\_

''عماره .....''ارمغان نے مدهم کہج میں اسے بکارا۔ ال نے آواز پررد تے روتے سراٹھا کراسے دیکھا۔ '' پلیز خاموش ہوجاؤ' مت رد۔تمہارے رونے ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ' وہ اٹھ کر بیٹھ اور بے جارگی سے بولا تھا۔عمارہ اور شدت سے رونے لگی۔ ارمغان نے اسے خود سے لگالیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کرستنی رہی۔

''آپ کے سوامیرا اور کوئی نہیں اس ونیا میں۔اگر آپ کو چھے ہوگیا تو میں بھی مرجاؤں گی۔' دہ اس کی شرث مضبوطی سے تھا ہے بلک رہی تھی۔اس نے عمارہ کے کرو این گرفت پچھاورمضبوط کر لی تھی۔

" مير بنيس موامجھ ميں بالكل تھيك موں \_بس ابتم ردنا بند کرد۔ 'ارمغان نے اس کے نسوصاف کیے۔ ''ارمغان ہم یہاں ہیں ہیں گے۔''اس نے سراتھا

موتے بولا اس نے تکھیں موندلیں۔

وہ تنہاائیے کمرے میں جیتھی کیوں رور بی ہیں انہیں مجهيس أربا تعا البين تولكنا تفاكه اكرارمغان بهي مرجمي گیانو وه نبیس روئیس کی کیکن اس کی ذرای طبیعت خراب ہوجانے بران کا دل کیوں بند ہوگیا تھا؟ اسے روتا بلکتا د مکھروہ مجمد کیوں ہونے لکی تھیں اگر انہیں ارمغان سے اتی ہی نفرت ہے تو پھراس کی بیرحالت دیکھ کر تو انہیں مظمئن ہوجاتا جاہیے تھا مگر وہ اتنی بے قرار کیوں ہوگئ تھیں؟ ان کے اندر ورد کیوں اٹھ رہا تھا؟ ان کے قلب میں ٹیسیں اٹھتی محسوں کیوں ہورہی ہیں انہیں سمجھ نہ آئی۔ وه کس رولی رئیں۔ پیش شک سیک

ارمغان کی طبیعت خراب ہونے کے بعدے عمارہ کو بھی جیسے حیب لگ گئ تھی۔وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہی جائے نماز پر کھڑی سجانے کون مصافواقل ادا کرتی تھی اس کی دعا ٹیس طویل ہوتی جارہی تھیں بیجا تھجا وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ سبح سورے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ارمغان اسے سپتال کے یا۔اس کے ساتھ ارحمہ بھالی اور بڑی بھالی آئی تھیں \_زبیدہ بیٹم منتظر کھڑی رہیں مرنسی نے بھی ان سے پچھند کہا۔ان کواس رویے نے بہت تکلیف دی تھی۔ عیارہ کولیبرروم میں پہنچا دیا گیا۔وہ تینوں باہر کھڑے تھے۔شکیل صاحب بھی پہنچ مے کانی انتظار کے بعدلیڈی ڈاکٹر ہاہرہ تیں۔ "مسزعمارہ ارمغان کے ہسپینڈ کون ہیں؟" وہ شائستہ کہے میں یو چھر ہی تھی وہ تیزی سے ان کے فريب آيا۔

"میں ہول عمارہ کاہسپینڈ ۔"وہ جلدی سے بولا۔ "مبارك بوالله في آب كوبين كى رحمت سينوازا ہے۔" وہ مکرا کر بولیں وہ تو شاک رہ کمیا۔ پچھ مہینے پہلے " تعلیہ ہے تم فارغ ہوجاؤ پھر ہم یہاں ہے بہت جب الٹراساؤنڈ کروایا تعالقے چاچلا کہ بیٹا ہے۔ یقیناً ڈاکٹر دور عطے جائیں مے۔ وہ اس کے آسوماف کرتے نے اس وقت غلط بیانی کی تھی۔ان کی بات س كرتواس بر اليي كيفيت طاري مونى كدوه وجمه بول بي نديايا\_

انچل ادسمبر ۱۰۱۵%ء 270

ارمغان تو ارمغان سب ہی شدید جیران تھے۔ پھر کھیل صاحب نے کریں کے ہاتھوں سے پچی کولیا۔ ان کے ول کی عجیب کیفیت تھی کچھالیں ہی کیفیت ان کے ول میں اس وقت بھی المری جیب انہوں نے مریم کو تھا اور آج بھی وہ بالکل وہی احساس محسوس کرر ہے تھے۔ خدا کی قدرت کہ بچی کی شکل وصورت بالکل مریم جیسی تھے۔ خدا کی قدرت کہ بچی کی شکل وصورت بالکل مریم جیسی تھے۔ خدا کی قدرت کہ بچی کی شکل وصورت بالکل مریم جیسی تھی۔ ان کی آئیسی ڈبڈ باسی کئیں۔

بری بھانی نے سب کونون کر کے خوش خبری سنائی۔ وہ سب عمارہ کے پاس آگئے۔ اس کا چہرہ زرد ہورہا تھا۔ چہرے برعجیب سی چمک تھی۔ ون رات کی مائلی دعا کیں بوری ہوگئی تھیں۔ عمارہ بالکل ٹھیک تھی اور پچی بھی لبدا البیس شام تک وسیارج کردیا گیا۔ ارحمہ نے فون کر کے البیس شام تک وسیال آنے ہے منع کردیا تھا کہ وہ لوگ گھر آرہی تھی شاندارا سنقبال آرہے تھے۔ اس گھر کی پہلی بینی آرہی تھی شاندارا سنقبال ہورہا تھا۔ و ھیر سارے پھول ان پر نچھاور کیے جھے۔ کیا چھوٹے کیا بردے سب بی اس گھر کی پہلی بی کو گود میں جھوٹے کیا بردے سب بی اس گھر کی پہلی بی کو گود میں محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اراپ کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کر اس کی آئی تھیں جھالملا محبین اور جوش وخروش د کھے کی اسے۔

''ارمغان ..... میں ماما جان کے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔''اس نے ارمغان کودھیرے سے کہا۔ دو مگر کیوں؟''وہ جیران سابولا۔

''میں وہیں جاکر بناؤں کی جھے لے جائے۔'' وہ نقابت زوہ آ واز میں بولی۔ وہ اسے سہارا دیتا ان کے کرے میں لئے ان دونوں کو و مکھے کر وہ شدید حیران کو کی کر وہ شدید حیران ہوئی تھیں۔ تیزی سے عمارہ کے قریب آ کیں اورا سے بیڈ بر بیٹھایا۔

پر معایا۔ "میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں۔"اس نے شرمندہ شرمندہ ی زبیدہ بیٹم کود کھے کر کہا۔ "دارمغان کے غصے اور نفرت نے مریم کوآپ سے

ارمغان نے عصاور طرت کے مربم کا پ سے دور کردیا اگر ہم آپ کی مربم آپ کی مربم آپ کو چرے لوٹا دیں تو کیا آپ کو چرے لوٹا دیں تو کیا آپ ارمغان کواپنالیں گی؟'' دہ نہ چاہتے ہوئے جی کی ا

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۰ ۲۰۱۵ آنچل

بولتے ہوئے رو پڑی۔ تب ہی تکلیل صاحب اندرہ ئے ان کی گود میں مریم تھی۔ وہ لیک کر تھی پری کوان کی گود سے لے کر چومنے لگیس۔ وہ اسے دیوانہ وار چومے جارہی تھیں اور سلسل رورہی تھیں۔ارمغان کمرے سے باہر نکلنے لگا۔

"ارمغان المفان الموات كرے سے باہر لكا ديكور جلدى سے پکار بيٹھيں ۔ وہ تھہرا۔ اس ایک پکارکو سننے کی فاطر وہ بہت سال ترسا تھا۔ ذبيدہ بيگم اس كے قريب المراس كا چرہ ہاتھوں ميں تھام كر بوسہ ديا۔ ارمغان نے آئموں بند كرليں ۔ آنسولكير كی صورت اس كے چرے پر پھيل رہے ہتے۔ وہ اسے چومتی رہیں۔ اس کس کے ليے وہ كتنا بے قرار تھا اور پھر انہوں نے اسے اپ سينے سے لگاليا۔ وہ بلندآ واز سے رور ہی تھیں ۔ دونوں بس سينے سے لگاليا۔ وہ بلندآ واز سے رور ہی تھیں ۔ دونوں بس روئے جارہ ہے۔ دولوں کو فظوں کی ضرورت ہی ہیں رہی تھی ۔ خون کے دشتے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ عمارہ بھیگی رہی تھی ۔ خون کے دشتے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ عمارہ بھیگی آئموں سے بیجذ باتی منظر دیکھرہی تھی۔

" اماجان! ہم اس کانام مریم رکھیں مے۔ عمارہ نے مسکراکر کہانوانہوں نے اثبات میں ہر ہلایا۔

ساری نفر تیس ختم ہوگئ تھیں اس تھی تی جان کی وجہ سے عمارہ نے دل ہی ول میں لا کھشکر اوا کیا۔ ارمغان نے اسے ایک خاندان دیا اور اس کی دعاؤں نے ارمغان کواس کی ماماجان .....!!!



# Downloaded From paksodely.com

## حصاقه القاسل

## حافظشبيراحمد

سائرہ کو جرانواله جواب: بی بی اگر کوئی علاج کرے گاتو ہیے بھی لے گانا، ڈاکٹروں کو کیوں میے دیتی ہیں۔ آپ آیت ال کو مسی پڑھیں اگریانی پینا ہوتوایک

اب ایت الکومسی پر هیس الریای پیناموتوایک گونث اگر کمانا کھانا ہوتو صرف ایک لقمہ کھودر بعد (2 منث) دوسر القمہ ہربار آیته الکومسی پڑھ کرکوشش جاری رکیس ،افاقہ ان شاء اللہ ہوگا۔

لاتبه رئیس سسرگودها چواب: بینی کے لیے یاسین شریف روزاندایک بار پڑھ کریانی پہ پھونک کے پلامیں۔

روزانہ 1 4 بار آیته الکوسی پڑھیں دکان ہیں۔ باہر جائے کے لیے 111 بارروزانہ سود۔ قالقویش پڑھ کر کامیا بی کی وعاماً تکیں۔

دُوبيه سليم سن فيصل آباد جواب: بي بي آپ م مم مم مي لا رجعون كاور دكر بي هر نته.

سعدیه خورشید اسلام آباد جواب: دردوالی جگر پر باته رکه کرآ تکمیں بند کر کے اللہ اللہ کریں، بہت بی دھیان لگا کر، ان شاء اللہ درد دفع ہوگا (جب بھی دردہو)

نوکری میں کا میابی کیلئے سودے اُلقریس پڑھیں ہر نماز کے بعد 11 بار۔

شادی کے کیے جمری نماز کے بعد 70 بار سود سے الفوقان کی آیت نمبر 74 پڑھیں عرصہ 4 ماہ۔ سب عمل کرسکتی ہیں۔

سمی سسه صادق آباد جواب:آپ فجرگی نماز کے بعد مسود قد الیفوقان ک آیت نمبر 74روزاند 70 بار پڑھ کررشتدگی وعا مانگیس عرصہ 4ماہ۔

بعائی روزانہ برفرض نماز کے بعد 21 بار سور سے القویش پڑھ کردعا مانگیں۔

ماریہ نوشین ..... سرگودھا جواب: سورج لکنے کے بعد اورغروب ہونے کے بعد 41,41 بار آیت السکوسی پڑھ کریائی پر پھونک کر پئیں بھی اور گھر میں کمروں میں چھڑکیں بھی ،3 ماہ تک

. عظمت حنیف ....

جواب: آپان کے لیےروزانہ 41بار آیہ۔۔۔ السکومسی بڑھ کرتصور میں لاکر دونوں بردم کریں ان کے اینے کمرے کو بھی تصور میں لائیں۔ بیمل عشاکے بعد کریں۔

صوفیہ تبسم مسلم و ھاڑی جواب: آپ سور۔ قالاخلاص ہر نماز کے بعد 21 مرتبے پڑھ کران سب رکاوٹوں اور بندشوں کے دور ہونے کی دعا مانگیں، یا پھر دات میں 111 ہار پڑھ کر دونوں میں ہے ایک کرنا ہے۔

رابیل اکرہ ۔۔۔۔ سبر گودھا جواب: بہتر ہے یہاں نہر ہیں۔ آپ بیسورہ الفرقان کیآ بہت نمبر 74روزاند70 بار پڑھکردعا مانگیں 120 ون اللہ بہتر دشتہ عطا کر ہے۔

شهناز اختر سلهور جواب فجری نماز کے بعد 70 بارسورة الفوقان کی آیت نمبر 74 پڑھ کردعا مانگیں، 4 ماہ ۔ اور رات سونے سے پہلے 41 بار آیت الکوسسی پڑھ کر برتم کی رکاوٹیس ختم ہونے کی دعا مانگیں۔

نسرین اختر ..... جواب:40روزتک روزاندایک ٹائم 111 بار آیتی۔ الکومسی پڑھ کروعامانگیں ہمب رکاوٹوں کے دور ہونے کی۔

ش ر سس لال واه جواب: آپ سورة والصحی روزاندایک تائم 111 بار پڑھ کردعا مانگنس ، اچھائی میں ہواتو مل جائے گا۔

مهوش سوی دور جواب: بی بی آپ اور آپ کے میال 41روز تک آبت السکو مسی روزانہ منج ومغرب کے بعد 41بار پڑھ کر پائی پر پھونک مارکر تکیں آپ کا اور شو ہر کا مسئلہ مل ہوجائے گا۔ آپ کی بہن کا مسئلہ انفرا کا ہے اس کا علاج کرائیں۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% ۲۰۲۵

اور کے ہاتھ میں ہے۔ بہتر ہے رشتہ فوراً منظور کرلیس والدہ فیملہ دے دیں۔

ربیعه شبیر سسمنڈی بھائوالدین جواب:سورة القویش کامیانی کے لیے، برنماز کے بعد 11 بار پڑھ کردعا مائٹیں۔

نسيبه .....

جواب: آپروزاند صلوة الحاجات پرهیس رات

مسودة الاخسلاص 111 باربر هكرركاوليس اور بندشين فتم مونے كى دعاماتكين -



http://facebook.com/elajbilquran www.elajbilquran.com

نوٹ
جن مسائل کے جوابات دیئے گئے ہیں وہ صرف انہی
الوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے سوالات کیے ہیں۔ عام
انسان بغیرا جائزت ان پڑ علی نہ کریں۔ عمل کرنے کی صورت
میں ادارہ کی صورت ذمہ دار ہیں ہوگا۔
موبائل فون پر کال کرنے کی زحمت نہ کریں۔ نہبر بند
کردیا گیا ہے۔
اس ماہ جن لوگوں کے جواب شائع نہیں ہوئے وہ اسکلے
ماہ شائع ہوں گے۔
ماہ شائع ہوں گے۔
دامشائع ہوں گے۔

مهوش بوریوالا اورکے ہاتھ ش جواب:روزاندسورے القریش 111 ہار پڑھکردعا فیملہ دے دیں۔ ہانگیں کامیا بی ہوگی۔

> شهناز بی بی سسس شجاع آباد جواب: آپ ہرنماز کے بعد صورہ والضحیٰ 21 بار پڑھ کر دعا مائٹس کا میا بی ہوگ۔

م ن سس گجرات جواب سورة القريش برفرض ثماز كے بعد 11 بار پڑھ كردعا مائكس مستقل \_

آمنه سسکهر
جواب:آب فجراورمغرب کے بعد 41,41 بار آیت
السکوسی پڑھ کریائی پہیجونک کرخود بھی پئیں اور کھر میں
سب لوگوں کو بھی بلا میں۔ نیز تیل پہیجی دم کر کے ماکش
کریں۔

آپ کے شوہرروزانہ مسورے الاخسلاص 111 بار پڑھ کردعا مانگیں، کامیالی ہوگی۔

محمد عتيق ---- ملتان

جواب: آپ سورج نظنے اور غروب ہونے کے بعد 1.41 مار آیت السکوسی پڑھ کرا ہے اور دم محی کریں اور یانی پڑھ کرا ہے اور م

حبیب الرحمان سس داولینڈی جواب: آ پ ذکان کھولنے اور بندکرنے پہ با آ داز بلند آیتہ الکوسی پڑھا کریں سب سیح ہوجائے گا۔

م ف بین چیچه وطنی جواب: اوپری افز کمل ختم نبیس ہوا، آپ نے جس مدرسے سے فرسٹ ٹائم علاج کرایا تھا جنہوں نے قبرستان میں تعوید ڈلوایا تھا ویں ایک باردوبارہ رجوع کریں۔ بھائی سے اچھائی کی امیدمت رکھیں اس کی ڈوری کس

روحانی مسائل کاحل کو پن برائے جنوری ۲۰۱۱ء نام والدہ کا نام گھر کا کمل پتا

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵% ۲۰۱۵ و 273

تجھ کو جاہا تو مجر ادفات ہے برھ کر جاہا زیست آسان ممی ہوسکی سمی لیکن ہم نے تیری جاہت کو ہراک بات سے بر حرک جاہا ام المتل مريم شاوين ..... مجرات بارب بیرسال سب کی مسرت کا سال ہو پیغام عیش لائے بیہ عشرت کا سال ہو آنسو کا سال ہو نہ بیآ ہوں کا سال ہو تعنے نے سائے بہاروں کا سال ہو جوبر پیرفسیاء.....ملیز کراچی منظر اداں ہے کس منظر اداس ہے مرجعی اداس ہے دیوار مجی درجعی اداس ہے ہے دور تک ادای کا یہ سلسلہ عمیا لکتا ہے میرے ساتھ وسمبر اوال ہے جازبه عباس .... و يول مرى الےدسمبری ميري عمرروال مين بملى شآنا تیری سردشامول میں مجھے کوئی مجھزاہوابہت یانا تاہے عائشه برويز .....کراحي مصندی ہوائیں کیا چلیں میرے شہر میں ہر طرف یادوں کا دیمبر مجھر محمیا ارم وزارج ..... مجرات تفا أزندكي مخضر مجر ورد بے حساب کیوں؟ سدره سليمان .... شوركوث لفظول کی تمہید مجھے باندھنی تہیں آتی كثرت سے بادآتے موسيدى ى بات ہے تنها.....تامعلوم میں تو خود سے تاراض ہوں سمی اور کو کیا مناؤ..... فكفته خان .... بعلوال أكر ابني قسمت لكھنے كا ذرا اختيار ہو مجھے



ميمونهرومان

سباس كل .... رحيم يارخان تم سبب ہو میری ادای کا تم کو سے بات تو پا ہے نا۔۔۔۔؟ سعدىدرمغمان سعدى .....186 يي حرف حرف رث کے معی آ کہی ہیں اتی آ ک نام رکھنے سے روشی مہیں ملتی آ دی سے انسان تک، آ دُ کے تو مجمومے کیوں چراغ کے نیچے روشی تہیں ملتی يرى .....طور جهلم وموعر نے کیا ہواُن آ محمول مس کہانی میزی خود میں کم رہنا عادت ہے برانی میری بھیٹر میں بھی مل جائیں سے آسانی سے کھویا کھویا سا رہنا ہے نشائی میری ارم كمال .... فيصل آباد تیرے آنے کی امید بھی ہوچکی معدوم نے برس کا اہتمام ہے دسمبرآن چہنجا ہے خنك رُت مِن تَهانَى بمى چوكمت يركمزي في جاڑے کی اداس شام ہے دمبرآ ن پہنچا ہے طيبه معديه عطاريي ..... كفتياله سيالكوث جمعے كرعطا اے ميرے خدا لؤ بہت بندہ نواز ب میری ہر مہم مختاج ہے تیری رحمتوں کے مزول کی سامعه ملك يرويز ..... خان بور بزاره یا اللہ میری ارض یاک کا قریبہ قریبہ ہوسکون کا محور ہو اس کا کبوارہ اس کے ہر خطے میں کریں خوشیاں راج نه بوکونی سانحه بیثاور جبیا دوباره سورافياض اسحاق مهيانه .... سلانوالي یاؤں پھیلائے تو نہ دیلمی جادر ہم نے

آنيل ادسمبر ١٠١٥% ٢٠١٥ ع

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISDAN

إقراءوتيم ....الله والاثاؤنُ كرا جي ول تو مسی اور ہی دلیس کا پرندہ ہے سمیر سینے میں تو رہتا ہے مربس میں تہیں رہتا يارس ..... چكوال بس اک میری بات نہیں تقی سب کا درد دسمبر تھا برف کے شہر میں رہنے والا اک اک فرد و مبر تھا مجھلے سال کے آخر میں جیرت میں تھے ہم تیوں اک میں تھا' تہائی تھی اک بے درد وسمبر تھا مهوش كلى ..... بور \_عوالا جانے سے پہلے کوئی دعا کر جاؤ بھولی ہوئی محبت کو وفا کرجاؤ جس سے زندگی حسیس کلنے کے حقی الی کوئی چیز جھے عطا کرجاؤ ليكم ظهبير .... كوثله جام بحفكر اس وقت رکبِ جاں پر بردی چوٹ کھے گی جب بھے سے بھر کر میرے ہم نام ملیں کے فرهین عمران .....کراچی مجر دل کو ہوگئ ہے وہی راہ گزر عزیز چرا کے فریب میں ہم مرتوں کے بعد ملك محسين حيدر سنجن آباد حاجت نہیں تکلف کی میرے شعور کو اقبال رہنما ہے بس اتنا ہی کافی ہے اب وفا کی شمع جلانی ہے اے تحسین شعور کا عالم تو پہلے بھی کافی ہے سنىيال دافعتى زرگر..... جوڙه بجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کردے میرے اللہ مجھے سائس تک نہ آئے تیرے ذکر کے بغیر

تو این نام کے ساتھ تھے بار بار تکھول فرحت اشرف مسن .... سيدوالا كتابوں میں ركھ کے سلا عمیا ہم كو آ كھ بند سمى اور بھلا سميا ہم كو کوئی عجیب مصورتها جو بارشول کے موسم میں یکی دیوار پر بنا کیا ہم کو حميراقريتي....لاهور كركے تمام تر كوشش بھى تم ناكام تفہرو مے بجھے عابتا آسان تھا بھولنا محال ہے باربيوسيم ....الله والاثاون كراجي كل تلك بهت به كل تق بهم عم دنيا كوسوج كر عشق اللی نے رات سے میرے سارے م وحود ہے وہ جو تحکف تھے جھے سے میرے ساتھ ہیں اب تلک جن میں کموٹ تھا دہ خود ہی میں نے کھودیتے مىلمىعنايت.....كعلابث ٹاؤن شپ خوشبوے ہواؤں سے بھی ملتے نہیں کچھ لوگ موسم کی اداؤں سے بھی ملتے نہیں کچھ لوگ مل جائيں تو جيون كو سجادية بي جھٹر جا تیں او دعاؤں سے بھی ملتے ہیں کھولوگ يروين انصل شاهين ..... بهاوننكر یہ سوچ کے عم کے خریدار آگئے مم خواب بيجين نير بازار آميك آواز وے کے حصب کی ہر بار زندگی بم ایسے سادہ ول تھے ہر بارآ مے باجره ظهور..... پیتا در تاروجیبه اٹھتے تھے جوقدم تیرے اللہ کے کمر کو ناجاراب المصح بين وه بازار كي جانب تم چھوڑ ہلے کیا یونی قرآن کی محبت حق ہوگیا مغلوب اور باطل ہوا غالب صائميناز.....يثاور تاروجيه اب بھی الزام محبت ہے ہمارے سر پر اب تو بنتی مجمی نہیں ہماری ان کی

biazdill@aanchal.com.pk

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ها۲۰ و 275

عودا جھی نکال دیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے گاڑے کرلیں ۔ سبز پیاز کو بھی ایک ایک ایک برابر کاٹ لیں۔ \_\_\_\_\_\_\_\_ تھی میں میدہ ڈال کر سرخ کریں اس میں سبزیباز مُنذ ااور کوشت کے سلائس ڈال کر فرائی کریں ساتھ ہی سویا ساس بھی ملادیں۔سوپ ڈال کر چند منٹ تک تمام اشیا کوابال لیں اہلتے ہوے سوپ میں گرینڈ کیا ہوا آھيزہ بھي ملادين سوپ تيار ہوجائے تو سبر دھنيا کات کرچھٹرک دیں اور نوش فر ما تیں۔

چکن ٹماٹو سوپ

آ دىماكلو ایک عدد (باریک کی ہوگی) ایک عدد ( کش کی ہوئی) 28 آ دها کلو ایککپ ایک جوا(پیاہوا) ایک کی (بیا ہوا) ہری مرج اجوائن حب ذا كفته نمك ، كالي مرج حب ذالقتر سفيدزيره

سوال بین میں ملحن کو کرم کریں اور اس میں باریک کی ہوتی بیاز ڈال دیں جب بیاز تھوڑی می سبر موجائے تو چکن ڈال کرفرائی کریں جکن بلکا سافرائی ہو جائے تو تھی کی ہوتی گاجر بہن اور پیا ہوااور کے ڈال كرمز يدفراني كران سبرايان اور كوشت فراني موحا ياتو مُمَاثِرُ ذَالَ كَرُ ذُيرِتُهِ لِينْزِيانِي ذَالَ كَرُدُهِ مِي آبِي يُرسوب تیار ہونے دیں سوے کا زھا ہونے لکے تواجوائن نمک ساه مرج اور سفيد زيره وال كرسبز مرج كني بوني (ج نكال ك شال كري اوركرم كرم سوب نوش فرما مين .

طلعتاعار

چائنيز سوپ

چكن ( بارت بين ) آ دها کپ يالى ودھانے کے بیج اليك عدو تنزا ايكعرد جارعرو پازسبر أدرك <u> ایک پی</u>ل لهبس آ دعی یوگی پيازخنگ سبردهنيا آ دهاوا عالى سياه مرج ياؤ ڈر آ دهاما عُكان نمك ایک جائے کا 🕉 ميذه

ٹابت مرغی کے حار مکڑے لے لیں اسے دو لیٹر پالی میں ڈال کر بکا تمین اس میں ایک عدد خشک پیاز جار فکڑے کرکے ڈال دیں۔ ٹابت کہن ادرک کا ایک فکڑا نمک اور سیاہ مرج شامل کر دیں۔اس کے ساتھ مختلفم 😹 چارنگڑے کر کے ڈال دیں اور ایک محتشہ تک ان سب کو ابالیں۔ سوپ تیار ہوجائے تو گوشت کو نکال کر ایک ایک ایج چوڑے کلڑے کرلیں۔ سوب میں شامل تمام اشیا کوگرینڈ کر کے پییٹ بنالیں اور سوپ کو جھان کر ایک بردی ساس پین میں ڈال دیں اور دوبارہ دھیجی آ کی پرر کھ دیں۔ شڈے کے اوپر سبز چھلکا اتار کر اندر سے

آ دهاكي بیگم نامیداختر .....اسلام آباد ایک کلزا وارعيني لذيذ چائينز سوپ آدهاط خكافئ سياه مرت حاربيالي چکن کو دوکلو یالی میں آگ پررکھویں۔ اِس میں انڈہ ایک عدد ایک عدد پیاز مما فرا درک کہن ممک مربج اور دار چینی دوکھانے کے ج سوياساس كالكوا وال كريكا ميس يكت بوئے سوب ميس جالغم انگور کی بیل کے خشا بتے جارجائے کے بیجی (یاؤڈر بنا میں کر دولکڑے کر کے ڈال دیں ادر گاجر کے بھی دو لکڑے کر کے ڈال دیں۔ دو گھنٹہ کے بعد چکن کونکال حسب ذاكفنه کر چھوٹے چھوٹے لکڑیے کرلیں اور سوپ کو چھان کر ایک کھانے کا چی ساهرج الگ دیکی میں ڈال دیں۔ایک فرانی پٹین میں پیاڑ کو براؤن کریں ادر اے سوپ میں ڈال دیں پھر میدہ ابلتی ہوئی یحنی میں سیاہ مرہ اور نمک حسب ذا نقتہ ای فرائی پین میں بھون کرسوپ میں تھوڑ اتھوڑ اڈال کر ملادیں۔انڈے کواس قدر میں تیں کہاں کا جھاگ ابھر ملائيس اور اس سوب كو ددباره آگ ير ركه ديس اور آئے اب اسے کھولتی ہوئی سیختی میں دھار باندھ کر سیکری بھی ملادیں۔ مکتے ہوئے آمیزے میں ملالی آ ہستہ آ ہستہ ملادیں اور سیٹ ہونے دیں چر ج سے ہلا میں سوپ کے پیالے میں تیار شدہ سوپ اعربلیں پھینٹ کرڈال دیں ادرا پنی پہندے سوپ کو گاڑھا کر کے پیش کریں۔ اس میں سویا ساس ملا نتین اور اعور کے چوں کا یاؤڈر ئادىيەفاروق.....لا بور ا ڈال کرنوش فرما میں. ر بکرے کے پائے 5 ch ( ) چکن کوك ٹيل سوپ برے کے پائے بارہ عدد درمیائے آ رها کاو چکن ایک چھٹا تک لہسن أبكعدد المماثر ایک یاؤ ایک عدد پياز ایک جائے کا کی لہن سفيدزبره 23.3 عائے کا دھا تھے سوكهما دهنيا تین کھانے کے انکا ملالي الكفكرا لوتك יו למשענ آ دهاما يككا في دار چينې \_ 7°37 آ دهمی چھٹا تک ادرك سيري تحوزى ك أيك چھٹا تك أيكعدد 28 سب الاكرايك في ووعزو پياز تنن جائے کے تع برادهما منيره

## شاھی ٹکڑے رنگین سویوں کے ساتھ

رنگین سویان آدهاکپ
دوده ایک لینر
پینی آدهاکپ
کھویا آدهاکپ
بادام پسته سلائس مست ضردرت
زبل روثی کے سلائس آٹھ عدد
تیل یا تھی تالئے کے لیے
تیل یا تھی آدهاکپ
پینی آدهاکپ
پانی آدهاکپ
بانی آدهاکپ

دووھ کو اہال لیں جینی اور سویاں ڈال کر بھا تیں سویاں زم ہوجا نمیں تو چولہا بند کردیں اور ڈش میں نکال لیں۔ ڈیل روئی کوئسی بھی شبیب میں کاٹ کر فرائی کریں۔ ڈیل روئی میں بانی ڈال کر بھا کی گال کر بھا کی اس ڈال کر نکال جائے اب فرائی سلائی شیرے میں ڈال کر نکال جائے اب فرائی سلائی شیرے میں ڈال کر نکال کر سویوں پر رکھیں۔ سلائی پر کھویا ہا دام پیٹ رکھ کر بھی کریں۔

جوير بيدر ضا ..... پيثا ور

یائے اچھی طرح آٹا یا بلین مل کر دھولیں پھران میں بہت ساپانی ذالیں۔ نمک کہسن پیس کر ڈال دیں اورلو تک اور دارجینی ٹابت ڈال کر یکنے رکھ دیں۔ اوپر سے دیکئی کا منہ بند کردیں ان کو کم از کم چار تھنٹے پکنے دیں پھردیکی کا منہ کھولیں اور دیکھیں کہ یائے گل گئے جیں تو اتارلیس ورنہ ایک تھنٹے اور پکنے دیں اب سب مصالحہ طاکر باریک بیس لیں تھوڑ انہیں اورا درک بھی بیس لیس اور تھوڑی بیاز بھی علیحد و بیس لیس۔

ابایک کھے منہ کے دیکیج میں کھی کو کڑا ہمیں اور
اس میں باتی بیاز بار یک لیجے دار کاٹ کرل لیں ۔ بیاز
بادامی ہونے پراس میں برقی بہی ہوئی بیاز طادیں اور
سب خوب بھو میں جب بیازخوب بھون جائے تو اس
میں بسن ادر کے بہی بوئی اور سب مصالحے بینے ہوئے
وال دیں اور بھو میں ۔ اب اس میں سرخ مرج اور
بلدی بہی ہوئی وال دیں اور تھوڑا بھو میں ۔ ساتھ بائے
کی بختی ایک ایک جے والتی جا تیں اب اس میں دہی
بیننٹ کر ڈال دیں اور حسب ضرورت یختی میں ہے
بیننٹ کر ڈال ویں اور حسب ضرورت یختی میں ہے
کی بین اول ویں اور حسب ضرورت یختی میں ۔ ایک بین اور مسب ضرورت یختی میں ۔ ایک بین اور حسب اور کھانے کے لیے بین کریں ۔ اور کھانے کے لیے بین کریں ۔

بالدوعا تشهيم .....كراچي

مولی کے براٹھے

اشیاء:۔ مولی ایک کلو آٹا ایک یاؤ میده میده میده میده میرورر مردح مردرر مردرر

م لی کو کدوکش کرلیں اور تھی کوکڑ کڑا کر اس میں

چینی میں ایک کب یالی ادر زعفران ڈال کر گاڑھا شيره بنالين أيك بين مين وها هي ذال كربيس بعون ليس پھرنكال ليس\_اى بين ميں بقيد تھي ڈال كرسوجي بجون لیں ۔ بیس میں ناریل خشک دودھ کس کریں مجر ای میں بھونی ہوئی سوجی ڈالیں۔ مکس کریں شیرہ کو مُعندُه كرك ذالين مم كم ذالناب دال كرملس كريت ر ہیں جتنا شیرہ یہ لے سکے اتنا ڈالنا ہے۔ ڈش میں جی لگا کر میمی جمالیں پستہ بادام اور ناریل سے گارش کر کے مروکریں۔ کور جہان....کراچی فروث كسترة ديلائيث ضروری اشیاء: \_ دوكھانے كے تھ ونيلا تمشرذ آ دھالیٹر בבכם آ دھا کپ چينې ایک پیک لال جيلي منتصے بسکٹ حسب ضرورت ایک . مكس فروث ایک کپ بائن ايبل حسب يشار ووکھانے کے آج بإدام

وودھ کو گرم کریں جینی ڈالیں مشرو تھوڑ ہے شمندے دودھ میں مکس کر کے ڈالیس ۔ پیچ چلائی رہیں تحشرة كاثرها موجائة توجولها بندكردين يحسرة محنثرا ہوجائے تو آ وھا کب کریم اور مکس فروٹ مکس کردیں اور تھوڑے بسکٹ بھی مجل کر تکس کرویں ڈش میں کمشرڈ ڈالیں۔اس پربسک کا چورا چیزک دیں کریم جیلی یائن ایل اور بادام سلاس سے گارٹش کردیں اور شفنڈا

شکر قندی کا حلوه ضردری اشیاء:۔ شكرفتدي اخروٹ کی کری ايك ایک کپ الانجى ياؤذر آ دھاجائے کا ف ایک حسنب ضرورت جا ندي

شکرفتری کے چیوٹے تکڑنے کاٹ کر دودھ ڈال کر ا ہلکی آلیل پر مکنے دیں ساتھ اخروٹ بھی ڈال دیں جب د دنوں چیزیں کل جا تیں تو بلینڈ کرلیں۔ تھی گرم کر کے اس میں مسیحر ڈال دیں۔ چینی کھویا ا اور الا پچی یاؤ ڈرمکس کریں حکوہ جب سمٹ جائے اور می چیوار دے تو اتارلیں۔ ایک خوب صورت ی سرونگ ڈش میں نکال کر جاندی کے ورق لگا کر

روبينه ماليون ..... مجرات

دل بهار میثها

ايككپ سوجي دوكب بيس آ دها کپ حيني تاريل ياؤذر خثك دوده زعفران بادام يست

212 013 6

بيكم پردين ارشد ..... مير يورخاص حسبذوق تمك ايد طائے کا تھ اسپیشل مصالحه فرائید رائس 0/1 الكوائح تاهزره ایک کھانے کا جی ادرك كهبن پييث أ دهاكب آ دها جائے کا تھے بروى الالميخي دانه ایککی دوسے تین اسلس دارجيني آ دھا کپ 28 آ کھے آ دھا کپ البت برك مرج ہری بیاز تنن ہے جار آ دهاکلو تمائر حادل 成三星 ایک چوتھائی کپ چی ساس كالىمرى يق آسا كا ایک چوتھائی کپ لوتك سوياساس ہری الایکی حارنے یا ی نمك حسب ذوق ايكعدد الكاطائككاني سفيدمرح تمزيبة الكاطاعة چلن یاو دُر چلن کیوبر<sup>د</sup> ووعدو سرونگ کے لئے خلاو تنبن ہے جیار عدد انڈے سرونگ کے لئے دائنة جادلوں کو رہے گھنے کے لئے یانی میں بھلوئیں۔ ایک پین میں تیل کو گرم کر کے پیاز کو براؤن کر عجراس کوابال کرر کھ لیں۔ ایک پین میں تیل گرم کریں لیں۔ ساتھ کا گرم مصالحہ اور زیرہ ڈال دیں۔اب اس اورانڈوں کو پھینٹ کراس میں ڈالیں۔ میں اورک لبس کا پیسٹ کئے تماٹرہ ثابت ہری مرج اور ایک الگ پین میں البلے جاول، کی گاجر، ہری بیاز بھینٹا ہوا دہی شامل کر کے ڈھک کر اتنا لیکا نیں کہ تیل اورساتھ میںنمک، دکنی مرچ، چکن یا وَ ڈرادر سویاسا بن الچھی طرح ڈال کر پکائیں۔اب اس میں کیے ہوئے على وجائے۔ يهلي سے اللے چے شامل كر كے مزيد جھ ہے آتھ انڈے اور چکن شامل کر کے انچھی طرح مکس کرلیس \_ منٹ لیکا تیں۔ پھراس میں نمک اور چکن کیوبر ڈالیں۔ آخرمیں بہتیج کی مدد سےخوب ملا نیں ادر کرم کرم آخر میں بھیکے ہوئے جاول شامل کر کے تھوڑا سا یانی ڈال کر پکا میں۔ جب یالی خشک ہونے کھے تو پین کو ...لارگانه آ سيەنورالدىن ... توے کے اور رھیں اور دم پر چھوڑ دیں۔ تیار ہونے پر چنا يلاؤ رائنداورسلا دکے ساتھ مردکریں۔ إولينزي 750 گرم ايك چوتھا كى ايك چوتھا كى تين چوتھا کي



## روبين|حمد

آج كل شام و صلتے ہى ہوا ميں ہلكى ہلكى خنگى اينے ساتھ میہ پیام لارہی ہے۔موسم ایک بار پھرلوٹ رہا ہے دیکرموسموں کی طرح اس کی بھی اپنی ایک انفرادیت ہے کویا کہردیوں میں کھانے پینے کے لواز مات کے ساتھ بہننے اوڑ منے کے انداز یکسر تبدیل ہوجاتے ہیں بھلاوہ كيے؟ تودہ ایسے كہ سوپ كافى ورائي فردث كے ساتھ سؤئر اور کرم ملبوسات کے بغیر سردیاں ناممل رہتی ہیں۔ موسم سرما میں بالوں کی حفاظتِ موسم سرما كي آمد كا آپ كواس طرح بھي يا جل سكتا ہے کہ جب آپ اپنے بالوں کو ہاتھ لگا تیں گی تو آپ کو ایمامحسوں ہوگا جیسے آپ کے بال دھول اور گرود غبارے أقے ہوئے ہیں۔اسموسم میں بال ناریل کے ریشے کی طرح اکڑنے لکتے ہیں ادرآ بی کی کھویڑی کسی بای ادر

ديرمسائل بهي جنم لينے لکتے ہيں۔ يدسب تب موكا جب آب سردموسم مين بالول كي مناسب د عمير بهال تبيس كرس كي -ال موسم مين بالول بر المينل توجدد ين كي ضرورت موني سادر وجديد المكرد موسم میں ہوا میں تمی کا تناسب کم ہوتا ہے ادر بال اور کھورٹی بری طرح متاثر ہوتی ہے متیجہ میں بال کھر درے اور ٹوٹ مجھوٹ کا شکار ہوجائے ہیں اور اس تاسب ہے کھوروی کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔

خنک زمین کی طرح نظرا بنے لکتی ہے اس کی دجہ سے

کھوروی میں تھجلی ہونے لگتی ہے ادر بالول کے

دیں اور اگرآپ موسم سرما ہے لطف اندوز ہونا جا ہتی ہیں نجات حاصل ہوگی۔ تو پھراہنے بالوں پرخصوصی تو جددیں۔اس حوالے سے چقندر کے پتوں میں بھی فولا و کثرت سے مایا جاتا سب سے اچھی بات بیہ ہوگی کہ کھر بلونسخہ جات کو ابنایا ہے چھندر کھا تیں اوراس کے ہوں کوابال کر شنڈا ہونے

جائے تا كەزبادە سىھازيادە فائدە جوسان مىس چونكەسارى قبررتی اشیا شامل ہوتی ہیں اس کیے ان کا کوئی سائیڈ الفيكش نهيس موتا اور بازارى برود كش كمقابلي مين زیادہ فاکدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ان پر اخراجات بھی بہت كم آتے ہيں مختصريدكہ برلحاظ يدة قابل مل ہيں۔ ايووكيد' مايوكنديشنز

1:01:71 انڈے (سفیدی کے بغیر) כנשענ أيك ججعونا جار مايونيس

الووكيذو

ایک بڑے پیالے میں ابود کیڈد کو پچل دیں ادراس میں انڈے کی زردی شامل کرلیں۔اس کے بعداس میں ما يونيس بھي ملاديں ادرسب كواچھي طرح مكس كركيں۔اس كند يشنزكو بالول ميں جروں سے شروع كر كے بالوں كى نوک تک لگائیں۔لگانے کے بعد بالسٹک رہے کی مدد سے سرکو ڈھانب لین اس کے ادیر گرم آسٹیم کیا ہوا تولیہ رهیں چیس منٹ کے بعدسادہ یائی سے سرکودھولیں۔

ہے رونق بالوں میں چمك لائیں بالوں میں جک پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا جادد فی تسخم وجود ہے جو بالوں کودریار مکت عطا کرتا ہے۔ ایک کھانے کا چیج مہندی آیک کیموں کارس آیک عدد اعدًا ' تَفُورُي ي كافي شامل كرت يهينث ليس أيك تعصف تک بيآميزه بالول من لگاريخ ديں۔ ياني ميں ايک جیج کلیسرین ملا کرابال لیس تصندا ہونے پراس سے بالوں كى جروں برمساج مينجية خرميں بلكا كرم توليه بالوں ميں لیبٹ کر او ھے گھنٹے بعد دھولیں۔ بیسخہ خشک بالوں کے لیے غیر معمولی حد تک مفید ہے۔ بالوں کی ملائمت جمک ميآب پرے كہآب بالوں من كى كى نہ ہونے اور خوب صورتى لوث آئے كى بالوں كى سكرى سے بھى

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱ م

پراس پانی نے سروھولیں سری جلد پرجی خشکی سکری ختم ہوجائے گئے۔

سكري كا خاتمه .... شيمپو ا انتخاب سكرى كے خاتے كے ليےكون سائتي وبہتر ہے؟ اس حوالے سے کھے کہنا ہوں مشکل ہے کہاشتہارات ک صنعت اتن فروغ یا چکی ہے کہ شیمیوکی ظاہری پیکنگ ہی صارفین کومتاثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ بیر حقیقت ہے کہ بعض سیمپوسکری سے نجات کے لیے مور بھی ہیں کٹین بیشتر شیمپو میں زائد فیمیکلز کی بہتات بالوں کی حالت میں اہری پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ کے بال مجھی سکری کے شکار ہیں اور اس تکلیف سے مستعل نجات بهمي جاستے ہيں تو مچھ گھريلو نسنج مرض کی شدت کم کر سکتے ہیں۔ یہ نسخ انہی اجزا پر محتمل ہیں جنہیں اشتہاری کمینیاں ایم مصنوعات میں شامل کرنے كدعو دار مولى ميل-

🕁 گندهک کاسغوف ریشما اورسیکا کائی کا یا و ڈرملا كرسر كى جلد مين لكا تبين سيكا كائي عطي ياني يه مردهولين بالوں کی جڑوں ہے سکری کاخاتمہ ہوجائے گا۔

الم مسلے کے کووے میں ناریل کا تیل ملا کرآ میزہ بنا تنین ہفتہ میں ایک مرتبہ میئر ماسک کے طور پر جڑول میں لگا کیں بال ناصرف تحصی سکری سے محفوظ رہیں سے بلكه ملائم جبكدار موجا ميں كے۔

🖈 انڈوں کو پھینٹ کران میں نیم کرم پائی شامل كرين اليه بالول كى جزول ميه سروب تك ليكا مين ول منث بعدد حولیں بہتر متا بج کے لیے یانی کے برعلس دودھ مجمی شامل کیاجا سکتاہے۔

سردیوں کی مناسبت سے میك اب كریں میں رصیں کہاس موسم میں ہوائیں بہت مصندی اور سخت جلدروش نظرا نے گی۔ ہونی ہیں اور ہم اس مناسبت سے کیرے رنگ کے لیاس اورسادہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ گرمیوں میں ہم ملکے میلکے اور ساوہ لباس زیب تن کرتے ہیں مرسرد بول میں

سب کھے اس کے برعلس ہوتا ہے سرد بول کا میک اپ موسم کی مناسبت سے ہوتا جا ہے اور بھاری ملبوسات اور ممراديك سيجى اسكى بمآ جنكى موراس كامطلب ہوا کہ آپ ہلکا فاؤنڈیشن ایک طرف رکھ دیں کی اور ایسا موسیجرائز راور فا وُنڈیشن لگائیں گی جن کی بنیاد تیل پر ہو يعنية تل بيرواي طرح آئى ميك اب بهي شيالا موجائ كااور بهنوؤل كى رنكت اورشيد مين بھى تنديلى آجائے كى۔ سردموسم بين ميك اب كا آغاز آئل بييذموسيجرائزر ہے ہونا جا ہے جوموسم کی سروہوا وک سے جلد کو تحفوظ رکھتا ہاورخشک ہونے ہیں ویتا۔

رات کوقدرے بھاری مونچرائز راستعال کرنا جا ہے جس میں و ٹامن اور جلد کو ترونازہ رکھنے کے اجزا بھی شامل ہوں۔اے مسل کرنے کے فوراً بعد لگانا جا ہے تا کہ جلد کی محلد کے اندرہی رہ جائے میث (شیالا) فاؤنڈیشن سروموسم کے لیے بہترین ہے آ تھھوں کا میک اب آب کے لباس کی مناسبت سے ہو۔ سرد بول میں عموماً آ المحول کے نیچے حلقے سے بن جاتے ہیں ان کو ملكے زرورتگ كى آئى كريم كے ذريعے ماہراندانداز ميں چھوایا جاسکتا ہے۔

محرمیوں میں جلد زروہوتی ہے مرسروبوں میں ایسا مہیں ہوتا ہے سروموسم میں میک اپ ایسا ہو کہ اس سے جلد کی تون اور فنشنگ میں اور اضافہ ہو ۔ کرمیوں میں جمرہ کھلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ وحوب ہونی ہے جس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جوجلد کے کیے مفید ہے مرسرو بول میں دھوپ کی تمی ہوئی ہے۔مطلب جلد کو ذرا زیادہ توجہ اورتو كنتك كى ضرورت موتى باورميك اب كولائث ركهنا ہوگا۔ بنیادی اصول میہ ہے کہ میک اب فاؤیڈیشن کاشیڈ سردیوں میں میک اپ کرتے وقت اس بات کوذہن آپ کی جلد کے ٹون سے ایک ورجہ لائٹ ہوچھی آپ کی

فاربيبتول....خانيوال

\*\*\*

آنچل&دسمبر&۲۰۱۵ء 282

ابھی تو آیا ہے ہم پر کمال کا موسم عردج سب کو ہے پیارا مکر سے یاد رہے لیك كة تا ہے اك دن زوال كا موسم مصیبتوں میں ہی رہتے بھائے جاتے ہیں بونمی پنیتا ہے فکر و خیال کا موسم خزال کا ذائقہ مرآن چکھنا پڑتا ہے سدا کب رہنا ہے حسن و جمال کا موسم ہر ایک مخص نیا دکھڑا ہمیں ساتا ہے جمبی تو رہتا ہے اکثر و بال کا موسم ہمیں امیدیں ہمیشہ ہی اچھی رکھنی میں الدے رخ پر رہے كل كلال كا موسم سباس كل.....رخيم يارخان

خزاں کے زرد پنول کو دہ منظر یاد کرتا ہے اے کہنا بہت اس کو دسمبر یاد کرتا ہے اے کہنا کہ ی بستہ ہوائیں زمم دی ہیں اے کہنا اے اک شخص اکثر یاد کرتا ہے اے کہنا بن اس کے ادائی میں ہیں سب رہے اے کہنا اے مجھڑا سمندر یاد کرتا ہے اے کہنا کہ اس کو بھول جانا بس سے باہر ہے اے کہنا اے کوئی برابر یاد کرتا ہے وقاص عمر بتكر نو ..... حافظاً باد

سانحه بیثاور

تو کیماہے؟ مجھے یعیں ہے کرٹو جنت کا کمین ہے بيدنيا تيرية ابل نمكي نفرتول شرانكيزيول

## ايمنوقار وممبرجب بھی آتاہے <u>ල</u>

بارش کی بوندوں ہے میرے کرے کا کھڑی کے شیشے سارے بھیک جاتے ہیں ميراة تكن كے بوددل پر ادای ماترلی ہے جهال تك ديمتي بهول ميس نظارے بھیگ جاتے ہیں تجيكي يخ بسة راتول مين میں تنہاجب بھی ہولی ہوں مير\_بستركي سلوتيس إجا مك برصفاتي بي بھی جوتم نے جھیجے تھے وه تخفئ محول ادروه د هيرسارے خط میرے تیل پرجور کھے ہیں وہ سارے بھیک جاتے ہیں مجھے"تم"یادا تے ہو میری ملکوں کے کنارے بھیک جاتے ہیں ....!

غزل جارے خوابوں کی خوشبؤ خیال کا موسم مجمر رہا ہے ہر سو جمال کا موسم ابھی تو وقت ہے اونچی اڑان اڑنے کا

آنچلى دسمبر 1018م، 283

كرتے تصابیس ہم دونوں م کھ کزرے میتے کھوں کی مجھآنے والے سالوں کی محصوعدے تصما تھاہے م کھورد بھی بائے تھے نے مجھاشک بھی چن کے لورول سے خوشیول کے جگنوبنائے تص بات توس بلٹ کے گنتی مجرسے کن الجھی دن ہی کتنے میتے ہیں سنگ قربت بیں جوائے تھے وهبدل نهجائےاس بدلتے سال کے ساتھ ہم تورہبرای کو مانے آئے تھے

مريحة ورين مبك ..... برنالي

میرے ہم درد میری زندگی کا منظر تو د مکھ ہے لئنی اداس دل کی گہرائی جما تک کر اعدتو د کم میری حیاہتوں کی منزل کو بانے کا سوچ زرا سحر و شب تیرے لب بر میری محبت ہوگی جی میرے ول کے قریب آ کر تو دیکھ تم نے بس دیکھی ہیں خوشیوں کی بہاریں بھی میری زندگی کو لگا پت جمز تو دیکھ میں تنہا جُل جاؤں آگ محبت میں تدمیم مجھی اس آگ کو دل میں لگا کر تو دکھیے تديم عباس...

اینے یاس بلالیا تجير رحت مين ابني جمياليا تيرى مسكراني صورت كو میں تصوری آئھے۔۔ روز دلیمتی موں كموسر ماؤل سيجمى زياده جائب دالے ایندب کے پاس ہے مراس سب کے بادجود أيب مال كادل زم خورده بهم زده ب تیرے سرے میلتے خون کے قطرے میر \_عدل کوآج جمی الہولہان کرتے ہیں ہیں میرے کس میں إيخآ نسوؤل كوردكنا مس راضی بدر ضامول میں خوش ہوں کہ تو جنت کا مکین ہے جنت بى تيرااصل ممكانه تفا اورتو وہیں ہے مير الله مين راضي مون میرے سر میں رامنی ہول حمیر الوشین ...

.. منذى بهاؤالدين

المصوفت روال ذرا هم توسهی ..... أبحىارمال مرفحی کلیاں ہیں لحفلے بھول مہیں ہں چھلے برس کی آ ہٹ کے وهديم مديم ليحيس

انچل اسمبر الامام، 284

دمبري اداس شاموں ميں

خونوں کی مير بوطن....! ليسي خزال آئي سب مجولت گیا تیرا سب چھلٹ گیا تیرا غزل فاطمه سنومهم....! ذراكفبرو ميرى أكبات من جاوً تم جارے تو ہومر ميريا در کھنا کہ مارے دل کی سیا تکھیں وروازے برد طی ہیں دعائے سر فیصل آیاد اے کہنا مجھ زاد کردے ائی یادول کے ذیران سے ای باتول کے قل رنگ جہاں ہے اس کی یاد کا لیے واز رقص ميري ہستی میں بھی تنمتا ہی ہیں اورجال سل كحدا نظار كالجمي البيو كشابي بيس كهمر ددويهرين اور راتون كامهيب سناثا اس کے خیالوں میں کٹنے لگاہے اورانظار مسلسل سے من میرااب و جھکنے لگاہے اہے کہنا..... ایمی یادوں کے زندان سے

وران آنکھوں میں کی کیے برف سے محکدرختوں کے خزال رسيده پتول بر وبے یا وُل جیلتی سردموا غاموش فضا ہنے بل گزرے کیے بادول كي كري تجميل مي آ تلمول میں آس کے جگنو کیے دس موتی بل بل ربی اداس فضاؤل کی اک تتلی مارىيە قىل يارس. ..... چکوال شهدائے بیٹا در کے نام أبيس الجمي كملناتعا وہ پھول تھے بہاروں کے وہ خواب تھے ستاروں کے وہ جان تھے ہزاروں کے جنهين تبنى يراجمي بحاتفا جن کی خوشبو مجیل جانی تقی جن کے بردان ج سے ہے مهك جاتاجين سارا خزاوک میں بہاما کی جن کے مغبوط تجرہے الجمي طوفانول نے نکرانا تفا جن کی نازکٹھنیوں سے ہوانے بھی گزرناتھا ان گاہوں کی خوشبو مجيلن تمعي حارسو مروائے نعیب... میرے دطن تیرا جہاں خوشبوہونی تعی محواول كى وبالخشبوآتي

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ انجل 185 دسمبر

بهت اكيلاتنباساتها شايد مين مجھي اس کی طرح بهت التلى تنهائ تقى جا ندکے ارد کر دھی مير ےارد کر د تههاری یادیں سيده فائزه رازق.....گفرئ سيدال سنواک بات کہنی ہے بجيم سعبت يرد يجفوتم ناراض مت مونا ميرى ال بات كوجمي تم یرانی سب باتوں کی طرح تظرا بنداز كردوك الشخفكي بعرى نظرتم میری طرف احیمال دو کے يرجان يوم کہ جب تم روٹھ جانے ہو مناناا جھالگتاہے ممرمین جانتی ہوں سب مہیں تو بےزاری مولی ہے میری ذات سے میرے عشق ہے مير بےلودیتے جذبات ہے بر مر محدور کہناہے مجھےتم ہے محبت ہے کہ جب مجمعی موتی ہے کہ جب مجمعی شام ڈھلتی سے سے ا

جهمة زادكردي مجصة استطن يساب حابت ی ہوگی ہے اوراس کے انظار سے محبت می ہوگئی ہے نہیں کیونکر کہوں کہوہ " مجھے زاد کرو تم یوں کہنااہے پھرسےلوٹ آئے مری زندگی میں اور بخصآ بادكردے

مدیجهارم.....بری پور ميري تلاش ميں نڪاوتو يوں ڪريا سب سے مہلے شہر خوشاں کارخ کرنا اور وہیں مٹی کے کسی اداس میلے کے قریب مرجعائی ہوئی کلیوں کےجلومیں سوتھی ہوئی کھاس تلے کسی کتیے کے بنا تسی تاریک کوشے میں جراغول کی روشنی سے بیاز أك لا دارث قبر يردعا ما تكتيح جانا كەرىتىمارى جابت شىمرجانے دالى كى يا پرآخري خواهش که لو

لاريب انشال ....ادكاره

صرات جا ندکوش نے ويكعاتما چومدوین کاجاند

انچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 286

تیری یادے پھول

تہیں پیول ہمیں غار ملتے ہیں راستے سبھی دشوار ملتے ہیں عشق و وفا کے تذکرے میں عم جر بار بار ملتے ہیں نتیو وفا شوق سے یہال خریدار وفایے شار ملتے ہیں دوسرول بریجر احیمالنے والے لوكي الي بهت سربازار ملت بي نہ گھبرا کڑی وھوپ سے حرا راوشوق میں کہاں اشجار کہتے ہیں حرار مضان.....اختر آباد

كمال رنفيس مثال عاہے الکھ کہنا رہے زبانہ جاہے ۔ لاھ ، اس جال میرا محر نہیں ہے سے غلط خیال میرا محر نہیں ہے سے علط خیال میرا كهه بيشا مول ضد مين الوداع ال كو مجھے سونے تہیں دیتا اب ملال میرا میر کفظوں میں دکھتے ہیں سب بی رنگ اس کے میرے لکھنے میں نہیں ہے کوئی کمال میرا اک میں ہول کرتا ہوں ہر دفت ذکر اس کا اک وہ ہے کہ سنتیا ہی نہیں کوئی سوال میرا چلو آؤ و کھتے ہیں صائم تو جلال ميرا مين جمال تيرا ظهوراحمر صائم ..... ما نگامنڈی لا ہور محبت مر چکی ہے اب

بہت پہلے کی باتیں ہیں مهیں دل میں بسایا تھا تمهارانام كينے سے حارا ول دهر كتاتعا تهبيل پهرول محمي موجا تعا

ول کے تکن میں کھلتے ہیں اک خواہش دل کے سمندر میں بهچری موجوں کی مانند ول کے اندر شور بیا کرتی ہے اورتم سے سہتی ہے سنو مجھے تم سے محبت ہے رُت برلتی ہے جب بھی ميرادل أيكسار بتاي ية تيراطلب كارسار متاب بجهي برموسم برحال برجك بس تم سے بیکہناہے جھے تم سے جبت ہے

شائسته جث ..... چیچیوطنی

چند مہتیں جو جارے سر ہیں مہر ہیں یا کوئی قہر ہیں سیاہ مقدر کی سیاہ می گھٹائیں کے خرے؟ کس کے کھر ہیں كس كو فرصت ہے ہم سے او چھے ہمیں کو لاحق عم دہر ہیں تم اینے محلول میں خوش رہو ہم تو برسوں سے دربدر ہیں اسے سے جاکے کوئی بتادے مجمى طنتے شام و سحر ہیں تو ہے سب قیاس آرائی یا تہارے مجمی کان ادھر ہیں خود بتایا ہے تم نے سب کو کب بولتے بیہ بام و در ہیں کوئی چندا کیوں جموث بولے

انچل اسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 287

غزل

بھولی بھالی نادان ی کڑ کی جابت کے انجام سے انجان ی لڑکی این بلکوں پر ہریل نیا اک خواب سجانی ہے ساحل کی کیلی ریت براک کھر بناتی ہے اوراس کھر کے ہراک ذرے پر ای کانام محتی ہے جے چکے چکے سب سے چھپ کے ٹوٹ کے جا اہتی ہے جابت میں من ہوئے محصولوں کے دلیں میں تتلی کے بھیس میں خوشبو کے سنگ ہواؤں میں اڑی جاتی ہے یہ بھولی بھالی یا کل اڑک بھلا کیا جانے کے خواب توبس خواب ہوتے ہیں آ تھھوں کاسراب ہوتے ہیں ول پر بہت عذاب ہوتے ہیں ريت كي وندياتو وفت كى اك بى ظالم موج سے توٹ جاتے ہیں علينه اشرف....اسلام آباد تفا آغاز شب جو ہوا تھا انقام سحبت آسمھول نے تری مری آسمھول کو يهال بهال

تمهاري تكه ك تشفير مين ايناعلس و يكها تعا ہمار سےلب جو ملتے تھے تهارانام ليتي تق تمہاری بات کرتے تھے مرجب بم تع مشكل مي بہت ڈرتے تھے دنیا سے تو تب أك س كا جكنو تهميريتم ميس بي دكھتا تھا ہمیں لگتا تھار کھلو کے ہمیں سے چھیا کے تم بهاراساتهددو يحتم ہمیں اک آس دو سےتم مرتم نے کیا کیاجاناں! ہمیں عم کے سمندر میں اكيلا حجوزا تيم بررشة توزآ ئے تم بهت مشكل كشوه دن بہت مشکل سے مجھے ہیں حقيقت كوسجهني طي بہت آنسوگرائے ہیں <u>|</u> اوراب جب مان بنتھے ہیں یمی ہے زندگی ای توابتم لوث آئے ہو " تنمهاراساتھ دول گامی<sup>ن</sup>" يہ جملہ کھرے کہتے ہو تواب خود بی بتاؤتم یقین کیسے کریں تھے ہم

انچلى دسمبر ١٠١٥ هد ١٠١٥

. . . .

کسی سے وحمنی کرتی بڑے کی کسی ہے پھر محبت ہوگئ ہے محبت آخری کرنی بڑے گ کسی پتر کی میں ہوجا کروں گا طبیعت کافری کرئی پڑے کی نگاہِ فقر میں سب کھے ملے گا نگاہ سروری کرنی پڑے گ سفر کرنا ہوئے گا محربلا کا رقم ہر تفتی کرنی ہوے گ مرے کردیک آتا جارہا ہے جدائی سرسری کرنی بڑے گ راشدترین....مظفرگره

> ڈالی ہے گل ٹوٹ سمیا ساتھ تیرا میرا جھوٹ میا ملے گا وقت تو ہوچھیں سے ہم سے کول وہ روکھ گیا؟ جس لڑی کی ماں مرجائے اس کا میکہ حجموث حمیا س و سید ہر رشتہ اک شیشہ ہے تغییں کلی اور ٹوٹ میا منا کے ہوتا ہے کسی کا سینا کب ہوتا ہے کسی کا آئیلے تھلی اور ٹوٹ میا کنول ستارا قسمت کا جانے کہاں اب ڈوب می ياسمين كنول....

بال ناكام محبت رانامحرزيد مشكرى والأقصل، باد بتاؤ كيبالكتاب

بتاؤ كيبالكتاب؟ تسي كويا كي ككودينا نسي كے ساتھ تو جلنا ممراس كانهويانا خود بی کوکوستے رہنا ممراس كونه ومحوكهنا خووبى كرناستبعلنا بنسنا اوررووينا بتاؤ كيسالكتا ہے سي كوما كي كھودينا خزال کی شخت سردی میں اجركي كبي راتول مي کسی کی بادیش رونا تسي كوسوح ربنا اوراعي أستكفيس بندكر لينا اورا ندميرون بين حطي جانا بناؤ كيسالكتاب؟ يخ رشتون بين رنگ جانا محرتسي كوبمول نديانا بناؤ كيهالكتاب؟ مسى كوياك كمودينا

تناءاعياز....ماهيوال

کھے الیں زندگی کرتی بڑے کی ہوا کی پیروی کرنی بڑے گی شب ظلمت مٹانے کے لیے بھی دلوں میں روشن کرنی پڑے گی سلقہ ڈھونڈنا ہے دوئی کا

آنچل ادسمبر ۱۱۵% و 289

## AL MAN

بمااحمد

آ کچلی تی تلیون اورخاص دوستون کیام السلام علیم فریند ز! کیسے ہیں آپ سب؟ پہلے تو ان سب کا شکر میہ جنہوں نے جھے یا درکھا جانان اینڈ نورین شاہ آپ ورنوں کہاں غائب ہو؟ شاہ زندگی کا جل شاہ المیہ شاہ شاہ شاہ شرک حنا جانان المیہ شاہ شاہ شرک حنا جانان المیہ شاہ شرک خان جانان المیہ جو ہوری الیس آمول شاہ سید جیاعبای طیب نذیر ساریہ چو ہوری المین شاہین عدن چو ہوری عاشی (جمیں ساریہ چو ہوری عاشی (جمیں قرین آفضل شاہین عدن چو ہوری عاشی (جمیں آپ کی دوی قبول ہے)۔ زوباش خان الاؤوطک سنیان و آپ کی دوی قبول ہے)۔ زوباش خان الاؤوطک سنیان و آپ کی دوی قبول ہے)۔ زوباش خان الاؤوطک سنیان و سیری کالح فرینڈ زائیڈ سوے کو زن تابندہ 12 دیمبر کو سیر فروا کا میری کالح فرینڈ زائیڈ سوے کو زن تابندہ 12 دیمبر کو سیر فروا کا میری کالح فرینڈ زائیڈ سوے کو زن تابندہ 12 دیمبر کو سیر فروا کا میری درینڈ زائیڈ سوے کان سے معذرت اللہ حافظ۔

برتھ ڈ ہے ہے آپ کوسائگرہ بہت بہت مبارک ہو خوش رہو برتھ فروا کا جن فرینڈ ز کے تام دہ گئے ان سے معذرت اللہ حافظ۔

صرف این نام السلام علیم (آئم) امید و یقین ہے کہ میں ایک دم فٹ فاٹ ہوں گی یار بادل تہاری اسٹوری نا قاتل اشاعت میں دیکے کرتقر باآ دھا کلود کھ ہوائیکن وہ کیا ہے نا کہرتے ہیں شہوارہی میدان جنگ میں (بالکل بی) ہاں تہیں دل پر لینے کی بجائے مزید بہتری اور محنت کرنی چاہیے نا کہ ہرمنہ لیبٹ کر لیٹ جاؤ کیوں؟ (اب ایسی فوہی بات نہیں بہر حال تم نے تھیک کہا ہے میری بدروح سوری بلکہ اچھی والی ووست)۔ شکریہ و لیے ابھی بھی دو سوری بلکہ اچھی والی ووست)۔ شکریہ و لیے ابھی بھی دو اسٹوریز کا بتا چلنا باقی ہے تو یار انظار اور انظار کروس، مزید کھو۔ ایک نہ ایک دن تہارا قلم لائن برآ بی نو پراہلم تم مزید کھو۔ ایک نہ ایک دن تہارا قلم لائن برآ بی

جائے گا ان شاء اللہ (شکریہ دوست میرا حوصلہ بڑھانے کا) ہاں کوئی بات نہیں میں نے سوچا میں مما تانیہ پی اور فاطمہ آئی کی جانب سے کوئی تسلی ہی دے دوں بیرنہ ہوتم منہ بنا کر بیٹے جاؤ (ہاں بیتو ہے چلو جی اب میری ناراضکی ان بینوں فرینڈز سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تم ہوگئی ہے)۔او کے دعاؤں میں سب کے ساتھ خودکو بھی یا در کھنا اب چلتی ہوں تا جی پر حضے والوں کو سلام آخر میں آئیل کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔او کے جی اللہ جمہان۔

وجیهه خان (بادل).....کهویه

اپنول اور دوستول کے نام السلام عليكم! أفيل قارئين! بيلوكزن (تصور) مكم د مبر کوتہاری سالگرہ ہے مبارک ہو۔ ہائے زرقا کیا ہوا؟ ہوش میں آؤ دیجیالو مجھے ہاں میں ہوں تمہاری دوست اور حمهيس سالگره كى مبارك باد ديخ آئى جون مهيس ماد تہیں؟ کوئی بات تہیں <u>مجھے</u>تو یاد ہے کہ 7 دسمبر کوتم اس دنیا میں تشریف لائی سالگرہ کی بہت مبارک بادے ٹر بیٹ کب دوگی؟25 يوم قائداعظم پوري قوم کومبارک هو\_کيسي مو صوبیہ ہاں جی مجھے یاد ہے کہتم بھی 25 دسمبر کو پیدا ہوئی تعمی غصہ تونہ ہوا چھالو ہی برتھ ڈے نو پوصوبیہ! سب سے الميشل لوگ يعني نبيله اور بھائي طارق آپ دونوں کوسالگره بہت زیادہ مبارک ہوؤ2 وسمبر کوآب دونو س کی سالگرہ ہے توٹر ہے کون دے گا؟ آخر میں سب کوسالگرہ کی میارک جن کی دسمبر میں ہے اور انٹد سب کووہ سب کھے عطا کرنے جوان کے حق میں بہتر ہوا ورسب کا دامن خوشیوں ہے بھرا رب أمين تم أمين الله حافظ

ربہتری اور محنت کرنی سوے اینڈ کیوٹ ٹیچراوروی ٹی آئی کراز کیام سوے اینڈ کیوٹ ٹیچراوروی ٹی آئی کراز کیام سوے کی اسب سے پہلے تو تمام کریوں کو میری السلام علیم! سب سے پہلے تو تمام کریوں کو میری میہ والے ایسے میری بدروں طرف سے ایک مشورہ ہے کہ ساری یہ بھیڑوں والے نظار انظار اور انظار ور انظار ور انظار اور انظار جو ہیں وتم چاروں کا کتات سونیا انیک تاویاں کو این ایوں کے کااورا کرنہ بھی بناتو ہیں وتم چاروں کا کتات سونیا انیک تاویاں کو این ایوں کے تمہارا کلم لائن پرآئی لیے سنجال رکھو (۱۱۲۱) ساوے ہو ہے نہ یہ سے آئی اتھا بھلا؟

آنچل کے دسمیر کے 1000 میں وی ایس کے کہا تھا بھلا؟

اور مارى تأسميم ان كويس بميشه يادر كعوب كى اللهان كودائمي خوشيون يفواز مدومبريس ماراكورس حتم موجائ كاتو سب بہت یادا ئے گا۔ملتہا اقراؤسارہ سب کو بہت مس كرول كى \_سائره تم تو تنجوي كم كرد پليز اوراقراء تعورًا كم بوتى ہوتھیک کہانا(ہی ہی ہی)اور باتی ساری کلال بھی تاس ہے سب كوالله تعالى خوشيال عطا فربائے اورسيب كو صحت و تندر سی عطا فرمائے آیکن اور جس کی بھی سالگرہ ہے اس کو بهمى ايرُوانسِ مِسِ مبارك باذباقي مِس روكي وه توتم سب جانتی ہی ہوگی کہ گنتی اچھی ہول ہے نا؟ ہاں ہاں اب جلو مت سب اوراجھے ہے کام کرداور بہشہ بچائی کا ساتھ دو آخر میں سب کوسلام زندگی نے وفاکی و معصی رہوں گی۔ شائسته جث ..... چيچيولني

عديليآ في اور بهاني سعيد كمام السلام عليم في اور بهائي كيس بي آب؟ آپ كوكيوث سے بیٹے داؤ داحمر کی بہت ساری مبارک ہو۔ کیسا ہے میرا بیارا داؤد جانو! دادو جلدی سے بڑے ہوجاؤ ادر بچھے سعدی آئى كَهناشروعِ كردو-شاكره آفي عائشِ إلى آپليسي بين؟ آپ کی پریال کیسی ہیں؟ سعدیہ صدیقہ کیسی ہو؟ دل لگ کیا آپ كاير عالى ليس جاراى بآپ كى؟ حيد بمانى آپ کسے بیں؟ ہیلوصفی! کسے ہیں آپ (شرماتے ہوئے)۔ حمنه کیسی ہو ممہیں میں کہاں بھولتی ہوں چڑیل! ہیلوزارا خان بشرى رفعت مداكهال مركعي كي بويار إفرحت اشرف تصن ليسي بيل آپ عمر بھائي و كيولومهيں بھي نہيں بھولتي يش الله حافظ

سعدىدىمضان سعدى .... 186 يى آ کیل فریندُ زاورا پنول کے نام آ مچل کی تمام پر بول کومیرا پیار بحراسلام اور دمیرساری وعا كين سب سے بہلے بروين آئي آپ تو آئيل كى جان ہو كوسى سائكره مبارك برواسكول جاتى بونازارا آپ بھى جاتى

آمين فرئير شمع مسكان كيسي موجهي بهجاما كنبس ميراسلام تم تک نمرہ اورعلیم کے ذریعے پہنچتا ہے کہیں؟ مہرکل حميرا عروش جياعباس عائشة نورعاشا طبيبه نذير شاه زندكي دعائے سخر ملالہ اسلم جاناں ملک حراقر سٹی لاڈو ملک کرن ملكيات سے جھے دوسی كرنى ہے۔كيات ب تھ سے دوسی كردكى؟ اب بارى ميرى بيارى كزنزكى سب سے يہلے سہانہ بشیرمیٹرک ایسے اس حقیمبروں سے کلیئر کرنے پر بہت مبارك باذالله تعالى تههيس هرقدم بركامياب كري\_فرحانه بشرتمهیں بھی فرسٹ ائر میں اچھے تمبر لانے پر مبارک باو۔ ریانه باجی آپ کو دهر سارا بیار اور سلام مشن عطا میری پیاری کزن میں تم سے اتنا کہنا جا ہتی ہوں اگر جھے سے کوئی تجتی علظی ہوئی تو سوری یار مجھ سے بھی ناراض مت ہونا۔ مارى دوى إى طرح برقرار ركهنااي تمام يجيلے رويوں برتم ہے معانی مانتی ہوں۔ کا کتات سوریا کو ڈھیر سارا بیاراس كساتها جازت جامول كى الله حافظ

السلام عليكم! بيارى امن ابوجان آب كوشادى كى سالكره بہت مبارک ہواور میری دعاہے آپ دونوں ایسے ہی ہمیشہ أيك سأتحد بين اورآب كاسابية بميشه ماري سرير سلامت رہے آمین اور بیار سے ابو جی آ ہے کی 15 دسمبر کو سالگرہ ہے مبارک ہو۔اللہ تعالیٰ آ یہ کو صحت و تندر کتی عطا فرمائے آبین۔ احسن بھائی 11 دمبر کوآی کی برتھ ڈے ہے آپ کو مجي مبارك مو پيارے بعائي شكيل احدفرام اللي آپ كرنمي سالگرہ بہت مبارک ہو چھلی برتھ وے پرآپ پاکستان من تصل المحمل الموكيا آب لوكول كو ياكستان آئے ہوئے جلدی آتا تھیک ہےاور بیاری عروہ مویث ڈول آپ میں نے اللہ تعالی سے ڈمیر ساری وعامی کی دورات کی ہوئیں ہوئیں اس سے دونوں کو ہاں ہونے کی بہت کو دمیر و نے اللہ تعالی ہے ڈمیر ساری وعامی کی دونوں کو ہاں ہونے کی بہت کو دمیری تھیں اس سے جوری کو جاری کی جوری کو جوری کو جوری کو جوری کو جوری کو جوری کو جوری کی دیگری خوشیوں سے مجروے کی جوری کی جوری کی جوری کی جوری کی جوری کی دیگری کی جوری آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ 291

كوسدهارفي ميساهم كرواراوا كياريقينا السياوك مارك راستوں میں راہ دکھانے والی مشعل ہوتے ہیں۔ جا چومحمد صابرصاحب، بخاموش كيون بين لكتاب كونى نى جلى شى سنانے ہی والے ہیں۔ بہت سی امیدیں ہیں آپ سے ديسا يحفل كوسنواردية بير - جا چوتفسور على آپ سے تو ڈر بھی لگتا ہے دیسے آپ کڑو ہے کر سکتھیں ہیں کیونکہ آپ و مکھنے میں تو جلاد کی کانی اور اگر بات کریں تو میکتا شرد مر آ تکھیں قبرآ لود (أف)-ارے ارے میں آپ کو کیسے بھول عتی ہوں آپ تو میرے بیارے سے بھیاز بیر جی میں بس مجھےآپ کے اس موبائل سے بردی جیلسی قبل ہولی ہے تی (وجرتو آپ جانتے ہیں)اور میں عرفان بھائی كوبتاؤل كي آپنماز نہيں پرھتے پھر آپ كے كان ھينجيں کے تو ہائے اللہ ..... میں بہت انجوائے کروں کی ان شاء الله\_مير\_محترم دالد جي آپ كيول حيرت سے مجھے ولكي رہے ہیں اے ذہن کومضبوط کریں اور دماع کوحاضر کرکے این نیکیوں میں اس سے بروی نیکی کو تلاش کریں جس كالمن شرمول الإلها بيار بالباجان آب في مجيد جس ناز دلعم ہے بالأ سارے جاچودس نے جومحبت اور مان دیا خاندان کی ساری از کیوں سے زیادہ آزادی دی میں نے جو عاما عاصل كيا اورآب في كروش حالات سازة موك بھی مجھے ایک شاہی زندگی کی سہولیات دیں۔میں نے جو حاما بردها جسے حام چھوڑ احتیٰ کہ آپ نے میری بردهائی کا فیصلہ بھی مجھ پر ہی چھوڑ دیا۔ بیسو چتے ہی میرادل حاساہ میں ضرورا ب کواس سب کا صله دون مگرمیری سمجھ میں پہنے مبيس أتاكمكياكرون ول جابتا بكاليا مجهرون جس سے ناصرف دنیا میں آپ کا نام درخشندہ ہو بلک آخرت میں بھی آپ کے سر بر سورج سے زیادہ روش تاج بہنایا جائے۔آ بیدعا کریں اللہ بجھے سرخرو کرے آمین ابوجان آج تك آب كوميرى كوني شكايت جبيل ملى النشاء الله آسنده بھی نہیں ملے گی۔ اگرا ہے کی بیٹی دنیا کھوم آئے گی تو بھی كونى مخص آپ كو سبيس كيم كاكما پ كى بيى فلال جكه كعرى هى ان شاوالله اس وفت ميس الى زندكى كے سب

ئے دیستی ہوں کون پہلے وش کرتا ہے تمام آ مجل فرینڈز کو دعاؤں سمیت پیار بھراسلام اللہ حافظ۔

بديجة ورين مبك ....برنالي

شازيههم كمام

آئی جان شازیہ! کیاحال ہے دعامیں یادر کھنااور جلدی

سے پیادیس سدهار جائے۔ سویٹ سٹرز نبیلہ اینڈ سائرہ
کیاحال ہے اچھی بہونارائٹگی دور کرلوں اور فون کرلیا کرؤ
پیاری کلاس فیلوز تمرین امرین کہاں غائب ہؤمیری
شادی پر بھی ہیں آئی اس لیے تم سے ٹی ..... (باہا) ۔ آئیل
شادی پر بھی ہیں آئی اس لیے تم سے ٹی ..... (باہا) ۔ آئیل
کو سط سے میں تم مسکان رابعہ بھٹی ہوگی ادرا کرکوئی دری

السلام عليم! ميرے پيارے پيارے مركزوے باداموا ماہدولت کی جانب سے پُرخلوص دعا تعین پیارے طاچو مہیل احما بے کواللہ نیک ہدایت دے (ہال تو) آپ میری گردن بہت بری طرح سے دیاتے ہیں۔ جانتے ہیں ناں کہ میں کمز در ہوں سو کیا کرلوں کی۔ اپنی کوشش تو کرتی ہوں مریہ کمزور باز دساتھ ہیں دیتے تو دل مسوں کررہ جاتی ہوں۔ جاچو وسیم اکرم جی آپ کسی دن نقصان اٹھا تیں سے ہاں .... یہ جو ہر دوسرے حص کوائے اعتاد میں لینے کے لیے معی پیٹ کی شم کھاتے ہیں اور مھی محوک کی تشم ..... بعد میں بھکتیں مے (بررگول کی بات مانے میں ہی بھلائی موتی ہے)۔ جا چوشاہدا قبال اب میں آپ کا جھوٹا کھایا کرو کی ہالہا۔ جاچوسلیم سے میں ناراض ہوں سچی کچی مر پھر بھی (السلام عليم) كهه بى دين مول ميا چوجاديد جي آب سياقو التدبيائ اورآب كابينا جنيدجاويدتوماشاءالتدسي بالساه ہے۔ جاچوخالد محمود بہت بہت مبارک ہوکہ آ ب نماز کے بابند مو محصے اور دین کی طرف رجان سجی آب سب کونماز کی دعوت دیے ہوئے بہت اچھے لکتے ہیں۔ میں اس تبدیلی يربهت الكسائلة مول الله عرفان بعائى كے درجات بلند كرك اورأنبيل عمر خصر عطافر مائے آمين جنہوں نے آپ

آنچل ادسمبر 1018% ما 292

سے کڑے امتحان کے دوراہے پر ہول کہ بیددنیا کا سب ے کر المتحان ہے اور دہ امتحان سودو زیاں کا ہے۔ قرآن یاک کی آیت کی تغییر میں زمین کی یا تال ڈھوٹڈنے کا امتحان مجھے سے کی دعاؤں کی از حدضر دت سے اللہ حافظ۔ لورين مسكان مرور ....سيالكوث دسكه

ول کی دھو کن کے نام

السلام عليكم إبياري بيارى اينذلولي فريند كيسي موجمهيس باہے میں او فٹ فاٹ ہوں۔ ڈئیرلورین اپیر کیے ہوئے ہیں آپ کے؟ آج کل کعربر کیا میکھ ہور ہائے دہی چھ یا م محمد نیا مجمی دانجست میں دائجست میں ناول باافسان سیند کروجو یاس موجائے۔ ہمیں بہت جلدی ے آپ کا کوئی افسانہ پڑھنے کی۔ ڈاکٹر بننے کی خواہش تو اب بوری مهیس کی اب رائٹر بننے کی ہی بوری کردو۔مسکان آپ بهت اور محنت ای طرح جاری رکھنا کرت تعالی ایک نه ایک دن آپ کوضرور کامیاب کرے گا آمین \_ مجھے مسکان تمہاری ذہانت ادر قابلیت پر ناز ہے۔ میرے کیے آب بہت میتی دوست ادرسسٹر ہو جسے میں بھی بھی کھونا تہیں جا ہی۔میری اللہ سے دعا ہے تمہاری جیسی مخلص اور سچی دوست سب کوعطا کرے۔اللّٰماآپ کوزندگی کے ہرموڑ پر خوشیان اور کامیابیان عطا کرے۔ ربتہ ماری نیک اور دلی خواہش جلدار جلد بوری کرنے آمین بارا پناخیال رکھا کرو اب الو پيرېمى ختم مو كئ بيل جھے ديكھ كراي تفورى مونى موجاؤ\_آخر میں ایک چھوٹی ی ریکونسٹ کرتی ہوں آپ معنى بھی کسی بھی موڑ پر جھے سے ناراض مت ہونا اور نہای حصورنا بليزاوكدت اكما-

تانىيەجهال....سيالكوث دُسكە پیارے بھائی راشدرین کےنام السلام عليكم إذ تير برادر كييم وآب يقينا آب بريشان ہورہ ہوں معے جمعے دیکھ کر کہ میں کون ہول اور کہال سے آئی ہوں؟ ظاہر ہے پریشان ہونا تو بندا ہےآپ کالیکن شاہ گروپ کے سوہ متاروں کے نام آپ زیادہ مینش نہ کیں میں سب بنادی ہوں آخر ماجرا السلام کیکم! آگل اسٹاف اور شاہ کروپ کی جیکتے تارو كيا ہے؟ وہ درامل جمعے شاعرى سے جنون كى مدتك عشق وعا ہمدا جيكتے بى رمو جيزى آپ كاميٹرك كاشان دار

ہے میں آ میل میں سب سے پہلے بیاض دل اور نیر تگ خيال بى بردهتى موں جہال بمى بمنى آپ كى شاعرى بھى ملتى ہے جو کہ بچھے بہت پسندا تی ہے۔ بعالی آب بہت الیک غربيس لكمت بين بعائى آب سے أيك ريكوسُ كرنا جا ات ہوں اگر قبول کرلیں مے تو بہت مہر یائی ہوگی۔آپ ہر ماہ ابنی شاعری سینڈ کیا کریں آ کیل میں مجھے بہت اچھا کے ما۔ بھائی میں صرف آپ کوآ چکل کے ذریعے ہی جانتی

مول\_اد کے اللہ حافظ۔ سابئبە كنول....سيالكوث ۋسكىھ نزبت جبين ضياءاورآ محل بهنول كينام السلام عليم اميد كرتى مون سب خيريت سيمول كي الله تعالى مم سب وابنى امان ميس ريطة مين - زبهت جبيس آپ کے شکرید کے جواب میں ویکم بلاشبہ بھی رائٹرز بہت منت يساور بهت اجمالهمتي بين ادراجهي تحارير كي تعريف كرنے ميں كوئى حرج تہيں بلكه أيك طرح سے جم قارى بہنیں اچھی تخار رکی تعریف کرے آپ رائٹرز کا مشکر میدادا كرلى ين جو مارے ليے اتى بيارى ادرخوب صورت تحرير ياللهن بين بهت مسكرييآب كاخوش ربين \_روني على الحديثد مين تعيك مول اميدكرتي مول آب بھي خيريت سے ہوں کی جزاک اللہ صائمہ سکندر سومرو جم المجم سلام د دعا كے ليے شكريد الله تعالى آپ كوخوش ر كھے آئى كى سب بی قاری بہنوں کومیراسلام ادر دعا۔ اتنا کہنا جا ہوں گی میں آب سب کی تحریریں جو کسی بھی سلسلے میں موجود ہول غور ے روحتی ہوں۔ دوست کا پیغام میں بھی جو بہنیں مجھائی

وللش مرتيم.....چنيوث

دعاؤل میں یا در تھتی ہیں ان کی تہدول سے مشکور مول اللہ

تعالى آپ كوجزائے خيردے آين بيمي بھى كسي كونظرانداز

مہیں کیا بیاور بات ہے کہ خاطب بہت کم ہوتی ہوں اس

کے لیےمعذرت خواہ مول فی امان اللہ

آنيل ادسمبر ۱۰۱۵% و 293

رزائ و کھے کر بہت خوشی ہوئی میری طرف سے ڈھیروں مبارک بادادر کائی جوائن کائن کرخوشی ہوئی۔ زونی شاہ تمر عباس پوچھ رہی ہے ڈاکٹر بننے کے جانسز کتنے فیصد ہیں تاکہ بدیر سد ماغ کاعلاج بھی تم سے کرواسکے شمرعباس آپ کو کہنا جائتی ہوں خوش رہا کرواور میری دعا ہے اللہ خوشیاں تمہارا مقدر کرے اور میرے پیارے پاکستان آپل اور شاہ کردے کو ہرآ دنت سے محفوظ رکھے آپین خوش

کرے کوئی تم چھوکر بھی نہ گزرے آپ نے جو مدے
میں دفت گزاراادر جوتعلیم آپ نے بچول کودی جس کی وجہ
سے وہ معموم پھول مستقبل کے لیے بہت پادرفل ثابت
مول کے اللہ آپ کی زندگی دراز کرے اور آپ کے شوہرکو
بھی کمبی عمر دے میری طرف سے ترنم اینڈ خان کوسلام کہنا
بلکہ مجید خان کا لہ کو می سلام کہنا۔

غزل فاطمه ....

آ چل يرد من اوراور من واليول كمام السلام عليكم إنمام ألى كل يرصف اوراور من والى بهنول كو ميراخلوس بعراسلام ميجه بيارى بردل عزيز بستيول فالم الفانے يرمجوركردياتوميرى بيارى دوستو"نازىدكنول نازى اور تميرا شريف طورة ب كوائي ني زندگي بهت مبارك بهوالله آپ کواینے اسپے ہمسفر کے ساتھ بہت خوش رکھے آ مین ۔ نازی جی آپ کے بارے میں جو پھھا چل میں بر حتی رہی ہوں ہر موڑ بردل سے دعا کی ہے آپ کی خوشیوں کی میری ای بھی آپ کی قین ہیں آپ کے لیے بہت دعا تیں کرنی ہیں جب آپ کے ساتھ مادس کی دعا میں ہیں آپ ہر مصیبت سے دور رہیں کی اور بیک میں سب مائٹر رکوہی ردهتی مول سب کے قلم میں جادد ہے آپل میں جیکنے والا ہرستاراایناایک خاص مقام رکھتا ہے۔ میری دعا میں آپ سب كے ساتھ بيل عفت سحرطا ہر! آپ ليسي بيل الله آپ كوخوش دآ بادر مجمه سعديدال كاشف ما قراء جي آب كي تحریریں قودل موہ لیتی ہیں۔ لٹنی بیائی ہے تھٹی ہیں آ ہاور حنامك بيكمال كم موكس جب دل في آب كواينامان ليا تو آب آ چل کی محفل ہی جھوڑ کر چلی کئیں اللہ آب سب کو خوش وخرم ریخے آمین۔

روشی .....حیدا باد
دل میں بسنے والیوں کے تام
سلملی چوہان سدو چوہان شاہدہ رمضان ملتان کی
میری سمی کی کیوان سدو چوہان شاہدہ رمضان ملتان کی
میری سمی کی کیوانتہاری ممائی تہدیں کیسے بعول سکتی ہے تم تو
میر ہے ول میں بستی ہو تمنا بلورج میر ہے لیے اولاد کی دعا
کرنے کا بہت بہت شکریہ نزجت جیبین ضیار آپ کو

مبارک ہؤالقد میرے بھا ہے کو تصحت و تندری عطافر مائے
امین ۔ مصباح باتی آپ کی خراب طبیعت کاس کرول
بہت پریشان ہوگیا اللّٰمآ پوصحت عطافر مائے آمین ۔ اوہ
ہیلو .....آپ سب کیوں مندلٹکا کے کھڑے ہوگئے آپ
سب میں آو میری جان ہے میر ہے سویٹ بھا بخی الجول ا
صف انوش درا کم کھایا کروناں بٹیا جی ۔ ابو کمڑ عبد الوہاب
نویدہ بھانجا آپ نے بڑے ہوکر کیا بنرا ہے؟ تازیب
میری سویٹ بھانجی آپ کب آربی ہو ہمارے کھڑ کا تائیہ
میری شہراوی ذرا کم شرارتیں کیا کرؤس ربی ہونال عیشال
میری شہراوی ذرا کم شرارتیں کیا کرؤس ربی ہونال عیشال
میری شہراوی ذرا کم شرارتیں کیا کرؤس ربی ہونال عیشال
قاطم آپ کاذکر آئی عشاء نہ کر ساایہ اوسکا ہے آپ میں
قاطم آپ کاذکر آئی عشاء نہ کر ساایہ اوسکا ہے آپ میں
میری شاہری جان ہے اپنی مماکو کم اوراسیت یا یا کوزیادہ تھا کیا کرو
میری جان ہے اپنی مماکو کم اوراسیت یا یا کوزیادہ تھا کیا کرو
مشاہ بہن کا سان میری بات ۔ خاقان بھائی عبد آئین خفر اپنی

اسا واورعاشا .... بعوج بور جیدتی کے نام جیدتی میں آپ؟ جب آپ کی شادی ہو چکی ہوگی تب بیآ کیل برآ ئے گا اللہ آپ کو ڈ میر ساری خوشیاں عطا

آنچلى دسمبر 1018%، 294

مختلف رسالول میں برمتی می آ کیل میں آنے پر ہم تمام رائرزآب كوخوش آمديد كهتي جن -سعديدرشيد بمني آب كو ميرے بغيرة فيل ادهوراسالكتاہے بيتو آپ كي نظر كا كمال ہے ورنہ ہم کہال کے طرم خان ہیں۔ ارم کمال! میرے سوالات آپ کومسکرانے پر مجبور کردیتے ہیں آپ کے سوالات معی غضب کے ہوتے ہیں۔ لائب میر! میں مان لی ہول کہ آپ نے دائعی میرے نام پیغامات جمیع ہول محول جھوٹانہ کریں۔ من تمہارے دولہا بھائی برس اصل شاہین کے لکم کیوں چراؤں کی وہ تو خودمیرے للم استعمال كرتے ہيں ( كنجور جو ہوئے)\_رضوانہ ہائم! ہمارى دعا ہے اللہ تعالی تمہارے ماموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے آمین۔

يروين أفضل ثنابين ..... بهاوتنكر روین اصل شاہین کے نام السلام عليم! ماد آر يؤاللد تعالى اس جوزے كو بميث سلامت وخوش رکھے بھی تم نہ ہے۔ اپیا آپ بہت ماس ہواللہ سے دعاہے کہ دہ آپ کی ہر دلی خواہش پوری کرے النات كي فيمل كم ل كريسية ف لك

لاريب انشال .... اوكاره بیارے بھائی راؤسلیم کے ام بارے بھائی! کھالوگ کم عمر لکھوا کر لاتے ہیں آپ مجى التي مخضر زندگى كے كرا كے أب نے بورهى مال كا خیال بھی نہ کیا کہ وہ تیرے بغیر کیسے رہے گی جو ہیں جاکر بھی آپ کی فکر کرتی تھی آپ بھی بھی اس کوتنہائیں کرتے تنصه بخول کا بھی ندسوجا جموتے ہارون کا اور متحب جو تهارب بغيرتبيس ربتاتها طلخه يجهون فيحجعون ننصف کیا کریں سے ہم سب ہمیں تہارے بغیرن جی رہی ہیں نہ مررای ہیں۔آپ ہمیں چھوڑ کرمنول متی تلے جاسوئے ہم ہے روائی تو آپ کے دم سے بی تھی۔ واوا آپ کے چھڑ جانے ہیں کہ موت ایک الل حقیقت ہے ہم سب نے ہی جانے سے کھر کیا شہر کیا؟ ہمارے ول ہی وریان ہو گئے مرتا ہے پراہمی تک ہمیں مبرہیں آرہا۔ اگست 6 تاریخ جعہ ہیں۔ عجیب بے سکوئی ول بے چین ہیں۔ ہمیں مالکل كا بن في درت ملكت جهور السيس جائت يه جمعه كا يعين بيس الاكاب على مح بن ال دنيا سه آب او دن ہم کسے گزارتے ہیں بس اللہ یاک سے دعا کرتے ایس جگہ مطے کئے ہیں جہال سے کوئی واپس بیس آتا ہے ۔

بيل كدوه آب كوجنت ك على درجول مي آب كا اعلى مقام كريد آب كا ائ بيوي بهن نسرين هيم تسنيم شابين بمانی سیم عظیم سیم اورا ب کے بچوں کومبر جمیل عطافر مائے آمن م آمن آپ سب سے می دعا کی ایل ہے۔ تسنيم محرشانين لقمان .... بمعكر

مرحوم داداجان کےنام مجمرا مجمال اواسے کدرت بی بدل کی ایک سخص ساریے شہر وریان کر میا مندرجه بالاشعرجب مي كسي رسال من يرهني ياعني ہوں تو بھے اس کامغہوم مجھ شآتا تا تھا کہ کیسے ایک مخفس کے بچمر جانے سے شہر دریان ہوجاتا ہے مر مجھے اس شعر کا مفهوم ال موقع يسمخها ياجب مير معزز ومحتر ماورجان سے پیارے دادا جان ہمیں چھوڑ کراس دنیا ہے رخصت ہو مجئے میرے دادا کی جدائی نے مجھے مغہوم سمجھادیا پھر میں مجھ کئی ہاں .... جب ہماری معزز ہتی جس سے ہم بہت پیارکرتے ہیں اور وہ بھی ہمارا خیال رکھتا ہے اور جب وہ مجھڑ جائے تو بہت دکھ ملا ہے۔ میرے بیارے دادا جان! آپ كيول بميں چھوڑ كر فيلے محية مارى تو دادى بھى نبيس مارا ب و كيما ب ال عضات كيول آب ميس داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔آپ کولو پاتھا کہ میرے پایا آپ سے كتنى محبت كرتے تھان كے ليے تو آپ بہت ہى اہم تصداداجان!آپ نے بھی میرے پایا کو جھوڑ ویا میرے مایا جس کو جاتے ہیں وہ کیول مجھڑ جاتا ہے۔ پہلے دادی النيس اوراب آپ ميرے يايا اور كلثوم چو يو كيسي آپ كي جدائی کو برداشت کریں۔ پایا تو آپ کو بھلائی جیس یارے كونكما خردت بھى واى آب كے پاس تھے جب آپ ممين جيور كر چلے محے آب كے بغيرضياء جياكا كمروبيان

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۹۶۹ و 295

نے سیارستہ اپنالیا پیارے دادا جان! آپ کے لیے میری دعاہے کہ اللہ آپ کو جنت الفرودس میں جگہ عطافر مائے ادر ہمسب کھیرجمیل عطافر مائے آ بین۔

سلمی عنایت کھلا بٹٹا دک شپ امبر سکندرعلی سومرو کے نام

السلام عليكم إفريند زكياحال المام سكندرسومرد تجي كهه رہی ہوں تم نے سی دن میرے ہاتھوں ضائع ہوجاتا ہے۔ ومبري في الماب تك تمام شار ع كلول كرد يكه وادر كالمركبا كرب وفاكون م مل ياتم ادر بال آب كوادر جيو كومير على کی ڈھیردمبارک باداورمبیر کو آئی کی طرف سے ڈھیرسارا ييار سويث شاه زند كي تتمع مسكان ايمن دفا مارس شاه ايندُ الصلى كنزه بهول تونهيس تنيس حنا كويسوي فوزيه ثانية سميرا تعبير زوباش خان چندا چو بدري ايند زرسير دير آكب درش كرواراي موايين وثيقه زمره آپ كوغلني كى مبارك باؤد ئير روشى وفا ايندعروسهمين آپ كى دوي قبول ہے اب بھول مت جانا درنه .... بليومون و ئير! سالكره كي وهيرومبارك بإداور وعاتين كيك فارود كرنا مت بهولنا-سامعه بهناكيا کہوں آپ ہے بیک دالد کا سایرسے اٹھ جاتا آپ کے لیے آیک نا قابل عظیم نقصان ہے مرصر کےعلادہ کیا كركتية بين ومبركروا فيتل فريندُ زابرش ايندُ زيست بعول كنيس نا مائى يريى دول حورعين بهت شوق تعانا مجهيس دوی کرنے کا اب پورا ہوگیا سوی در نجف سیال مم ہوگئی ہو بالكل مبيس مل ربى اب جانال ايندُ عائشةُ م لوك مجھے كھور كيول ربى مو نورين شفيع تم بالكل بهى محصر يادبيس مؤسلو خوب صورت برى شر ابلوج ايند تمنابلوج الداس كيول بين مِن الله على مول ما يروين افضل كيا آب ميري آني بنيس كي كى والى \_ فاخره ايمان كول رباب رينا طاهر صباء بهنى انا احب حميرا عروش لاوُو ملك منجو جياعياس لاسبه ميرايند اجازت جاهتي مول الله حافظ مسكان قصور تاديد كامران دهركن بلوج كيسي بير؟ آب

> ماهرخ سیال رفتک حنا ..... سر کودها حنااشرف اورآ مچل کی چربیلوں کے نام

آنچل،دسمبر،۱۵۵%م 296

السلام عليكم! أيكل والوكسي بي سب؟ حنا آخر كار تمهاری دجه سے آجل میں انٹری مارنا ہی پڑی حنو بہت بہت مبارک ہوآ مجل میں پہلا افسانہ شائع ہونے یہ۔ تمہاراافسانے کھے جوخوشے ہوئی وہ بیان نہیں کی جاسکتی بهت اجهالكاللفتي رمو الله ياكتيهيس بهت ي كاميابيال دے اور جوخواب دیکھے تم نے قلم اٹھایا دہ سب بورے ہوں مہیں توقع سے زیاوہ کامیابیاں ملیں آ مین ثم آ مین۔ ایب آئی سمئے ہوتو کالی پہلی نیلی چڑیوں کو جمی مندنگالوں كيسى موسب لويوال - نام سى كانبيب لوس كى كيونكهاس میں ایک تو ڈر ہے کی کا نام رہ کمیا تو آ ہو شکوے کلے شروع ددمرانام لینے سے مہیں بتاجل جائے گا کہ چریاوں ک لسف میں کون کون شامل ہے بالمال وشمہیں شادی کی مہلی سالگرہ مبارک ہوان ایروانس۔ اگر حناشادی کے تین ماہ بعد شادی کی مبارک باود ہے سکتی ہے تو میں آٹھ ماہ سکے شادی کی سالگرہ کی مبارک باونہیں دے سکتی کیا۔اب آئی ہوں میری موسٹ فیورٹ رائٹر عفت آنی کی طرف بلیز آ کچل کے لیے پھر ہے کوئی ناول تکھیں میں آپ کوآ کچل میں بہت مس کرتی ہوں عفت آ بی رئیلی کو یو سمیرا شریف طورا ب سے تو نارائسکی مجی ہر بارعباس کے زیادہ سیز کا کہ کے خریر دوڈ ائیلا کر کے بعداے بھادی ہیں ہونہہ ....نیکن اس سب کے بادجودایک ادراتنا زبردست تاول لکھنے پر جو آل موسٹ ممل ہو گیا ہے مبارک ما وقبول كرين \_سباس كل بهت بهت مبارك بوفها شاءالله آليل میں ایک اور زبردست نادل ممل ہوا۔ صدف ابنی الحیمی ا کھی تحریروں کے ساتھ آتی جاتی رہا کرؤفاخرہ آب نے اشاره توويد ما كه نيا نادل آر ما بئاللدكر عدوراً محل ميس آئے۔ان شاءاللہ مونا تووہ شاہ کار ہی ہے ہمیشہ کی طرح۔

dkp@aanchal.com.pk

گاہ موت کے علاہ کلوجی ہرمرض کی وواہے۔ اللے کے ورد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی بھی دوا

عا جاول ایک ایس غذا ہے جومعدہ کوتقویت پہنجاتی

ہادر بواسر کے خاتمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔

ع ماش كى دال كھانے سے جسم يريزنے والے سفيد داغ حتم ہوجاتے ہیں۔

عاشد مدفتم کے دست و سیش میں جاول کی روتی

تاءاعا

جب الله لسي كرل مين قيام كرنا جابتا بن توومال سلے کسی اور کو تھم اکر دیکھائے آیا بیٹی اس کی محبت کے کیے لتنی زرخیز ہے اور جب البدسی کواس کی عفلت سے

نكالناحا بهتا بي تواسي تفوكر لكاتا بي تفوكر سے مراوآ ب

غم بھی لے سکیتے ہیں عم کی شدت میں بہت کم لوگ ہیں جوہواس بحال رهیں اور رت سے شاک ہونے کی بجائے

مسكر كزاري اوررضا مندي مين راضي بارضا ربهنا جانة

تمرعباس كيلى شاه .....جنڈانوالہ

كره ميں باندھ لو

تین الی نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے ون عرش كاسابيه ہے گا۔

ی تو فے ہوئے دل کوجوڑ تا

ول نہ جا ہے ہوئے بھی معاف کرنا

كسى كي لطي يريره وركهنا

لاريب انشال .... او كاثره

زبان كاوار

الله نه ارسے داوں کورخی نه کرس\_

انچلى دسمبر % ٢٠١٥ ، 297

جويريهسالك

صبط جب انتهاي آيائے د کھے ہے ہونٹوں برففل پڑجا ئیں

آ تکھیں ساکت ہوں

دل پریشاں ہو

ایسے عالم میں عم کے ماروں کی

''خامشی'' بھی شور کرتی ہے

سباس کل ....رحیم یارخان انتهائی مفیدومور ہے۔

انمول موتى این وقت کو کارآمه بناؤ ورنه بیر مهمیں ناکارہ

اللی ہے بڑھ کر دل کوکوئی شے سر ورہیں دے

\* محنت اورلکن کے علاوہ مستقل مزاجی بھی کامیابی

کے کیے ضروری شرا نظمیں سے ایک ہے۔

منفی خیالات سے حی الامکان بچنا جاہے یہ ہر

صلاحیت کومقفل کردیتے ہیں۔

انتہاوہ مقام ہے جس کا کوئی وجورٹیس۔

حل سے کیا گیا کام آپ کو چھتادے سے

مديحدارم كشش

مرسله:اقراه.....هری بور

کے ساتھ ہی تیری یا دکی گفتی ہی بوندیں

پلکوں کی باڑتو ڈکر میرے چہرے کو بھگوکر

توآ كرجوزدى يارب میں خود کوتو ژبیشا ہوں اليس كو ہرطور ....خواتين كالح تا ندليانواله محكولثرن ورذز 🔾 کہامیں جواتی میں رہنما' بر حایے میں تفری تنہائی میں رفیق ہوئی ہیں۔ O جوتمبارے چرے سے تمباری خواہش بڑھ لے تم مجھوک وہ تمہاراسچا دوست ہے۔ 🔾 ہم جو کہتے ہیں اگر وہ کر بھی لیں تو یارسا بن نام ادر کردار کواس حد تک مضبوط کریں کہ لوگ آپ کی شرافت کی مثالیں دیں۔ O توبه گناه کواور جھکڑارز ق کو کھا جاتا ہے۔ الله سے ہمیشہ وہ طلب کرد جوتمہارے حق میں بهتر ہونہ کہوہ جوتم جاہتے ہؤ ہوسکتا ہے تمہاری جاہت بهت كم مواورتمها راحق بهت زياده مو\_ 🔾 جوتمبارے متعلق اجھا گمان رکھے اس کے گمان کو يروين افضل شابين ..... بهاوتكر 🗢 کسی سے محبت کرنا اور اس کو کھودینا محبت کرنے ہے بہتر ہے۔ صرف اللہ سے مانگلیں دوسر دل سے کوئی امید نہ رهيل دين والاالله ب 🐗 عم اور مشكلات صرف الله كو بتايا كرواس يفين کے ساتھ کہ وہ مہیں جواب بھی دے گااور تہاری تکلیف پیشه کم کی خواهش کروزیاده کی خواهش هوس پیدا لی ہے۔ اینے آپ پر اعتماد رکھنے والے ہی فتح حاصل

علازبان سے نکلی ہوئی تامناسب بات پھر سے زیادہ سخت اللوے سے زیادہ کروی آگ کے انگاروں سے زیاده کرم ز ہر سے زیادہ زہر کی اور مکوار کی دھاسے زیادہ تیز ہوئی ہے جودل وروح کو چھلنی اورلہولہان کرویتی ہے۔ مباءالياس..... ماهندر ایک لڑکی کی رحفتی ہور ہی تھی اور وہ اینے سب کھر والول سے محلےل كررور بى كى ياس كھڑ ابجدا بيے بابا كوكہتا ہے کہ بابادہن رور ہی ہے۔ ''بیٹا میتو صرف چوکھٹ تک روئے گی اور جس سے اس کی شادی ہونی ہو وہ بے جارہ اب قبرتک روئے گا۔ كرن ملك....جنو كي دل میں ارجائے میری بات + سیا انسان جھوٹ بھی کسی اجھے مقصد کے لیے بولیا ہے جبکہ جموٹا انسان کے بھی آ گ لگانے کے لیے + پسنداس کونه کر د جود نیامین سب سے زیادہ خوب صورت ہو بلکہ پیند اس کو کرد جو تمہاری زندگی خوب صورت بناد\_ے۔ + صرف دل ہی ہے جو بنا آرام کیے سالوں کام کرتا ہےاہے ہمیشہ خوش رکھیے جا ہے میآ پ کا اپنا ہو یا آپ کے اینوں کا۔ + ہر کی کے لیے اپنے آپ کواجھا ثابت نہ کروآ پ ان کے کیے بہترین ہوجوا پکوایا مجھتے ہیں۔: صدف سليمان .... بثوركوث شهر تواكثر تملونے ٹوٹ جاتے تھے

میرےرونے پر مال آ کرجوڑو می تھی سناہ مال سے بردھ کر محجے الفت ہے بندوں سے

انسان کواچی سوج پروہ انعام ملتا ہے جواسے انچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۹ 298

ڈیزائن میں لگارتار رنگ (چھلے) کی فکل میں اتارے تو نفاست يسندا كرمونا موناج علكاا تارية فضول خرج 🖸 طالب علم کی اصلیت کود یکنا ہوتواس کے موبائل كاان بلس ادركم پيوٹر كاۋيڻا ويكھو\_ 🗨 ہٹ دھرمی دیکھنی ہوتو ہندد بنکیے کی تشمیر میں ودست کی دوتی دیکھنی ہوتو اسے غصے کی حالت فرحت اشرف عمسن .....سيدوالا المحىما تنس 🗖 جس پر بھردسہ ہواہے د کھمت دیجے۔ 🗖 جس سے پیار جبیں اس سے نفرت بھی مت

🗖 جس سے محبت ہواس کی عزت بھی سیجھے۔ 🗖 ددستول کا احترام شیجیے کیونکہ ددست ددیارہ مل

مخلص رشتوں ہے بھی بھی تا تامت توڑ ہے۔ مديحة عنيق مدد ..... بورے والا

آج ساری دنیا میں ایک عالمکیر بے چینی یا کی جارہی ہے کوئی ملک کوئی شہر کوئی گاؤں بلکہ کوئی کھر ایسانہیں جہال بدامنی اور بے چینی نہو۔

آج برحص بي الماكار نظر آر اب آه! نادان انسان!شراب درياب كى محفلوں مين سينمامين كھروں کی کیگر ہوں میں محش وعریائی ہے مرضع تا نے کلبوں اور سی ورومانوی ناولوں کےمطالعہ میںسکون کی تلاش میں

اليقطاعمال يرجمي فبيس ملتا نياض اسحاق مهيانه ....سلانوالي المجى باليس

جو دوست تمہاری برائیوں کے بادجود مہیں دوست مانے ادرتمہاری خطاوٰں کو معاف کردے۔تمہارا غصہ كرنے كے باد جود درگز ركر د بيتواہے مت كھوتا۔

بخيادرافتخار....عارف والا

دولت كالباس .... تجارت ہے آ ومي كالباس ....علم ہے جسم كالباس .....تندرتي ہے علم كالباس ..... علم كالباس وروکش کالباس .... قناعت ہے اولادكالباس .....سعادت مندى ب عورت کالباس.....حیاہے

نرتکهت غفار....کرا<u>چی</u> خوب صورت اقتباس مرد محبت آسانی ہے کرلیتا ہے مگراسے بھانے کی آ زمائش نہیں سبہ یا تا۔ بہت کمزدر ہوتے ہیں بیہ مرد جذبات من آ كرفيتين مريرتاج كي طرح سجاليت بي-كب أنبيس معوكرون من في اليه عن بنابي بيس جلما ان

میں معاف کرنے کا حوصلہ بیں ہوتا۔

جھوٹ (نادبیاحمر) دعائي تحزانااحب سيقفل آباد

🖸 من ملک کے عوام کی ذہنی حالت کو دیکھنا ہوتو ال ملك كي ثريفك كوديلميو. 🗨 خاتون خانہ کے سلھٹرین کا اندازہ لگانا ہوتو اس کے گھرکے کچن اور واش روم کودیمو۔ کھرکے کچن اور واش روم کودیمو۔ کھواکر کہیں سے چملکا اتارے کہیں ہے چھوڑ دیے تو این قرآن پاک سے سوال کرتے ہیں:۔ بے پروا اگرانتہائی باریک چملکا اتار سے تو تنجوں اگرایک اے اللہ عزوجل کے سے اور یا کیزہ کلام تو عی ماری

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ و299

اس نے ملک پیک کا دودھ استعال کرہا شروع کردیا 🗖 پنول نے سسی کی خاطرتھر میں جانا چھوڑ دیا ہے اس کیے کہاب دہ ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے۔ 🛘 سوہنی نے ماہیوال سے ملنے کے لیے کھڑے پر بیٹھ کرجانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب اس کے باپ نے اسے موٹر بوٹ خرید کردے دی ہے۔ 🗖 فرہادنے شیریں کی خاطر پہاڑ کا ٹنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ میکام دہ بلڈ دزرادر بلاسٹنگ کی مددے کرتا ہے۔ سميراتعبير.....مركودها بعض لوگوں کی سوچ کی خوب صورتی ان کے عام سے چہرے کو بھی یا گیزہ ادرجا ذب نظر بنادیتی ہے طيبه نذير.....شاد يوال تجرات 🖈 جنب آپ جھ میں کوئی عیب دیکھوتو مجھے ہی بتاؤ سی اور کوئیس کیول کہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے سی ادر نے ہیں۔ 🖈 جھے ہو گے تو تھیجت کہلائے گی اوراجر ملے گا د دسر دل سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی ادر گناہ ملے گا۔ يا كيزه على....جتوني منوانسان بيه ندسويے كه الله فوراً دعا قبول نہيں كرتا بلكة شكراداكري كه فوراغلطي كي مزانبين ويتا\_ 💠 ہزار دوستوں ہے بہتر وہ ایک وحمن ہے جوکھل کر مخالفت تو كرتاب كيكن منافقت جيس .. انسان كا نقصان جان ادر مال كا جلا جانا تهين انسان كاسب سے برا نقصان سى كى نظروں سے كرجانا ا مجنوں نے کیا ہے ملنے کے لیے بھکاری کے ہے۔ مجس میں جاتا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب وہ اپنا موبائل پونیا میں دوطرح کے لوگ بھی کامیاب نہیں ہوسکتے ایک جو کسی کی نہیں سنتے اور دوسر ےوہ جوسب کی

رجنمانی فر مااورجمیں بتا کہسکون کہاں ہے گا؟ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو ترجمه : "دسن لواسا ميان والوالله تعالى كى يادى ميس دلول کا چین ہے ( کنزالا بمان)" محویا نیہ بے چینی ادر بے اظمینانی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اِلله تعالیٰ کا ذکر'' دل کی غذا''ہے۔ اگرای عذانه پائے تو وہ بے چین نہ ہوتو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ بیہ پریشانیاں اور حیرانیاں تحض اللہ تعالی کے ذکر سے عفلت کی دجہ ہے۔ آ يے ايك دعدہ كريں۔ ہم مسلمان ادھر أدھر سے سکون ڈھونڈنے کی بجائے قرآن پاک سے اپنے دلوں کو منوركرين ده قرآن مجيد جيے ہم غلاف ميں بندكر كے كھولنا بھول محتے ہیں۔ غافل انسان اینے ربّ کو یاد کر دل کی اجڑی بستیاں.آباد کر عقبله رضى .... میں نے ایک کتاب پر بھی جس کے پہلے صفحے پر لکھاتھا "أُ وُمحِت مجتمعين" اورأخرى صغيح يرلكهانها "جو سمجھ کر کی جائے وہ محبت نہیں ہوتی" اوراً ج تک میں محبت جمیں سمجھ یائی کیونکہ محبت جب موتى بيات سمحيمين رمتى اقتباس:صائمه ناز..... پیثاورٔ تاروجیه نبادور نشرتةا ضر

استعال کرتا ہے۔ استعال کرتا ہے۔ ارا تخمے نے جمینس چانا چھوڑ دی ہے کیونکہ اب سنتے ہیں۔

آنيل الدسمبر ١٠١٥ ا٢٠١م 300

یوں بھی جھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جا تاہوں

ٹانیمسکان .....کوجرخان خصلتیں دوصلتیں نیم نے کہا کہ جس آدی میں دو

حفرت لقمان محکیم نے کہا کہ جس آ دی میں دو خصلتیں ہوں اللہ اس سے محبت کرے گا۔
عو تقدیل اللہ احمراا خلاق

ﷺ تقوی اوراجیمااخلاق۔ جس آ دی میں وو حصلتیں ہوں کی لوگ اس سے محبت کریں سے۔

گاسخاوت اورلوگوں سے بھلائی کرتا۔ جس آوی میں ووصلتیں ہوں گی اس کے دوست اس سے محبت کریں گے۔

ان کی بھلائیوں کو یاد کرنا اور ان کی برائیوں کو

جس میں دوصلتیں ہوں گیاس کے شاگرواس سے محبت کریں گے۔

الازم برتا و اوران کی مشکلات دور کرتا۔ جس میں دو حصلتیں ہوں گی اس کے بڑے اس سے محبت کریں گے۔

ﷺ فرماں برداری اور ان کے کام خوبیوں سے انجام

عافظه صائمه كشف ....فعل آباو

دنیا میں ہزارہائشم کے پھول ہیں گر لازوال مبک رکھنے والا پھول صرف دوی کا ہے جس سے نگاہیں خمرہ اورول محور ہوتا ہے۔ فی زمانہ بلوث دوی مشکل سے ملتی ہے اس پھول کودل کی زم محماز اور حساس زمین میں کاشت کر کے خون جگر سے سینچا جاتا ہے اس کی نشو وتما کے لیے اعتماؤ اعتبار خلوس چاہت بہترین کھاد کا کام وے سکتے ہیں۔ محبت و ایتار اور ہمردی و اکھساری کی لطیف اور مرطوب آب وہوا میں بیخوب پھلما پھول ہے۔ لطیف اور مرطوب آب وہوا میں بیخوب پھلما پھول ہے۔ اسے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک وشہرات اور برگمانیوں کی بادیموم سے حفوظ اسے دیکوک و اسے دیکوک

بن ان مشہور شخصیات کے فین مت بنو جوآپ کو جائے تا مشہور شخصیات کے فین مت بنو جوآپ کو جائے تا ہے۔ جانتے تک نہیں محمد اللہ کے فین بنو جوآج سے 1400 موسال بہلے ہے۔ موسال بہلے آپ کے لیےروئے تھے۔

محرل بث.....ویینه مهم

ا ملاقے میں لوگوں کی بھلائی کے لیے تالاب بنانا ضروری ہے کی سینعاون کریں سے کیا؟

کے میرا گانا س کر تمہیں اندازہ ہوگیا ہوگا کہ میری آواز کتنی درد بھری ہے؟

عوداقعی.....تمهارا گاناس کر میرے سر میں ورد دیے لگا۔

الكردات كوديرتك نيندنا ئے تو كيا كرنا جاہے؟ اللہ نيند كا مزيد انظار كے بغير اطمينان سے موجانا ہے۔

ارے وہ آوی جھے اتنے وریسے کول گورے جارہا ہے؟ جارہا ہے؟

عو کہ اڑریہ ہے خالہ! پرانی چیزوں کو یونمی غور سے اس

لائبه مير .....حضرو

قرآن کی فریاو

طاقوں میں جایاجا تا ہوں
آ تکھوں سے لگایاجا تا ہوں
تعویز بنایاجا تا ہوں
دھودھو کے پلایاجا تا ہوں
جزوال حربروریشم کے
اور چھول ستارے جاندی کے
موطوری بارش ہوتی ہے
خوشبو میں بسایاجا تا ہوں
میر جھے سے عقیدت کے دعوے
میر جون کے مارٹ خوروں کے
مارٹ بریاضی غیروں کے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ انچل

نظریں جمائے ول میں جاروں طرف سنائے پھیلائے ہوئے .....

ناجانے کون ساسوال الجھائے ہوئے کس کی الاش میں؟ ہر طرف مہما کہی دکھے کر..... ہر کوئی مکن تھا اپنی اپنی زندگی میں کوئی دولت کے چیھے کوئی شہرت کے پیچھے کوئی شہرت کے پیچھے کوئی شہرت کے پیچھے کوئی حسرت سے بیچھے ہیں۔ دیا میں بردی حسرت سے دکھے رہی تھی ان رنگینیوں کو تب ہی اس بے خودی کے عالم دیا بی انگی یانی میں ڈبوئی اور انگی برایک قطرے کا یانی میں ڈبوئی اور انگی برایک قطرے کا یانی دیکھرئیں چونک بردی۔

مجھے سارے سوالوں کا جواب ال گیا تھا جیسے ہمیشہ کا ہم سفر میل گیا تھا۔ بردی صرت سے میں اس باقی سمندر کو دیکھ رہی کی اور محسوس کیا سمندر میں کوئی خلاء یا کسی کے جانے کی کی محسوس نہیں ہوئی۔

و ما المرابع من برروال دوال تعام حارول طرف و السيم المرف و السيم المرف و السيم المرف المرف المرف المرف المرف المربع المر

دیکھواس ساحل کی طرح ونیا ہے اگر ایک قطرے کی طرح نکال لیاجائے تم کو دنیا ہے تو کسی کوکوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں ۔۔۔۔کسی کوکوئی فرق نہیں پڑے

ناد میکل نا دی سیال مسیخدوم پور

ر میں ورنہ حسد' بغض اور کیہ جیسے امراض اسے تباہ و ہر باد کردیں کے اور محبت کی دلکش پیتال سو کھ جا کیں گی۔ بے جان ٹہنیال سکنے یا دول کی مانندرہ جا کیں گی اس طرح ہم دنیا کی انمول ترین دولت سے محروم ہوجا کیں

اقراء دېل..... نلياني مرکودها بېتر س دوا

علیم لقمان کہتے ہیں ..... ''میں نے زندگی میں مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا ہے مگراس طویل جربے سے میں نے سیکھا ہے کہانسان کے لیے بہترین دوامحبت اور عزت ہے۔'' کسی نے پوچھا''اگر بیاثر نہ کر ہے تو؟'' حکیم لقمان مسکرا کر گویا ہوئے''تو پھر دواکی مقدار بڑھادو۔''

شناءرسول ہاشمی....صادق آباد وفا

ہ ہے وفا کیا ہے؟ وفا وہ پھول ہے جو محبت کے دائمن میں آنے سے کا پہلے ہی مرجماجا تا ہے۔ وفا ایک آئیڈل ہے جو مشکل سے ہی محبت کو حاصل قط ہوتا ہے۔ وفا وہ غزل ہے جس کا پتا محبت آئے بھی ڈھونڈتی کا

وفادہ رنگ ہے جوآج کل دنیا میں نایاب ہے۔ وفادہ دل ہے جو ہر جگہ نہیں دھڑ کتا۔ وفاایک آنسو ہے جو خاموثی سے چھلک جاتا ہے۔ وفا وہ دامن ہے جو ہمیشہ محبت کے آگے پھیلا رہتا

ہے۔ وفاوہ مخصن راہ ہے جس پر چلنامشکل ہے۔ رشک حنا ..... سر کووھا ہوفازندگی ساحل سمندر کے کنارے پر بہت دور خلاء پر

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ پر 302 ما۲۰۱۰



السلام ملیم! ابتدا ہے دب و الجلال کے باہر کت نام ہے جو وصدہ لاشریک ہے دعدگی بے حدمتھ رہاں لیے آپ دومروں کی غلطیوں کو ول میں جگہ دینے کے بجائے انہیں نظرانداز کرتے ہوئے معاف کردین جیسے آپ دب العزت سے معانی کی امیدر کھتے ہیں۔ ہماری زعدگی کا ایک اور سال اپنے اختیام کی طرف کا مزن ہے اور ہم نے سال کی لمرف پر حدید ہیں دب تعالی سے دعاہے:۔

کوئی رنج کا لحد نہ کی کے ہاتھ آئے مال کو راس آئے مال کے کہ یہ سال سب کو راس آئے

اب براسعة بيل آب بهنول كے خوب صورت تبيرول كى جانب\_

کوفی سے بہلے مرکشین الدا سے جو افوالہ۔ السلام ایکم اپراری شہلا سدا سلام کے نیت میں بھی اضافہ کیا جارا آ کھل میں عقیلہ ف کلیں اسرک و نست سے دشک قبر ملا درجواب آس میں ٹوٹ ول کوشکلوں سے جوڑا سلام کی نیت میں بھی اضافہ کیا جارا آ کھل میں عقیلہ ف کلیں اشرک مائی منڈ الکیں الدا سے ممل کڑی گام تو جان وار ہے مرا ایسی بھی المائی ہماری منڈ الکیں الدا سے ممل کڑی گام تو جان وار ہے مرا ایسی ہمی ہیں اس بار 'میرے پاس صرورت ہرگڑیں مرسری نگاہ والی ''شب اجرکی ہمی بہا ہار ''مسمید' بریرہ نام اچھے گئے۔ شاعری وائری میں نوٹ کی اس بار ''میرے پاس صرورت ہرگڑی میں نوٹ کی اس بار ''میرے پاس عنوان ' دست شفا' انعام یا فیہ ممل کہائی 'کاش سب کے ہاتھ دست شفائی جا ہو ایسی ہمی ہمی انہی کو برائی سب مصنفین کیا جھے گئے ہمز 'فصل عنوان ' دست شفا' انعام یا فیہ مرکز کر ہمی انہی و مزاحیہ انداز اور نس کی بند میری المائی کا مربد نیمی کر من المائی ہمی ہمی کہنی اس بار ہوئی کو گئی گئی ہمی کر میں انہی ہمی کہنی ہمی بی جو بیار بھی دیں باقی میں ہمارا پیغام آ کھل کی زینت نہ بن سکا۔ ادم کمال مراقر بھی فرحت اشرف روشی وفالا کی میریک میں کی جھی کی بی ٹورین کو بیار بھی دیں باقی سے کہنیا ہمی کہنیا ہمی کی بی ٹورین کو بیار بھی دیں باقی سے کہنیا ہمی کہنیا ہمی کی بی ٹورین کو بیار بھی دیں باقی سے کہنیا ہمی کہنیا کہنیا ہمی کہنیا ہمی کہنیا ہمی کہنیا کہنیا کہنی کہنیا کہنیا کہنیا کہنیا کہنیا کہنیا کہنیا کہنیا کہنیا کی کہنیا کہنی کو کو کا کہنیا

مهون فاطعه بت .... دینه وجهلیم السلام کیم شهلاً بی ایسی بی آب سب سے پہلے تمام میل اشاف اور قارئین کو میرا پیار بحراسلام امید ہے سب نیز بت ہوں گے۔ ''ٹوٹا ہوا تارا'' می میرا آئی آپ ب جاطوات لکھنا بندکریں ۔اٹا اور ولید کی کہائی ختم کریں اور پلیزیوری قسط باباسا کیں کے ماضی پر لکھا کریں ۔''موم کی حبت' میں احت آئی آپ بیضرور بتا ہے گا کہاؤان کی اصل ماں کون ہے ۔''شب اجری پہلی بارش' نازی آئی آپ ذیاد ولکھا کریں اور سدیداور تا کہ کی شادی کروادیں ۔ صائم قریری کی کہائی ''انا ٹری بیا' بردی ہس کو کہائی تھی ہے ہت آئی از آپ کی والد و کا س کر بہت انسوں ہوا اللہ آئیس جنت میں اعلیٰ مقام عطافر بائے آ مین ۔ 16 و کمبر کو سانحہ بیٹا ورکو ایک سال ہوجائے گا' اس دن طالموں نے گی ماؤں کی گودیں اجاز دیں اور اس والی کیا سے مواقعا۔ پاک آری کو سام جوانیا سب کو جو ڈ کر مرحدوں پر ہماری حفاظت میں رکھے اوردشن کی کری

نظرے بحاكرد كم أمن أب اجازت ما اسى مول الله حافظ۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ هم 303

المداللدب العزت خوشيول بعرى زعركى كساتها بكى بين كوسداسها من مريح أبين-

منزہ ماسمین مصباح جاوید ..... فیصل آباد۔ تمام قار کمن کوالسلام کیم اور کا کا تاریخ کا میل دیکر کردل خوش ہوجاتا ہے سب سے پہلے حمد وقعت سے ستفید ہوئے اس کے بعد دوڑ لگائی تازیہ کول تازی کے تاول "شب جرکی پہلی بارٹ "پڑھ کرمزہ آگیا۔ خوب ہرکہ دار کے ساتھ انعماف کیا ہمیٹ رائٹرز تازیہ کول تازی ہے الی سے سال ہے گہ ہا ہے استے اجھے الفاظ کہاں سے لاتی ہیں آپ بہت اچھالصتی ہیں میں آپ کی شاعری اور کہانیاں بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور بہت زیادہ آپ کی جین ہول اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے بعد ممیر اشریف طور کا "و تاہوا تارا" پڑھا اب شہوار کے ماضی کو بڑی خوب مورتی سے کھول رہی ہیں۔ پلیز انا اور وارد کی جنگ کوئم کردیں آپ کی میں میں اس کے بعد میں اللہ کیا کمال کا گھتی ہیں کوئم کردیں آپ کی میں میں دورہ وتا ہے۔ گہت عبد اللہ کیا کمال کا گھتی ہیں کوئم کردیں آپ کی میں میں دورہ وتا ہے۔ گہت عبد اللہ کیا کمال کا گھتی ہیں

يادكار ليح بزيد مذبردست بوت بي افسائ بمي المعموس بي الله عافظ

﴿ وعاول کے لیے جزاک اللہ۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 304

پروین افضل شاھین .... بھاولنگو۔ پیاری باتی شہلاعامر صاحب السلام علیم اس باتا محل دمرکا شارہ سدہ کے سرور ت سے بجا جاب کی خوش خبری دیتا ہوا موسول ہوا۔ سلیلے دار تاولز تو ٹاپ پر جابی رہے ہیں ان کے علادہ ''منالینا' دست شغاء تیرے عشق نچایا' آزمائش زردہ محل محل کل ہے دھند کے بعد' پیندہ سے میری نگار شات پندفر مانے پر پاکیز علی عافظ صائمہ کشف ارم کمال کا بہت بہت شکر سے طالہ اسلم ابھاری دعا ہے اللہ تعالی آپ کے بڑے ابو کو جنت الفردوس میں جگہ عطافر مائے میرانوشین اللہ تعالی آپ کے ہمائی کوادر دعائے سے اللہ تعالی آپ کی ای کو جنت الفردوس میں جگہ دیے آمین۔ اب تو ہمیں تجاب کا انتظار ہے امید ہودہ بھی آپل کی طرح ترقیوں کی منازل طوکرے گااور تمام بہنوں سے گزارش کردں گی کہ اس میں بھر پورائٹری دیں تا کہ ماری آپی کو حوصلہ طے آمین۔

مر ملیارا مریر فوش آ مید-

لا قب معروب المسلم علی میں است معلق کو اسلام علیم پاکستان ایسیم ہوں دو اور دو اور ان کے ساتھ ہیں۔ خوش دور آل کی است کا بیک اسل میں است کا بیک کا تاش ان الله کا کا تاش ان الله الله الله کا بات کردہ ہوگی یا جس الرکو باہر لے کرجانے کی ۔ ماشی خاصہ کردہ ہے۔ ہم اور کم در پیکا جونون ساتھ استحلی کو بیا تی الله کی بات کردہ ہوگی یا جس ہو ارکو باہر لے کرجانے کی ۔ ماشی خاصہ دلی ہو تا ایکن ہا بین بین بین ہو تا ایکن ہو بین باہر قبط میں وہی ایک ہو چون ساتھ استحالی اور وہ میں کہ بیت کردہ ہو گی بین ہو تا ایکن ہو بین استحالی ہو کہ استحالی ہو کہ بہت ہو کہ ہو تا ایکن ہو بیا ہو کہ بہت کردہ ہو گی بین ہو تا ایکن ہو بین ایک ہو پیشن ایک ہو بین ایک ہو کہ ہو کہ بہت کے استحالی ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہو کہ ہو کہ ایکن ہو کہ بین اور اگریتا ہی دیا تھا تو بعد میں بین جوالے کی کو دونوں لڑکوں کے والدین کو خود خوصی پر بہت خصہ آ بی کو زیروست نوی کا استخاب و کھی اپنی ایکن وہری تھوڑے کو الدین کی خود خوصی پر بہت خصہ آ بی کو زیروست نوی کا استخاب و کھی اپنی دورون لڑکوں کے والدین کی خود خوصی پر بہت خصہ آ بی کو زیروست میں اپنی ہو تا چاہ ہو گی اپنی دورون کو ایکن کا الکن ان استخاب کو ان کا استخاب کو ان کو استخاب و کہی کہتر ہوں۔ کہت کو بین کو

آنچلى دسمبر 1018، 305،

سب الرياكتاني بنين والسلام\_

اسھاء نبور عشا ..... بھوج پور۔ انسلام کیم ا کی آران نے کوری طرف سے چاہتوں محبتوں براسلام ہول ہوائی اہ کا مردت ہی تھا۔ سرگوشیاں میں قیعرا را آئی نے تجاب کی آر کا بٹا کر دل خوش کرویا۔ ' بہنوں کی عدالت' میں فاخرہ گل سب کے جوابات بہت خوب صورت انداز میں دیتی ہوئی نظرا کس ۔ عضاء کور سردار کوات عرصے بعد آن کیل میں دیکے کرخوشی ہوئی۔ راحت آئی پلیز زیبا کے ساتھ بحدتوا چھا کردیں باتا کہ اس کی غلطی بڑی تھی کیان اب اسے سرا انجی کائی مل چھی ہے اب تو رحم کردیں بے ارتباری کی گئی ساتھ بھی تو اور محمد کردیں ہے ارتباری کی ہوئی کے ساتھ بھی تو اور محمد کی اور میں سے تازید بی پلیز سدید اور عائلہ کوالگ نہ کرتا ۔ آئی کی سوچ سدید جے ۔ افسانہ و محمد کے بعد' ہمارا کا کہا کی سوچ سدید جے ۔ افسانہ و محمد کے بعد' ہمارا کا کہا ہی جب باتی سارے افسانے بیسٹ تھے ۔ عائش لیافت اگر بچ کہا جائے تو تاز مین آفات سے بھی محبت نہیں کرتی تھی وہ آفات کی ہیں جب کرتباری محبت یا نیدار نہیں ہوتی افسانہ بیسٹ رہا۔ بیاض ول میں ہرشعرا کی سے بڑھ کرا کے سے بھی کو بیت نہیں کرتی تھی انسان بیسٹ رہا۔ بیاض ول میں ہرشعرا کی سے بڑھ کرا کے سے بڑھ کرا کے سے بڑھ کرا کے سے بڑھ کرا کہا کہا جائے تو تاز مین آفات کے سے بڑھ کرا کہا کہا کہا کے سے بڑھ کرا کے سے بھی کرنے کی بھی کرنے کی کے بھی کرنے کی کے سے بھی کرنے کے بھی کرنے کے بھی کرنے کی بھی کرنے کے بھی کرنے کر کے بھی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کے بھی ک

خیال میں سیدہ جیاعباس عائشہ خزبٹ ٹاپ پررہیں اوے جی رب را کھا زندگی رہی تو تیمر ملیس مے۔

دابعه افضل خان سن فارقه كواجى - دئيرقيمرا راآني آنكل اشاف قارئين ورائرزكود مرول فلوص اور عبت عيموا ملام حاضر بـ فومركا آنكل ماتعول من آياتو ول فوش موكميا سب يهلم كوشيال پرهيس عجاب كى اشاعت كـ ليدد ميرول مبارك

آنچل ادسمبر امام 306، 306،

باد۔ دائش کدہ میں مشاق انگل کے قلم ہے بھرے بہت بیتی لفظوں کو ول میں محفوظ کرتے آئے بڑھے۔ ہمارا آئیل میں عقیلہ رمنی رابعہ لاریب بشری راتا اور کرن ملک کا تعارف ولیس تھا۔ بہنوں کی عدالت میں فاخرہ کل ہے بہنوں نے بہت زبر وست سوالات پو بھے عشنا کوثر بہت وقفہ سے ماضر محفل میں مگرز بروست کو بر کے ساتھ پڑھ کر مزا آ کیا۔ تلہت عبداللہ کی تحریب میں زبر وست ہے تمام سلنے وار نا اور کی تو کوئر بہت اور مائی کا تیڈ میں میں میں اپنے کے سیاسی اولی میں بہت ان مائی کا تیڈ میں بھی میک ہے متعلق بہت ای بہت ان معلومات تعیں۔ نیر تک خیال میں سب کا ہی کلام بہت پہند آیا ہم سے پوچھے کا سلسلہ تو ہے ہی زبر وست است مزید مزے مزے مزید ترک خیال میں سب کا ہی کلام بہت پہند آیا ہم سے پوچھے کا سلسلہ تو ہے ہی وزبر وست اور جاب ووٹوں کو مزید ترک کے سوال و جواب ہوتے ہیں ول خوش ہوجا تا ہے۔ دوستوں کے تام پیغام بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اللہ تعالی آئیل اور تجاب ووٹوں کو مزید تی وکامیا بی سے ہم کنار کرنے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی جھے اجاز ہے و بیکے کھر ملاقات ہوگی ان شاء اللہ۔

زیبا اہافت ..... خانیوال السام کی ایمری طرف سے تمام کی اسٹان اینڈرائٹرزو کو بوں مجراسلام تول ہو کیے ہیں آپ سب جناب؟ آپ ہو تک کے ہوں کے کہ بیون بن بلا ہے مہمان کی طرح آپ کی قسب کے توگ زیادہ ایت عرف ذیب کی ام سے جائے ہیں فرسٹ ٹائم آپ کی میں حاضر دے دہی ہوں لیکن میراادراس کا ساتھ بہت پراتا ہے۔ آج میں آپل میں حاضر دے دہی ہوں لیکن میرا اور اس کا ماول 'نے ہو ہوں ہوگا ہوں ۔ میرا آپی کی تو میں بہت عرصے نین ہوں ارے جی دیوانی ہمیں تو ذیادہ اچھا ہوگا ۔ میرا آپی کی تو میں کے کا تاول 'نے ہو ہو ہو ہو ہو گا ہوں ۔ میرا آپی کی تو میں بہت عرصے نین ہوں ارے جی دیوانی ہمیں تو ذیادہ اچھا ہوگا ۔ میرا آپی آپ کا تاول 'نے و میرا آپی کی تو میں ایران اور خاص طور پر شارق کا تب دوبارہ کی تاول میں لے کا آبا اور میں ایران کو دوستو کے تا م پیغام میں اپنا تا مو کھر بہت خوجی ہوئی تو میں نے سوچا میں کیوں طالہ اسلم (منزہ) ہے چیچے رہوں ہا ہا ہو اسٹ ہے ۔ ''مومی پلیز ہمیرا آپی ان اور دلید کو جائز میں خواست کے دول میں شہوار کے لیے بدگرانی مت ڈوالس پلیز ہمیری کوٹ می رکوئٹ ہوں کی خواست ہوئی کو شرت کی تا ہوئی تا ہوئی ہوئی تو کیواں کی خواست ہوئی کوئٹ کی آپ ہوئی تو کیا تا کہ کوئٹ آپ کی میں جائز میں کوئٹ آپ کی میں جائز میں کوئٹ کی خواس کو میں جوئٹ کو رہا ہوئی کی خواس کوئٹ ہوئی کہ تو کوئٹ کی خواس کوئٹ کی میں جوئٹ کوئٹ کی تا تو کہ میں جوئٹ کوئٹ کوئٹ کوئٹ کی تا تو کہ میں جوئٹ کوئٹ کی تو اس کا میں میں اسٹری دور اور ان کی گی توان شاء اللہ اسٹری دول کی اللہ میں کوئٹ کی توان شاء اللہ اسٹری دول کی اللہ حوالہ کی میں جوئٹ کوئٹ کی توان شاء اللہ اسٹری دول کی ۔ اللہ عرف کی سے کوئٹ کی توان شاء اللہ اسٹری کوئٹ کی توان کی اندوان کی اللہ میں کوئٹ کی توان شاء کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کی تو میں کوئٹ کی توان کی توان کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کوئٹ کی توان کی توان کی توان کوئٹ کی تو کوئٹ کوئٹ کی تو کوئٹ

المكاليامة مروفشة مديد

شویده سحو سستی هلوا در الماملیم! پیاری کا نی شها اور میلی کند کوئی کیا مال ہیں سبٹی ہیا ہور مرح میں ہوں کی سامیر است ہوجا ہے تیم سے کی سب سے پہلے دوڑ لگائی فیورٹ ناول ' ٹوٹا ہوا تارا'' کی طرف اور جلدی بھتے گئے ہے ہی کی میرا آئی بلیز شہوا رک ساتھ استربید بھتیں ہوتا جا ہے اور کا دف آف دل کرتا ہے کوئی ساڑا دوں میری فیورٹ اٹا کے ساتھ اتنا براکر ہی ہے کمیرا آئی اب ان کی حقیقت کھول دیں تابی اور جادی ہے پر پوزل کو تبول کرلے اس کے بعد جمہ لگا کے پہنچ ' سیر عشق میرا آئی اب ان کی حقیقت کھول دیں تابی اور مادید کوچا ہے دہ عمرا سے بعد جمہ کا اور جاذب کو کی اب جمت کر گئی جا دہ اپنی پہلوان ای سے خوایا' زبردست گہت آئی شوہو یہ بلیز آئی نشاء اور است کو جادی ہوئی کا اور جاذب کو کی اب جمت کر گئی جا ہے کہ دہ اپنی پہلوان ای سے مبات کرے بیانگا رائے بھی اس بار زبردست تھا اور بیاض دل میں پارس شاہ چکوال کا شعر پہند آیا ۔ باتی آئی ل

سنادہ آمین کومل .... پیرمحل المامیکم ایقین کائل ہا ہا ہا ہا کے کرم سے خبر عت ہوں کے اللہ پاک آجاب اللہ پاک آجاب کا اور کے آئیں کے متاور بہت مجت سے جاہوانو مبرکا آجیل امار سامنے ہئر ورت نے باکل متاثر نہیں کیا۔ جاب کا تو بہت بیار الگاس ماہ واش کدہ بہت اعلیٰ ترین تھا۔ اماری یعنی بہنوں کی عدالت میں فاخرہ نے بہت زبر وست جواب دیے میری موجود کی ہے تعلیٰ کو چارچا نما تھ چا ندتو لگ ہی گئے تال عضا کو ٹر مرواد کا بعثنا انظار تھا پاتا تاول پندئیں آیا۔ تیر عشق نے ایک اس میں مہم آگے جاکر دونے والے جس میار پیوال احداد کمال سازی بندہ لکا اتو ہے۔ اماری اقبال بانو ہوں اور زبر وست تاں لکھیں نہیں ہم آگے جاکر دونے والے جس میار پیوال احداد کمال مزحین اظفر اپنی تھوٹی کے ساتھ حاضر تھیں آئی کر سے اور بیار تمہار سے تا مردی کی دوست حوال شرف اپنی اور بیار تمہار سے اور کی ماری کی دوست حوال نے اس موجود تھیں میں ہوت کی ہم بہت کا دوست کی دوست حوال کو بر میں باور دوست کی دوست کی دوست کی ہم بہت کا دوست کی دوست کی بہت کا میں اور دوست کی دوست کی تو بہت کی اور بیار تمہار سے بہت میں جو بہت کا میں اور دوست کی دوست کی تعلیٰ کو بہت کا میکھی بہت کا میں اور دوست کی دوست کی تھی بہت عام جیں اور دعا جیسے خاص کو کی کہی بہت عام جیں اور دعا جیسے خاص کو کی کہی بہت عام جیں اور دعا جیسے کا میان کی کہی بہت عام جیں اور دعا جیسے کا میں ایس کی ذکار کی کی کئی تھی بہت عام جیں اور دعا جیسے خاص کو کی کہی بہت عام جیں اور دعا جیسے خاص کو کی کہی بہت عام جیں اور دعا جیسے خاص کو کی کہی بہت عام جیں اور دعا جیسے خاص کی کہی بہت عام جیں اور دعا جیسے کا میں کہی بہت عام جیں اور دعا جیسے کا میں کی کھی بہت عام جیں اور دوست کی کا کھی بہت عام جیں اور دعا جیسے کا میں کی کھی بہت عام جیں اور دعا جیسے کا میں کی کھی بہت عام جیں اور دعا جیسے کا میان کی کھی کئی کھی بہت عام جیں اور دعا جیسے کا میں کی کھی کئیں کے کہی کھی کہیں کے دوست کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے کہی کھی کہیں کے کھی کھی کے کہی کھی کھی کے کہیں کی کھی کھی کے کہی کھی کھی کے کہی کھی کے کہی کھی کے کہیں کے کہی کھی کھی کے کہی کھی کھی کے کہی کھی کے کہی کھی کھی کے کہی کھی کے کہی کھی کھی کے کہی کھی کھی کے کہی کھی کھی کھی کے کہی کھی کھی کھی کے کہی کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کہی کھی کے کہی کھی کے کہی کھی کے کہی کے کہی کے کہی کے کہی کی کھی ک

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱ ، 307

بختاور ناز ..... سنجو پور - السلام علیم! شہلاآ فیآ پ کا بہت شکریہ آپ نے میر نظافا کھل میں جگدی ۔ آپ آپ سے متمام کفتے پر حنوالی بہنوں ہے گزارش ہے کہ میری ای کے نے دعا کریں تاریکی بہن کی دعا ہے کہ میں اہلی ای کا پیار پر سے لی جائے اور وہ می زندگی کو جینے کلیں پہلے کی طرح اب بات ہوجائے آپ کی اس دفعہ 22 تاریخ کو ملاسرور آپ کھی خاص تیں لگا پھر سیدگی دوڑ لگائی قد وارتاول کی طرح سے پہلے کی طرح اس بات ہوجائے آپ کی اس فور 22 تاریخ کو ملاسرور آپ پھر ان گا ہوا تارا ان پڑھی یا سٹوری آپ کی کا دیتا ہی گراندی آپ کی اور است آپ کی بالی بارش میرا پہندیدہ کروار ہے بلیز اس کے ساتھ اچھا کرتا دو تھے اس بار کو اور اور کے سے جو گرا آپ کی میام میرا پہندیدہ کروار ہے بلیز اس کے ساتھ اچھا کرتا دو احت آپی آپ کا اول اور ہوتا وار اس کے ساتھ اچھا اس بارہ ہوگا ہوا ہوا آپ کی تا اول اور ہی خواب آپ کی تک ساتھ ہی رکھنا اور الحجی تاریک کی عضا تا آپی آپ کا تاول "ور پر میرا کی تاریک کی ساتھ ہی تا ہوا ہوا ہوا کی بارہ کی تاریک کی سے میرا کی تاریک کی سے میرا کی تاریک کی سے میرا کی تاریک کی تار

الميا تعروشائع مون پرشكريد كا ضرورت بين، يآپ كالها امامامي

اور بشری شاہ کوسلام جوہمیں چیں وزکرائے کمر جا کر بھول ہی گئی ہیں۔ارم ہاز اور کل بہاریارتم بھی آٹیل میں انٹری دونا اللہ جا فظ۔ حد دیجہ نسورین مہات ..... ہو فالسی۔ السلام علیم اسب سے پہلے تجاب کی مبارک باداس کے بعد آٹیل کی طرف آتے ہیں ' آٹیل کا ٹائٹل بہت عمدہ تھا۔حد دفعت پڑھ کے ولی سکون ملائیمر پڑھا 'تیرے عشق نچایا'' عمدت عبداللہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں سلسلے دار تا الز

ہ میں وہ ہوں ہے اور عصنا کور سر دارنے بہت مغرداندازیں کھااچھالگارٹر کے سندس جبیں کادست شفاء بھی عمدہ تھا۔ نیر تک خیال میں بہت خوب جارہے ایں اور عصنا کور سر دارنے بہت مغرداندازیں کھااچھالگارٹر سے سندس جبیں کادست شفاء بھی عمدہ تھا۔ نیر تک خیال میں اپنی تلم دیکے کر بہت خوشی ہوئی۔ بیاض دل یاد گار کہے ہم ہے ہوچھتے میں ہم شال نہیں تھے بہت انسوس ہوا۔ اُلٹما کی کو بہت ترتی عطا کرے

آ مین تا کراس ہے ایسے بی سبق حاصل کرتے رہیں۔ طبیبہ نذیراً پ کو بوالی کی شادی بہت مبارک ہو۔ پرٹس انصل شاہین اللہ آ پ کے میاں کوجلد صحت باب کردے آمین سب اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ۔ کوجلد صحت باب کردے آمین سب اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ و 308

REALLY

ا جھے تنے۔ بیاض ول میں وعائے بحر صائم بحبوب مونا قریش جازبہ عبای کے شعر پہندا ہے۔ نیر تک خیال میں سید جیا عباس ہید کی طرح جمائی رہیں۔ ارم وڑا کچ کی نظم بھی اچھی تھی ہم ہے ہوچھے جم الجم شائلہ عباس اور ہماری بیاری سی نورین الجم کے سوال پہندا ہے۔ کراچی والوں کے لیے خوش خبری شاید میں بھی اگل ماہ ہے کراچی ہے خطائعوں اس کے ساتھ ڈمیر ساری وعادُ سے کے ساتھ اللہ عافیہ۔

ودیعه بوسف زهاں قویشی ..... لافقهی "کواچی ۔ اللاملی ایارے قاریمن اورا مجلی کو پارتجرا
سلام تبول ہو۔ اس بارا کیل لیٹ ملا ہے تو ابھی زیادہ کو پڑھئیں سکے دو ماہ بعد و انجسٹ لیا ادرا کی خوب صورت افساند و کھے کہ دل خوش
ہوگیا۔ 'اے ارض دخن' دخن ہے متعلق کی بح بھی ہو پڑھئیں سکے دو ماہ بعد و انجسٹ لیا ادرا کی خوب صورت افساند و کھے کہ دب
ہوگیا۔ 'اے ارض دخن' دخن ہے متعلق کی بح بھی ہو پڑھ کی بہت اس پڑھ کے اس کوجاری رکھے گا ۔ مینہ میں گرکت کی وجہ
بھی ہوگیا۔ 'اے ارض دخن' کو ایس سلم دارنا وازیس سب ہے پہلے ''نو ناہوا تارا' پڑھا صد ہے ہی باتی رہ گیا تھا۔ سے راتی و کھی اور کے کے ساتھ بھی کہوا جھا بھی کر دیا کریں جناب اعدنا ہی نادل و یکھا تو مزوز کمیا گئی جب پڑھا تو تی مجرکر بور ہوئے۔
ولید بے چارے کے ساتھ بھی کچھا چھا بھی کر دیا کریں جناب اعدنا ہی نادل و یکھا تو مزوز کمیا گیا در ایک کا در سے میں ایک کا در سے اور میں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال د کھے گا اور
دعاؤں میں ہمیں بھی یا در کھے گائی امان اللہ۔ ہوں کھی ایس سے نے ایجھا کھا۔ بیارے قار مین اپنا اور اپنوں کا بہت خیال د کھے گا اور
دعاؤں میں ہمیں بھی یا در کھے گائی امان اللہ۔ ہوں کھی کا کو ایکھا۔ بیارے قار مین اپنا اور اپنوں کا بہت خیال د کھے گا اور

من اے ارس وطن کوئی نیاسلسلہ بیں ہے بیا یک انعای مقابلہ تھا جوفیس بک پڑا تھل کے بیج پر ہوا تھا اور جو بہنس جیسی تھی ان کے مضامین

آ کیل بی شائع کے کئے تھے۔

دلكش عربيم ..... چنيوت\_ السلام عليم ا25 كتوبرك شام كل فيل التعا ياتواس من الى فورث ما مُرْعشنا كورْمر واركاناول وكي

آنچل ﷺ دسمبر ﷺ ۱۰۱۵ و 309

کردل بے انتہا خوش ہوا ان کے علادہ بھی فہرست میں ہماری بہت ی پندیدہ دائٹرز کے نام تھے۔دل پُر جوش ہوا کہ جلدی ہے سارا آگیل پڑھ کرتبسرہ کرنا ہے (بغیر جانے کہا گلے دن کیا ہوتا ہے ہم ایسے ہی تو ہیں جانے کیا کیا سوچ لیتے ہیں جبکسا گلے لیحکا بھی ہا نہیں ہوتا)۔25 اکتوبر کی دات کوسب ہے پہلے عضنا کوڑکا ناول' منالیہ تا' بہت خوشی کے ساتھ پڑھا کی آخراشعال نے ایلیاہ کومنا ہی لیا (کاش ہم نے اپنے دب کوہمی منالیا ہوتا)۔ اسکلے دن 26 اکتوبر کی وہ پہر'' ٹو ٹا ہوا تارا' پڑھدائی کی کے قدمول کے پیچ سے ذمین بلنے کی حدود یواد کرنے لگے اور ایسے نگا انہی سیست اوپر آگرے کی ہے افتیار منہ ہے لگلا زلزلہ ....۔ اے اللہ ہمیں معاف کردے ہم پر دخم فرما۔ میری آپ سب سے درخواست ہے تی عبادت میں استعفار کوٹرائل کریں اور دوزانہ کم ایک تیج استعفار ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو پاکستان کو بھیشہ اپنی امان میں رکھے آ مین۔

هاجره ظهور .... پشاور وجبه السلامليم إياري كيوثى بوجان كيي بن آب اميدكرتي مون بالكل خريت ے ہوں کی اللہ آ ب کو چواوں جیسا استام سراتار کے آبین فین نہیں آر ہا کہ جھیغریب کا خطابھی آ کینہ میں شامل کرلیا حمیا بہت شکر میہ۔ سرورق ماؤل دل کوچھوٹی اپن تمام ترساد کیوں کے ساتھ سب سے پہلے حمد ونعت سے دل کو سور کیا مجرورجواب آں میں جما نکا مریرہ آئی سب بہنوں سے س قدرخوب مورتی سے خاطب ہوتی ہیں اس کے بعدائی فیورث اسٹوری پر بر یک نگائی تو جناب "ثو ٹا ہوا تارا" بدکیا ولیدے نخرے دیکھوولیدجی اگرانا کی عقل ممکانے آئم کی ہے تو آپ کو بھی جا سے تھا کہ بیارے بات کرتے محرناجی نا آپ دولوں نے تو تشم کھار کھی ہے ہمیں دھی کرنے کی اور آئی جان! پلیزشہوار اور مصطفیٰ کوایک دوسرے پر اعتبار کرنا سکھادیں کہیں ایسانہ ہو کہ ایاز اور دربیائے بلان میں كامياب موجاكي انانى في اوروليدكي وجدا م يهلي الم يهت ريان بي شهوار باجي اور صطفي بعياة پ دونول معي وراعقل سےكام لیں پلیز۔آپی کا صدر کاراز تو انانے فاش کر ہی دیا' اب اس کا صدی بچی کوالی کڑی سزاسنا تیں کہ بس ہم اور مارا دل خوش ہوجائے۔''موم کی محبت 'شرین بے جاری کے امتحال کب ختم ہوں مے اور عارض کے ساتھ تو بہت اچھا کردہی ہے صفدر کو بھی جا ہیے کہ فر را مستدے و ماغ سے زیبا کی بات سے اور عارض کو بے نقاب کرویں ہمیں بہت ہے جینی سے انتظار رہے گا اور پتانہیں مجرصفدر کا کیاری ایکشن ہوگا اور بونی اس کے متعلق تو اور پڑتے بھی نہیں کہوں کی ہاں البستہ اتنا بتا دوں پہلے وہ جھے بہت اچھا لگتا تما تمراب سے بھی زیادہ بُر الگتاہے کیونکہ اس کی بچکا نہ حركتين بي ختم نيس موتس مجمعة السيسلكة بي جيس جهونا بي جس كي تجوين كوكي بات آتي بي نيس "شب اجركي مهلي بارش" نازي آيي مجمعات كهاني ميس كمربلومسائل كاشكار اور پريشان بريشان ساميل بهت پسند به آب اس كواله دين كاچراغ دے ديس تا كداس كي مشكلات اور پریشانیاں سینڈوں میں حتم ہوجا ئیں۔آئی آپ بہت انچھاللفتی ہیں اور اسیدے آپ کہانی کواور بھی ایجھے موڑ پر لے جائیں کی میری نیک تمنا كمين آب كے ساتھ ہيں۔" تير في عشق نجايا" زبروست اسٹوري ہے تصرو كهاني همل ہونے پركروں كى - جارا آ كچل ميں كرن ملك اور بشرى رانا كانعارف بہت اچھانگا\_بشرى رانا ارم كال اوركران الك آپ بيارى ك اوركيوث كائر يوب سے ميں دوئ كرنا جا ہتى ہول اگرمنظور ہوتو ای رائے سے مرورا کا کرتا او کے بوی شدت سے انظار ہے گا۔ بیاض دل میں نائلہ بدر شفق راجیوت متا تم یحبوب ارم کمال شاء رسول ہاشمی وقاص عمر بنگزیوا از لہ خان ایس انسول بالسلیم لورین لطیف نز ہت جبین منیا وطلعت اللای اور یارس شاہ کےاشعار پیندا ہے۔ نے تک خیال میں سامعہ ملک پر دیر حمہ واجد محمود قریقی کا نعت بریجہ تورین مہک سباالیاس وقاص عمر بنگزنو کے غزل ول کوچھو گئی۔ ہم ہے ہو جھئے میں دشیقہ زمرہ شائستہ جٹ لورین انجم انجم انجم پروین اصل شاہین شازیداختر شازی کے سوالات اورشاکلیآنی کے جوابات برمسکرائے بنا ندره سكي واه جي شاكله جي كيا ذبن بايا بي ني ماشاء الله الله الله تعالى بروين الفل شابين كيميال جاني كومحت كالمه عطا فرمايخ آمين الله بمهان-

دابعه هباد ه .... پتو کی۔ السلاملیم الی آئی اسپ سے پہلے حماورنعت پڑھی انچا کا کر ''ٹوٹا ہوا تان' کی جانبہ آئے شکریہ بے چاری شہوار کی شخاخت کی سکندر کے ساتھ انچھا نہیں ہوا۔ اسٹوری ہی تھوڑی تین تیزی آئی چاہے۔''شب ہجری پہلی بارش' بہت انچی جاری ہے اور نازی آئی اسے بچھائی کر شن ہوار ہو گرازائی کروا کر اسٹوری کی کرنے کے چکر شن جارم ختم کردیں۔ ''دست شغا'' کا حیدرایک غیر معمولی لڑکا تھا۔'' منالیتا' عضنا کور بحیث کی طرح انچی آئیس۔''موم کی مجت ' انجی تک بچھائی نیس آئی۔'' دسند کے بعد' پڑھے کو گئیس۔''موم کی مجت ' انجی تک بچھائی نیس آئی۔'' دسند کے بعد' پڑھے کو گئیس۔''موم کی مجت ' انجی تک بچھائی آئی۔'' معند کے بعد' پڑھے کو گئیس۔ بہنوں کے بعر ساتھ کی ۔'' ہم سے پوچھے' 'شاکلہ کے بعد' پڑھے کی ۔'' ہم سے پوچھے' 'شاکلہ آئیس بہنوں کے بعر ساتھ کی گئیس سے بوسکا آئیس سے بوسکا ہوئا می ہوئی انجا سانا دل کھوائے اور عائش لور مجھ کے سب سے بھی ہوئی دوست کا پیغام آئے بہت انجھا سلسلہ ہے۔ اب اس دعا کے ساتھ اجازت سے بھی و بیے تو آئیل سے ایک سازہ ڈا بجسٹ انجھا ہوتا ہے لیکن اس کا دوست کا پیغام آئے بہت انجھا سلسلہ ہے۔ اب اس دعا کے ساتھ اجازت سے بھی و بیے تو آئیل سے ایک سازہ ڈا بجسٹ انون کی ساتھ اجازت سے بھی و بیے تو آئیل سازہ ڈا بجسٹ انون کی اور سے کین اس کا دوست کا بیغام آئے بہت انجھا سلسلہ ہے۔ اب اس دعا کے ساتھ اجازت

آنچل ادسمبر اماره 310 مرود 310

عامول کی کہ اللہ ہم سب پڑھ کر ساور آ کچل کوئر تی و نے آمین-

فیصلہ جبت ماتوہ جب السلام ایکی اشہلات کی کئیں؟ تمن ماہ بعد کی ہوں ہم کویا تو کیا ہوگا آنچل اسٹاف کو بیار جمرا سلام قبول ہوت کیل وائچسٹ تو ہماری جان ہے بچ بیل بیاتہ ہمارے دلول میں بستا ہے ماڈل انچی لگ رہی تی سب سے پہلے میرا آئی کو پڑھا آئی کی مسطفی بھائی اور شہوار کی اڑائی ختم کریں بیتو سرف ہستے اور مشکر آئے ہوئے تی ایسے جس الندکرے ولی کوانا ہے بہت ذیادہ محبت ہوجائے آنا کوتو وق سے عشق ہے۔ نازی آئی آئی کا ناول بہت بیارا ہے جس اور میری کزن بہت شوق سے پڑھتی ہیں۔ اف اللہ محسنا آئی آپ کا ناول پڑھ کرمز داتھ کمیانا شعال نام بہت بیارالگا یاسی کا مطلب تو نتاد ہے "موم کی محبت" کی تو کیابات ہیں زیبااور صفار کی اڑائی بی ہمیں ختم ہوئی۔ ان کی الزائی ختم کریں آنا بیارا او ان کا بیٹا ہے باقی سارے افسارے اس کی ایک سے انہی پڑھا ہیں۔ فائرہ بھٹی عائزہ

سمٹی ( پڑوگی ) کہاں عائب میں آئے ہم سے دوتی کر میں گی اُب اجازت فی ابال اللّذ تمام اللّ وطن کوسلام۔ سوری میں ان اس دوسی کی ایس اللہ مسلم شدان کا تاریخ

صوبید بلال صبح .... ظاہر پور' السلام علیم!سب سے پہلے جاب کی منبازک اور آنچل کے سارے علیے بہت خوب ہوتے ہیں امید ہے کہ اب جاب بھی کرد کم نہیں ہوگا۔ سلسلے وار نینوں ناول بہت ایسے جارہے ہیں اور عمل ناول میں عشنا کور کانام علی کافی ہے۔ اب کے لیے اتناکا فی ہے ان شاء اللہ اگلے او بلاقات ہوگی اللہ حافظ۔

افساں علی سے سے سے سے آ کھل گاتمام ہیاری بیاری قار کین ادائر دوائی پڑکوافشال علی کی جانب ہے بیار محرا افسال علی ہے۔ آ کھل گاتمام ہیاری بیاری قار کین ادائر دوائی اورائی پڑکوافشال علی کی جانب ہے بیار محرا اسلام۔ بہت ماری پر خلوص دعاؤں ، مجر پور محبوں و چاہوں کے ہمراہ افشال علی ایک بار پھر سے حاصر مختل ہے۔ بہت خوب مورت و دیدہ زیب مردت کے ساتھ آ کھل کا شارہ ملا، چہر ہے پر دیسی دیسی مسکان لیے سعدہ کا خوب مورت ساانداز ول پی اثر تا جلا، بیرجان کراز حد خوش ہوئی کہ و نوم رہ تک ہمیں جاب بھی ل جائے گا۔ دعا ہے کہ ہوئی کہ و نوم رہ تک ہمیں جاب بھی ل جائے گا۔ دعا ہے کہ آ کھل کی طرح جاب بھی دن دکنی ترقی کر سے اور یوں ہی مقبول ہوجائے کیونکہ خوا تین کے لیے آ کھل اور جاب منروری ہے۔ 322 صفحات کا خوش آ کندا مناف دل خوش کر گیا۔ ہماری ریڈ تک ایکسیرلیں نے ریڈ تک سنر پر جانے ہے بیاری بیاری کی سرگوشیاں کی حمد و نعت سے خوش آ کندا مناف دل خوش کر گیا۔ ہماری ریڈ تک ایکسیرلیں نے ریڈ تک سنر پر جانے سے پہلے بیاری بیاری کی سرگوشیاں کی حمد و نعت سے

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۵ م 311

ول دروح كوسرشاركيا اور درجواب، ل من اينانام نه يا كرتموز الاين موت موت آم برص جهال واش كده من معطر الفاظ مهك رب تعے۔آ مے جا کر عقیلہ رضی ، رابعہ اریب ،بشری رانا اور کرن ملک سے ملاقات ہوئی اسکے اسٹاپ پر فاخر وکل کو بہت سارے سوالات کے زینے مل تھے را بایا۔ مزے دارسوالوں کے مزے دارجوابات پڑھنے کو لے سب سے پہلا اسٹیشن" منالینا" آیا جہاں پیاری ی عضا کور سروار نے محبوں سے کوئر می بیار کے رنگوں سے بھی خوب معورت ی تربر پر منے کودی۔ بلآ خرمجت نے دو دلول کوملا کرخاموش لبوں سے محبت کا اقر ارمنوا ى ليابا كلے استاب "ترے عشق نيايا" كرہم نے آرام بيس كيا كيونكر قسط وار اور سلسلے وار ناول ہم بعد بيس آرام سے يراجعة بيس آ مے براجع آ "آ زمائش " كعنوان سے اسٹاپ آیا۔ جہال اقبال بالوآیا نے بہت كبرائى سے حقیقت بیان كى كد برانسان اور بررشت زمائش كے ليے بيس ہوتا آ زیائش انسانوں کوایک دو ہے سے دوراور رشتوں کو کمزور بنادین ہے۔ خیر جناب آ مے بڑھے توستاروں کا جہاں آیا یعن 'ٹوٹا ہوا تارا''جو توث كربعى روش بيديميراجي كاميخوب مورت ساناول اختيام كي جانب روان دوال نظرة رباب- بهاري ريدنگ ايكسپريس بعي اينسزك جانب روال دوال محی می اگلاجتکشن" دست شفا" چلاآ یا۔ جہال نقوی ولا کے پرسکون دادنی ماحول میں رہنے دالے کمینوں کے ہاجمی تعادن کی داستان رم تھی۔سندس جبین نے بہت ہی پیاری کی تحریر ہمیں پڑھنے کودی آئے میر بھے تو ''وہ جوہم میں تم میں قرار تھا'' کے عنوان سے عائش لیافت اپنی تحریر کے مراہ نظر آئیں پیار کی راہ گزراتی بھی آسان نیس کیونکہ راہ میں ان دیکھے کانے بھی بھیے ہوتے ہیں ای جملے کاعکس اس تحرير مين نظرا يا مجمع ما مجهلوكول في عبت جي خوب صورت جذب كومر راه رسواكرديا ، سنرا محد برد ما أو "اين حصى كفرنى" ك جانب توجه دلاتیں فرحین اظفیر نظر آئیں ،ان کی تحریرین ہمیں بے حدید ہیں کیونکہ عام ہے انداز سادہ اور روز مرہ کے داقعیات میں ہی وہ بزے ہے برواسیتی سکھلا جاتی ہیں۔ ہرانسان ہو بھی ایک دوسرے کا در دبائے میں لگ جائے تو دکھوں کے انبار تلے دہے انسان تھلی بے فکر فضا میں سانس لے یا کیں۔ویل ڈن فرحین آبی ،ا گلاجنکشن 'زردا چکل' تھاجہاں میراغز ل معدیق نے بڑے بی سادہ انداز میں ہتلا دیا کہ جیسی ماں و کسی بیٹی کے مصداق مال کے طور طریقے اور سیماؤ کود مکھ کراس کی بیٹی کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے وہی بیٹیاں شاد وآ با ور ہتی میں جن کی مائیس کرمستی میں طاق ہوں اور بیٹیوں کو بھی ای زیور ہے استہ کیا ہوا ہو بلکا بھلکا خوب مورت ساافسانہ اچھالگا۔ اسلامیا ساپ حتاا شرف سے افسانے مجاوم کو بتاتے ہیں " کہ مراہ لیس سب سے مہلے تو آ مجل میں ویکم اور پھراس افسانے کے لیے ویلڈ ن محتقر مریراثر تخریردی با سے بر معنق ''فصل کل' کھل رہی تھی ، زینب چوہدری نے بلکی پھللی لؤک جمونک کے ساتھ دودلوں کو لوایا۔ آ مے برد منے سے پہلے ہم نے "میں بک مقالیا کی بھی جیان بین کی اور پھرول سے سدانگل"ا سارض وطن او سدار ہے سلامت "آبین سفر کافی طویل ہوجا اتھا بهمين بموك ستاني توجم" وش مقابله "جنكفن يراتر جلے جهال ساكي كوشت، پسند ساتا لو، لال قلعه عليم ،احارى قورمه ،مثن رأس بمغزمه مالحه، کوفتے ، مٹر کوشت بریالی ، بیجی پیاز ، جانب اور کرم مصالحہ ران موجو دھی اس کے ساتھ ہی بیوٹی گائیڈ کے نام سے ایک کارزموجو دھاسفر کی وجہ ے حلی تھوڑا عجیب ہوچلا تھا اس کیے چمرے تھارلانے کے لیے ہم اندرچل دیے۔میک اب اور بالوں کے اسٹائل سے فراغت یا کرہم پھر ے سفر کے کیے روانہ ہوئے جہاں "موم کی محبت" اور" شب اجر کی پہلی بارش" کے عنوان سے استیش بھی گزرے جبکہ رہے میں کافی جمو نے اسٹاب بھی آئے جیسے 'روحانی مسائل کاعل، براض ول، نیر تک خیال، دوست کا پیغام آئے ، یا دگار کیے، ہم سے پوچھیے ،آپ کی صحت ،اور کام کی با تین وغیرہ نمایاں تھے۔ ہماری ریڈنگ ایکسپریس کاسفر پر لطف ومزے کے ساتھ جاری وساری تھا کہ ہمارااسٹاپ آئینہ آیا اور بول ہماراسنرانعتام پذیر ہوا۔ آ وابیسنرمسرف اس باہ کے لیے ہی اختام پذیر ہوا ہے اسکلے ماہ ریڈیگ ایکسپریس میں افشال علی کے ہمراہ پھرسے منع سنرير تكلے محتب تك كے ليےافشال على كواجازت و يجيا جي دعاؤں ميں جميں بھي يادر كھيے كا۔اللہ حافظ۔ ↑ وعاؤں کے لیے جراک اللہ۔

جڑاباں دعائے ساتھ اجازت جاہوں گی کہ نے سال کورت تعالیٰ ہم سب کے لیے خوشی وسکون کا سال بنائے اور جولوگ ہم سے جدا ہو مکئے ہیں ان کی مغفرت فر ما کرانہیں جنت الغردوں میں جگہ عطا فر مائے آتا مین ۔میری جانب سے آپ بہنوں کو پینگئی نئے سال کی مدادک او

سال کی مبارک ما د۔



aayna@aanchal.com.pk

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۹۰۵ م



ج: صبر کیا کرواس وفت جب کوئی تمهاری بُرانی کرر ما ہوئیا ہے وہ تمہارا ہونے والے وہ بی کیوں سموں۔ اقراءوليل....للياني سركودها س: تى كىلى دفعه شركت كى ب جكه ملے كى يائيس؟ ج: آج کل میرے یاس ایک عدد مای کی جکہ خالی ہاں جگہ میری نظر میں تم پوری فث ہونی ہواب اپنی رائے بتادینا۔

س:آ بي بھلاہم يہال آئے كس ليے ....؟ ج: بس بس ان اتنے ذراسے کام کے پیسے ما تک کر

خود شرمنده مت جو۔ س: آلى ماراة ناآب كوكيمانكا؟ ج: نسي ماس سے كم نازيادة أب مندمت بناؤبس جاتے جاتے ہیں کے برتن دھونی جاؤ۔ اسرا ..... ڈی جی خاک

س: آپ کے بے عداصرار پر ہم آ کئے ہاری شان میں کھرما نیں؟

ج: آب كا أنا بهي كسي اسرار ي كمنهيل اورشان آج کل چھٹی برگا وُل گیا ہواہے۔

س: آنی میں ایک ہی ڈش کتنی بار بنالواس کا ذا کقنہ ایک بی کیول جیس موتا آخر کیول؟

ج: بنایالہیں کرویکایا کرون تو ہی ایک جیسا ہوگا۔ س: آبی میں جواییے شوہرے کہتی ہوں آ مچل لے كَمَّا وُتُووه كَتِيج بِين ..... بِعلا كيا؟

ج يرصف كم ساته ساته مل محى كيا كرو مجرلاؤل

س: اجھاتو ہم چلتے ہیں آپ تو بہت تبحوں ہیں ہم ج: پانی بی کی تو جائے بنا کر پلائی ہے وہ بھول گئی ہو

رشك حنا .... بسر كودها

شمائلهكاشف یا کیزهایمان .....کهردژیکا س: آبی جان! کوئی بہت اینا آب سے احا تک ہمیشہ کے لیے مجھڑ جائے تو ....؟

ج: تو فوراً اس كا اوهار واليس كرك منا ليما حابي

س: آنی جانی جے ہم اچھا مجھتے ہیں دہ ہمیں وطوکہ كيول و عدية بين؟

ج: کیونکیتم بھی تو مرغی کی قربانی کرکے ان سے حصہ کے بیسے مانکتی ہوز بردی شرم کروں تھوڑی ی۔ قاطمه بملى .....وبارى

س: کل مارکیٹ میراآپ کے بوتے کا بوتا دیکھا' تعالوبهت كيوث مرآب ن عمر بتاكيا- كهي كيمانكاجان

ج: مجھے کیوں بُرا کے گا جب تم جیسی بابا آ وم کے زمانے کے لوگ ہوتو ' پھرامجھی تو میری عمر ہی کیاہے۔ س: آخر میه مارے میرو (کرکٹرز) اتن مستقل مزاجی ہے کیوں ہارجاتے ہیں؟

ج: تا كمان كوجيتنے دالى تىم بميشە فخرے يادر كھے كم کوئی توہے جوہم سے ہار بھی جاتی ہے۔ س آ مجل کی د بوانیوں شیوانیوں کے لیے چھرتو ہونا عايية كياآب ميس دعاد اعلى بين؟

ج: سدامسکرانی رہوائی دبورانیوں ادر مندول کے ساتھاورساس کے پیرتلے۔ س: كيما لكتابوكاسى النه منها ي لي يُراس سي إنى تك كانه يو جها الله حافظ

ج کسی بہت ہی اینے کو بڑا کہہ کرد مکھ لوخور ہی اندازہ کیا؟

میں ہوجائے گااور تجربہ بھی۔ س: کوئی تصیحت ہی کرویں فیک کیئر ہی ہیں اللہ س: آنی مزاج کیسے ہیں؟

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۹۱۹ ، 313

س: فلک تک چل ساتھ میر ہے....؟ ج: تم بى جاؤ اور ينج آجاؤ كيونكم آسان سے كرا تو هجوريس انكاب س: آپ خفاخفا کیوں ہیں؟ ج بتمهار بے فضول سوالوں کی وجہ سے بھی تو ڈھنگ کا بھی سوال کیا کرو۔ س: كالاچشمدلكانے كاكيافا كده موتاب؟ ج: تم کسی کوبھی آ نکھ ماروگی تو پتانہیں ﷺ چلے گا کم از کم تمہارے لیے تو یہی فائدہ بہت ہے اور تمھارا بھٹ کا پن بھی حصیپ جائےگا۔ س: بطخ کاند کر بتائےگا؟ ج: تم كوايين فركر كالهيس بتاني بطخ! اب اى بات ير چکادڑ ہے رشتہ جوڑلواس کواپنی مونث کی تلاش ہے۔ س: مجھے آپ نے عیدی اور سری بائے کیول مہیں ع: وه جارا قصائی لے اڑا تو تم کو کیاد ہے۔ طيبه بذير .....شاد نوال تجرات س:آنيآب سيريس كب موني بين؟ ج: جب رات كونيندآني يهيريسكي ميس سوجاني ہوں کیونکہ نیندے ساتھ مذاق پیٹر کہیں کرتی۔ س: سوچیس ہمیشہ میرا ہی کیوں تعاقب کرتی رہتی ج : كيونكه تم كوئي كام بھي جو ڈھنگ كانہيں كرتيں ا س: مجھے بیجھنے میں لوگ غلط اندازے کیوں لگاتے

ہیں سب مجھے حالاک سجھتے ہیں (کٹیکن میں ہول نہیں) بجھے بہت غصر تاہے پھر؟ ج: ان کے سے انداز وں پر عصر تو آئے گا ہی اب اگر لومٹری کو گدھے سے مشابہت دیں گے تو پھر لوگ احمق

نیناخان ..... هری بور س: شاكله في بهلى بارآب كمعفل مين حارجاند ج: ہمار ہے مزاج بخیر ہیں البتہ تمہمار ہے مزاج مرم ہونے والے ہیں۔ س: اربے ویکھیں بارش ہورہی ہے جلدی آئیں

ج: باره من کی دهو بن اگرتم اس بارش میں گری پردی تو ہم ہے ہیں کہنااٹھانے کو۔

س: آپ نے کتنے عرصے کے بعدا میندد یکھاہے؟ ج: جم آئینہ میصے ہیں بلکہ تم جیسوں کو تینہ دکھاتے مبین نظرآ با نجفرا پنااصلی چېره۔ سحرش بث .....د بینه جملم

س: كياآپ ميراحال يو پهتي مين توجي جناب مين مہلے سے زیادہ مسین خوب صورت اور دلکش ہوگئ ہول بس نظرنه لڪا ڪيئے گا۔

ج: اس كو كهته بيراسيخ منه ميال مفو بننا 'اب سيح من كركز ويركر يليجبيهامت بناؤيه

س:آنی جی نومبر میں میرے متکیترصاحب یا کستان تشریف لارہے ہیں ان کا کیسے استقبال کروں آخر کودبی ہے ہی بالآرہیں؟

ج: بكرے والے ہار پھول بہنا كركہنالوث كے بدھو كمركوآ يے اور پھرو يھنا۔

س: آئی جی شوہر کے دل میں راج کرنے کے لیے کون ہے اقوال زریں ہوتے ہیں؟

ج: يهليه شوهر والى تو بن جاؤ كيفر سب خود ہى پتا چل

مدیجه نورین مهک ..... برنالی س: لڑ کے کا سالا ہوتا ہے لڑکی کا سالہ کیوں تبییر

ج: بيهوال ضرورتمهار يشو هرنا مدار نے كيا ہوكا اينے سالے سے نگ آنے کے بعد۔

س: کدھے کے سریرسینگ کیوں نہیں ہوتے؟ ج: اس کیے تو تم بھی تو سینگوں سے محروم ہواب بتاؤل كيول؟

انجل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱ء 314

آب سيل لين كيمالكا؟

ج: بدچاندتم اینے میاں جی کے سریر لگانا یہاں تو رہنے بی دو کیونکہ یہاں تو میں ہی کائی ہوں بس\_

س: آئی آب استے سوالوں کے جواب کہال سے تجويز كرني بين؟

یز کری ہیں؟ ح: اپنی پڑوئن کی ناقص عقل ہے ادھار لے کر جبکہ تمہاری عقل شریف تو تھاس چرنے گئی ہے وہ بھی سوتھی۔ س: اب المحمى ما ويجية تاكه جلدي سے آب كا فينجيها حصور ول الله حافظ

ج: ِ جلد از جلد پیادلیس سدهار جاؤ اور زندگی کی بهارین دیکھواور دوسر دب کی زندگی اجیر نا کرد\_ ىروىن الصل شاہين ..... بہاوستر

س: میرےمیاں جانی پرنسائفنل شاہین کہتے ہیں کہ 2016ء کی مہلی تاریخ کو میں تمہاری آ تکھوں میں ڈوبنا جا ہتا ہوں کیا کرد**ں**؟

خ: ان کو کہددوجوتے باہر ہی اتار کرآؤں ورندافضل صاحب کے بڑے جوتے ان کوتمہاری آ تھوں میں ڈوسینے ہیں دیں گئے۔

س: مین جب بھی میک اپ کرے ایے میال کے سامنے جاتی ہوں تو وہ زور زور سے ہنسنا کیوں شردع

کروسیتے ہیں؟ ج: کیونکہ میک اپ بھی اب تمہارا کھی ہیں بگاڑ سکتا اس کے میال جسیں مے ہیں تو اور کیا کریں ہے۔ ی: میرے میاں میری اس سالگرہ پر مجھے ہاتھی ادنث کھوڑے ویے والے ہیں پر میں انہیں رکھوں کی

ج: ان سے کہہ دو کہ ایک عدد ان جیسا بندر ادر آ پ جیسی لومڑی گھر میں موجود تو ہیں ادر جانور آ مجے تو پھرتم دونوں کوایک ہی گھر میں رہنامشکل ہوجائےگا۔ اليس كوهر.....تاندليانواله النالي جي ويساقيس مردوسرے ماہ بعدا فيل ميں ج: ادرائي ان صديوں سے بھي کہيں آھے تك جيؤ

عاضري لكواتي مول مربهي آب سے داسط بيس پرا سوچا خوس -

لكافة في موس كيا كبيس كي؟

ج: اتنی غیر حاضری کی بناء پر مرغی بن کر کھڑی رہواور آ واز جھی نکالو۔

ین: آنی جان! میسیے (دولت ) کے آجانے سے لوگ اینی آنگھوں کازاوں کیوں بدل لیتے ہیں؟ ج: ضرور تفسيك ين كامرض لاحق موجاتا موكا ألبيس\_

اب این آ تکھیں تھیک تو کرلو۔

س: آنی جی انجھی دوست کی کوئی نشانی بتا تیں؟ ج: ووالمحلى دوست كى تلاش مبين كرتى ، تجمي كم عقل \_ س: آبی جان اگر میں آب سے بہت سجیدہ سم کا سوال کروں تو کیا آپ جھنے نداق میں جواب دیں کی ما

ج: اتناسيريس سوال اور ايباغراق مين اب مهين

س: بہت اچھی می وعا کے ساتھ رخصت سیجے سفر بہت اسباہے۔

ج: سداخوش رہوائی اکلوتی ساس کے ساتھ اس دعا بربسيى مت نكالوورنه كرجائے كى يار

لأريب انشال .....اوكاره س شائل آیی دعا کریں میں ڈسٹر کٹ پولیس آفیسر اوكا ژه بن جاؤل\_

ح: چھرتوشہر بول کااللہ ہی حافظ ہے ویسے تھانیدار نی بی تم کروگی کیا۔ س:شاکری پی نامکن کومکن کیسے بنا کیں؟ ج: صرف" نا" بى توبىثانا ہے موكا بوگيا نا ..... دمكن

س: آلی بوآردین نائس۔ ج:بس بیسب اللہ کی دین ہے بھی غرور نہیں کیا۔ س: آنی میری وعاہے کہ آب اور آ چل ایک سنگ صديوں تک جيو۔

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ و ۱۳۰۱م 315

ب: میں جو کم ہوں مبھی تو میرا پتا بھی لے لیا کریں میں کہاں تک آپ کی یا دوں کے تعاقب میں رہوں؟ ج: تلاش گمشدہ کا اعلان کروایا تو تھانہیں نیوز جو بتلو

پ میں این "اُن" کو جیران کرنا جاہتی ہوں کیا کروں کہوہ جیران رہ جائیں؟

ج:اینے سرکی ٹنڈ کروالوبس مجھروہ تم کود مکھ کرناصرف بران بلکہ.....

س: مدت ہوئی اک نام لکھا تھا دل پراب وہ مجھے مٹایانہیں جاتا کیا کروں؟

ی اپنی ساس سے اس نام کوآشنا کروادو پھر ناوہ نام رہے گااور نابی اس کا کوئی نشان جمی اب عمل کرد۔ س: میں جب آئینہ دیکھتی ہوں تو وہ منہ پھیر کر مجھ

ے کہتا ہے جو کہتا ہے کیا کہتا ہے بھلا؟ من منظلم

جھ پرا تناظلم مت کیا کرونہٹ جا دُمیرے سامنے سے در نہمیراوجود جھرجائے گا۔

ہیر ہوئی جھدی قاتلانہ اوا تھی رکھتی ہو س: میہ جوتم ہونال موئی جھدی قاتلانہ اوا تھی رکھتی ہو منہ نہ بناؤ غصے میں کچھ اور بھی خطرناک لگتی ہو ن بیشعرتو آپ کی تمام صفات بیان کررہا ہے ویسے اینے بارے میں اتنائی تم ہی بناسکتی ہوشا باش۔

س: کیا آپ نے معدے باہر سے جوتے جرانا موڑ و سے بیر ؟

ررسیان ج: تم کوجور کے ہاتھوں پکڑلیا تھا تو اب یہیں کہوں یا۔

س: ذرامینها بولا کردآپ کیا کربلوں کے باغ سے ماق میں؟ من فرماتی ہیں؟

ج: کریلے کو جواب میں بھی کریلائی ملے گا ایک تو کریلااوپر سے نیم چڑھا۔

س: شائل آئی میرے لیے کوئی تعریفی جملہ؟ رح: سب کے سامنے ہیں کہ سکتی کیونکہ تمہاری تعوری سی جوعزیت ہے وہ بھی نہیں رہے گی اور جھوئی تعریف جھے سے ہوئی نہیں۔

ہے ہوتی نہیں۔ س:آئی ہے پرنس فضل شاہن کی پروین بھی تا؟ ح: کیوں تم سے ادھار لے گئی ہیں کیا ویسے ایسی کتی تونہیں وہ۔

لو ہیں وہ۔ نورین المجم اعوان ....کورنگی کراچی س:سویٹ آئی بیہ بتائیے کہ خوش رہنا مشکل ہے یا سی کوخوش کرنامشکل ہے؟

ے: آج کل تو کسی کو خوش کرنا مشکل ہے کیونکہ دوسرے کوخوش کرنے میں ہمارا پنا بہت پیسہ خرج ہوجا تا ہےاور دوسرا پھر بھی مندائکائے رکھتا ہے۔

س: آنگی آپ مجھے کھانے پر کب بلارہی ہیں ایے ا گھر کیوں کہ میں ٹی ہوں آپ کی مفل میں اس کیے؟ ج: نئی ہو پھر بھی اتنی جلدی فری ہورہی ہؤ بہت تیز ہو تم بھی یالکل اپنی .....

س: جب اسكول جانے كا ول ندجا ہے تو كون سا بہاندكروں؟

به مدرون الماری الماری حلے بہانے کو تبول بیس کریں گی اس لیے جیب جا پاسکول جنی جانا ورند سے آھے تم خود سمجھ دار ہو۔

سمجھ دار ہو۔ عروسہ شہوار رفع .....کالا کوجراں جہلم س: دئیر سنٹ اپیا! خوش رہیں شاد رہیں آ باد رہیں اللہ کی رحمتوں کی آپ پر پھوار سدار ہے آ مین ۔ ج: آپ بھی خوش رہیں ویسے اتنی دعا میں دال میں سیجھ کالا تو نہیں ۔

س: اپیاآ ج اس سوج بیں ہوں کہآ پ کون ہوکیا ہوا ایک خواب ہو خوش بوہو یامیر ہدل کی صدا ہو؟ ج: سوچتی رہا کروضحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور سوچتے وقت تہاری چپ سب کومتاثر بھی تو کرتی ہوگی

آنچل انتمبر انتهام 316

علاج آپ کے کلینک میں آلات کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کے کیا اوقات کار ہیں۔ محترمه آپ منج 10 تا 1 بيج كلينك تشريف لاسكتي ہیں ڈاکٹرسیدہ حسن ہانوآ پ کے علاج کے لیے موجود

الیاس احمر حیدرآ بادے لکھتے ہیں کہ مجھے پیشاب کے بعد قطروں کی شکایت ہے۔ عمر 55 سال ہے میں بہت پریشان ہوں ڈاکٹر آ پریشن کا مشورہ دیتے ہیں آپ کوئی مناسب علاج بتا تیں۔

محترم آپ CONIUM-30 کے مایج قطرے آ وھا کی بانی میں ڈال کرنتیوں وفت روزانہ کھانے ہے پہلے بیاکریں۔

فتح محمر کوہاٹ سے لکھتے ہیں کہ مجھے صدے زیادہ کزوری ہوگئ ہےنہ کوئی خواہش ہوتی ہےنہ کوئی **توت** عمل ہے شادی شدہ ہوں جق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہوں۔

محترمآب NUPHUR LUTA-30 کے یا مج قطرے آ دھا کپ یالی میں ڈال کر نتیوں وقت

مکھانے سے پہلے بیا کر ہیں۔ کلٹوم فاطمہ دیاڑی ہے گھتی ہیں کے میری بیٹی کی عمر 18 سال ہے کئی کی زیادتی کا شکار ہوگئی ہے ہم بہت پریشان بی برای امید کے ساتھ آب کو خط لکھ رہی ہوں۔ کیا جاری پریشانی کامجمی کوئی طن آب کے یاس

محترمها باتوارکے علاوہ روزانہ ہے 10 تا1 بج ياشام 6 تا9 بجشيليفون تمبر 36997059 - 021 پر رابطة فرما عيں۔

عدنان سميع سيالكوث سے لكھتے ہيں كدميرا مسكا شالع کیے بغیر کوئی مناسب علاج بنائیں۔ قطرے آ وھا کی بانی میں ڈال کر نتیوں ونت کھانے

وميوداكثرباشممرزا

سدرہ جہلم سے محتی ہیں کہ میں آب کے یاس بہت سے مسائل لے کر حاضر ہوئی ہوں پلیز میرے تمام مسائل آب حل كردي مين بهت بريشان مول بڑی امیدے آپ کو خط لکھر ہی ہوں مجھے مایوس مت مجيئے كا ميں سرے وير تك بياريوں ميں متلا موں بہت ی دوائیں کھائیں مر افاقہ نہیں ہوا۔ میرے چرے پر چھوٹے جھوٹے براؤن تل ہیں ماتھ اور تاک پرزیادہ ہیں گالوں برجمی ہیں دوسرا مسئلہ معدے كا ب كمانے كے بعد پيٹ چول جاتا ہے۔ كمائى غذا بار بارمند میں آئی ہے اور بار بارمرچوں والی ڈ کارین بعی آئی ہیں۔ اگر خالی پیٹ رکھوں تو کیس بھر جاتی ہے۔ یاتھ روم میں خون بھی آتا ہے بھی بھی ناف کے ارد کرد اندر سے پیٹ درو کرتا ہے تھوڑا ساتھی کچھ کھالوں تو فورا طاجت ہوئی ہے۔ دن میں 5 سے 6 بار باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ بہت بادی اور ہوا والاجسم ہے میراوز ن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔لیکوریا بھی ہے 6 سال برانا مرض ہے اور ماہواری نظام بھی ٹھیک مہیں رہتا۔ مجھےان سب مسائل کی اچھی می و داہتا دیں آپ کی بری مهربانی ہوگی۔اللہ آپ کواس خدمت کا اجرونیا اورآ خرت میں وے گاان شاء اللہ۔

تحرّمه آپ CARBO VEG-6 کے یاتی قطرے آ دھا کب یانی میں ڈال کرمنے شام بیا کریں PHYTOLACCA BARRY-Qui ے 10 قطرے آ دھا کے یانی میں ڈال کر دو پہراور رات کو پیاکریں بیددوا کیں ہے کو کسی بھی ہومیو پاتھک محترم آپ SELENIUM-30 کے پانگ استورے جرمنی کی بنی ہوئی حاصل کرتا ہوں گی۔ آ مندکراچی سے معلی ہیں کہ بریسٹ کی خرابوں کا سے پہلے پیا کریں۔

آنچل ایدسمبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱ م 317

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سے پہلے پیاکریں۔ گزار فاطمہ دہاڑی سے گھتی ہیں کہ مجھے ایک او سے بخار کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر جاتا ہے پھر چڑ ہوجاتا ہے۔ بے حد کمز در ہوگئ ہول۔

محترماً پ ECHNACEA-3X کے پانچ قطرے اور دفت کھانے سے پہلے پیاکریں۔

سے پہلے ہیا تریں۔ فضل احمر قریش لیہ سے لکھتے ہیں کہ میر استله شائع کے بغیرعلاج بتا نمیں۔

محترَّم آپ CALC CARB کے پانچ قطرے آ دھا کپ پانی میں ڈال کر تینوں دفت کھانے سے پہلے پیا کریں ہے

سے پہلے پیا کریں ہے ندافاطمہ لیہ سے تھی ہیں کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں بچہ میرا دودھ پیتا ہے لیکن اس کا پبیٹ نہیں ہمرتا دودھ کی بہت کی ہے۔

محترمه آپ ASAFOETIDA-6 کے بانچ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر نتیوں دفت محانے سے پہلے پیا کریں۔

فالدهمود پیاور سے کھتے ہیں کہ میری والدہ محتر مہ ضعیف خاتون ہیں صحت خراب رہتی ہے کھمل کیفیت کھورہا ہوں کوئی مناسب دوا تجویز فریادیں۔
محترم آپ دالدہ محترمہ کو VANADIUMI-30 کے پانچ قطرے آ دھا کپ پانی میں ڈال کر تینوں دفت روزانہ کھانے سے مسلے دیا کریں۔

سلیم قادرماتان ہے لکھتے ہیں کہ جھے پیشاب میں پس آتا ہے بہت پریشان رہتا ہوں میرانجی کوئی علاج بتا کس۔

محترم آپ STIGMATA-Q کے دس قطرے آ دھا کپ پانی میں ڈال کرنٹیوں دفت کھانے سے پہلے پیاکریں۔ سیف الاسلام کراچی سے لکھتے ہیں کہ خون میں شہر یار فان ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لکھتے ہیں کہ ہمارے فاندان میں سنخ پن کا مرض ہے چالیس سال کی عمر کے بعد سر کے بال اڑ جاتے ہیں چندیا مساف ہوجاتی ہے۔کیااس مرض کا کوئی مستقبل علاج آپ کے پاس ہے۔

ہے۔ محترم آپ HAIR GROWER استعال کریں ان شاءاللہ لیے تھنے اور مضبوط بال پیدا ہوں سمر

ے۔ حناطا ہر کوجرا نوالہ سے تھتی ہیں کہ میرے چہرے پرمردوں کی طرح واڑھی کے بال ہیں تقریڈ نگ کرنے سے بال مزیدموٹے اور شخت ہوجا تے ہیں۔

محترماً ب900روپائمنی آرڈرمیر کالینک کے نام پتے پر ارسال کرویں۔ APHRODITE کی ایک بوال آپ کے گھر پہنے جائے گی۔ تین ، چار بوال کے استعال سے آپ کے چبرے سے بالوں کا ممل فاتمہ ہوجائے گا۔

سنیم عالم چیچه وطنی سے لکھتے ہیں کہ مجھے بہت بری بیاری ہے تفصیل سے آپ کو حالات لکھ رہا ہوں میرا خطشائع کیے بغیر کوئی دوا تجویز کریں۔

محترم آپ AGNUS CAST-30 کے بانی میں ڈال کرنٹیوں وقت بانی میں ڈال کرنٹیوں وقت ممانے سے پہلے بی لیا کریں۔
کمانے سے پہلے بی لیا کریں۔
لبٹی ظفر لا ہور سے تصی ہیں کہ خاص وقت میں

لبنی ظفر لاہور سے بھتی ہیں کہ خاص دفت میں مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے شوہر کوخوش ہیں رکھ سکتی۔ محتر مدآ پ ARGENTUM-NIT 30 کے پارچ قطرے آ دھا کپ پانی میں ڈال کر نتیوں دفت کھانے سے پہلے بیا کریں۔

ن مراشداسلام آباد سے لکھتے ہیں کہ ہیں شدید خواہش کے باوجود وظیفہ زوجیت اداکرنے سے قاصر موں عین دفت پرقوت مل ختم ہوجاتی ہے۔ محترم آپ SELENIUM-30 کے بائج قطرے آدماکی یانی میں ڈال کر تینوں وقت کمانے

آنچل، انچل، اسمبر، ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵

ہیمو گلوبن کی کمی ہے۔

تحرم آپ LECETHIN-3X کے مانچ قطرے آ دھا کے باتی میں ڈال کر تینوں وفت روزانہ کھانے سے پہلے پیاکریں۔ فیض احمد خان اسلام آباد سے لکھتے ہیں کہ مجھے نیند

بہت م آنی ہے میں بہت پریشان رہنا ہوں مجھے کوئی المچنی می دوانتایں \_

محرم آپ COFFEA-30 کے مانچ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تین دفت کھانے سے پہلے پاکریں۔ منیراحد مب سے لکھتے ہیں کہ میری کلائی کی ہڈی

توٹ گئی تھ ماہ ہو تھے جزاتو گئی ہے مرتکلیف ہیں جا ر ہی کوئی وزنی چیز نہیں اٹھاسکتا۔

محترم آپ SYMPHYTUM-30 کے یا کچ قطرے آ وھا کپ پائی میں ڈال کر تینوں وقت پیا

رضیه سلطانه لا مور سے تعصی ہیں کہ میری شادی کو جارسال ہو مے میں ابھی تک اولاد سے محروم ہول برائے مہریاتی میرے لیے کوئی دواتجویز کریں۔

محترمه آپ این الٹراساؤنڈ رپورٹ ادر شوہر کی SEMEN ر بورٹ ارسال کریں اس کودیکھنے کے بعد ہی کوئی و دا تجویز کی جاسکتی ہے۔

علبت فيقل آباد سي للصى بين كه ميرى عمر سوله سال ہے حسن نسواں کی بے حد کمی ہے میں بہت يريشان موں۔

S A B A L محرّمه آپ SERULATTA-Q وس تطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وفت کھانے سے پہلے بیا کریں مبلغ 550 رویے کامنی آرڈر میرے کلینک کے نام سے پر ارسال فرمائیں BREAST قطرے آدھا کے یانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے BEAUTY آپ کے کمر پائٹے جائے گا دونوں سے پہلے پیاکریں۔ چیزوں کے استعمال سے قدرتی حسن بحال ہوگا۔

عبدالتارمري سے لکھتے ہيں كه ميرے خصيوں میں ور دہوتا ہے بھی بھی ورم ساموجاتا ہے۔

محترمآب RHODENDRON-30 کے یا کچ قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کر تینوں وقت روزاندکھانے سے پہلے پیا کریں۔

کنول ناز تله گنگ ہے تھی ہیں کہ جمھے درم الرجم کی شدید شکایت ہے۔

محرّمہ آپ SEPIA-30 کے یانج قطرے آ دھا کی بائی میں ڈال کر تینوں وفت کھانے سے

سلے بیا کریں۔ بیلم قمرالدین جہلم سے تھی ہیں کہ میراسینہ بہت بھاری ہے جبکہ میری عمر البھی بالیس سال ہے۔

تحرّمه آپ CHIMA PHILLA-30 کے بانچ قطرے آ دھا کی بالی میں ڈال کر تینوں وفت کھانے ہے پہلے پیا کریں۔ متاز بیک عمرے لکھتے ہیں کہ مجھے دائمی قبض کی

شكايت ہے كى كى دن بعد حاجت مولى ہے ي محترم آپ OPIUM-30 کے بیانی قطرے آ دھا کب یالی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے

مہلے پیاکریں۔ وقیق بھکر سے لکھتے ہیں کہ میرے کمرے مہر دب میں کیپ آ حکیا ہے شدید درور ہتا ہے برائے مہریالی مجھے بھی کوئی علاج بتا تیں۔

محرمآب THRIDINO-30 کے پانچ قطرے وهاكب ياتى ميس وال كر بينوں وقت كمانے تمرین کراچی سے معتی ہیں کہ جھے یائیریا ک

د کایت ہے اس کاعلاج بتاویں۔ محرّمه آپ MERCSOL-6 کے یا کج بشراحمد حدرآبادے لکھتے ہیں کہ میرے سرکے

آنيل السمبر 1018% ١٠١٥ و319

بال بہت تیزی سے کررہے ہیں اور حظی بھی ہوگئ ہے اب بالسفيد بھي مور ہے ہيں۔ محترم آپ میرے کلینک سے میئر مروور حاصل

كركيس اس كاستعال عدة ب كم بالول كمسكل

حل ہوجا ئیں گے۔ فوزیہ جہانگیراد کاڑہ سے کھتی ہیں کہمیرے شوہرکو ہرنیا کا مرض ہے اس کے لیے کوئی اچھی دعابتا نیں۔ ممحتر مہ ہرنیا کے مرض کونسی دوا سے فائدہ ہیں ہوتا اس کا وا حدعلاج ایک معمولی آ پریشن ہوتا ہے بے فلر ہو کرآ ہریش کرالیں۔

جنیدشاہ کوادر ہے لکھتے ہیں کہ میرے ووست کو ایک بیاری تھی اس نے آپ کے مشورے پر دوا استعال کی تھی اللہ کا کرم ہے کہاس کی بیاری حتم ہو تی اب میں اپنی ممل کیفیت لکھ رہا ہوں شائع کے بغیر کوئی مناسب دواتبح بز کردیں۔

محترم آپ LYCOPODIUM-30 کے یا کے قطرے آ دھا کی یالی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے پیا کم یں۔

تشیم ناز بنوں ہے ملحتی ہیں کہ میرا بچہ جس کی عمر عین سال ہے عام طور پرموش رہے ہیں اور کا بچ تھی ہے کئی جگہ علاج کرایا مکر فائدہ جبیں ہوتا اس کے کیے

کونگی مناسب علاج بتا تیں۔ محتر مہ آپ بیجے کو PODOPHYLUM-30 کے ایج تطری آ دھا کپ یاتی میں ڈال کرنتیوں وقت روزانہ کھانے ہے سلے بلایا کریں۔

فینان انک ہے لکھتے ہیں کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے جھے کوئی اچھی می دوابتادیں۔

محرمآب CALC PHOS-6X كي جار جار کولی نتیوں وقت کھانے سے پہلے کھا تیں اور BARIUM CARB-200 کے یا ی قطرے آ دها كب ياني من دال كر برآ محوي ون أيك بار

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ۱۹۹۰ م

پیار کریں۔ ر یں۔ نز ہت منڈی بیاؤالدین سے تصی ہیں کہ مجھے ماہانہ نظام کی خرابی ہے گئی گئی مہینے بعد آتا ہے۔ محرّمهآپ SENECIO-30 کے مانچ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وفت روزانہ کھانے سے پہلے پیا کریں ان شاء الله مسئله طل

عبدالقديرخان ذيره غازي خان سے لکھتے ہيں كه میں نے 900 روپے لفانے میں رکھ کررجٹرڈ پوسٹ کے ذریعے بھیجاتھا جھے ایفروڈ ائٹ ابھی تک نہیں ملا۔ محترم ہزاروں ہار لکھا گیا ہے کیے رقم مبھی مجھی لفافے میں رکھ کر نہ میجی جائے اس رقم کا ذمہ دار ڈاک خانہ بھی تہیں ہوتا۔ خالی لفا فیہ موصول ہوجا تا ہے۔ آئندہ خیال رھیں کہ رقم ہمیشہ منی آرڈر کے ذریعے ارسال کریں اس کے علاوہ سیجمی خیال رهیس كدرم بميشه كلينك كے نام ہے برارسال كريس آلكل کے نام ہے برارسال کی ہوئی رقم ہمیں ایک ماہ کی جیج شدہ ڈاک کے ہمراہ ملتی ہے اس کے بعد دوا بیجی جالی

ملاقات اور منی آرڈ رکرنے کا پتا۔ مسلح 10 تا 1 بجے شام 6 تا 9 بجے فون تمبر 021-36997059 موميو ڈاکٹر محمد ہاشم مرزا کلينگ دکان تمبر C-5 کے ڈی اے قلیتس فیز 4 شاومان ٹاؤن نمبر 2 سیٹر B-14 نارتھ کرا چی 75850 خط لکھنے کا پہا

آپ ک صحت ما منامه آفیل کراچی بوست میس 75 کراچی۔

## الفائليان حنااحمد

سبزیوں کے خواص اور ان کے فائیںے مارے روزمرہ کے استعال میں جوسبریاں آئی ہیں قدریت نے اِن میں بماریوں کےخلافی قوت مدافعت مجمی رتھی ہے گرہم ان سبر یوں کومتواتر اور چے طریقے سے استعال كرين توييهمين بهت ي بيار يون اور يريشانيون

غذا كامقصدانسان كى بقائب بموك كے نقاضے كو يورا كرنے كے ليحض سيك بحربابى مقصد بيس بلك اسى غذا کا استعمال کرنا ضروری ہے جو ہمارے جسم کو بھر پورتوانائی بحش سکے خون میں انہی غذا کی شمولیت تمام جسم گوجات و چو بندر منی ہے۔

اسلاى طب كاجائزه ليإجائة ومعلوم بوتاب غذاكو بنیاوی اہمیت شروع سے دی کی ہے اور غذاؤں سے علاج

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم عجد مبارك كا وكرب مدیندمنورہ کے طبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس شكايت كرآئ كرمار عياس وفي مريض بيس تااور مم بكاربيض بي أب السلى الدعلية ملم فرمايا-"بيدلوك اس وفت تك كهانے كى طرف باتھ تبين بر حاتے جب تک شدت کی بھوک نہ لکے اور پیٹ مرنے سے پہلے کھانے سے ہاتھ روک کیتے ہیں۔ان کی صحت مندی کا راز کم خوری میں ہے غذا پر کنٹرول کرنے ے انسان بہت می بیار یوں سے محفوظ ہوجا تا ہے۔'' حضورصلی اِلله علیه وسلم کا ارشاد ہے" انسان نے ایسے پیٹ سے برے کی برتن کوئیس محرا۔"

كماناال قدركمانا جاييك كمرسيدهي رب أكرآنول كى وسعت كوتين حصول من تقسيم كيا جائے تو اس كا ايك

اس طرح آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "معده انسان کے جسم میں حوض کی مانند ہے اس سے جسم میں ہر طرف تاليال جاني بي اكرمعده تندرست موكا توبيتمام نالیاں صحت منداشیا لے کر جائیں گی اگر معدہ بیار ہوا تو ناليال بھى بيارى كے كرجا تيں كى۔"

حصہ کھانے کے لیے رکھا جائے۔ دوسرایانی کے لیے اور

تيسرا مواك لي

شاید میں وجہ ہے کہ آج کل غذاکے ماہرین کواہمیت دی جاتی ہے وہ بڑے بڑے مرض کا علاج سنر بول سے كرتي جي اور كامياب جي-

ممرے سبزرنگ کی سبزیاں اہم غذائی خزانہ ہیں جو قدرت نے فیاضانہ طور برعطا فرمایا ہے۔ ان بیس و یکھا جائے تو پروئین سے لے کرفولاد محیات مجمی شامل موتا ہادروہ خاص جز بھی شامل ہیں جو چر بی اور خیل کوجسم میں حیاتین الف میں تبدیل کردیتا ہے۔ اس حیاتین کی کمی ے مصیر متاثر ہوتی ہیں بینانی میں کی ہوتی جاتی ہے۔ اکثر ممالک میں ہری سبزیاں استعال نہ کرنے سے نا بیناؤں کی تعداو میں اضافہ ہور ہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی اوارہ صحت اور ماہر مین صحت اب ہری سبزیوں کے استعال برزورد مدہے ہیں۔

هاری غذایش چند بنیادی اجز اشال مونا ضروری بین ان سے ہی غذائیت کا معیار قائم کیا جاتا ہے۔ بروثین كاروبائيذريث وثامن ردغنيات نمكيات ومعدتي عناصر اور یانی غذاکے اہم اجزامیں میمناسب مقدار میں غذامیں ضرور ہونا جا ہیں۔

ہارے جسم کاروزانہ محنت ومشقت کے باعث خرج ہونے والی تواناتی کو بورا کرنے کے لیے کسی نہ سی مناسب غذا كى ضرورت مولى ب\_ بيغذايروتين سے بحر بور مولى ہے تا کہ جم کی ٹوٹ چھوٹ مل ہوسکے۔ ضروری ہیں کہ بروئین کی ضرورت بوری کرنے کے ليے مختلف جانوروں کے كوشت سے فائدہ حاصل كيا

جائے بلکہ یہ دالوں انٹروں میووں اور دودھ میں بھی کافی مقدار میں بائی جاتی ہے۔ چاول اور گیہوں میں اس کی مقدار کم ہے مگر چونکہ اسے ردزانہ خوراک میں زیادہ کھایا جاتا ہے اس لیے جسم میں اچھی خاصی پر ذئین پہنچ جاتی ہے۔ نباتاتی پروٹین سبزیوں اور پودوں میں پائی جاتی ہے۔ نباتاتی پروٹین سبزیوں اور پودوں میں پائی جاتی ہے۔ نباتاتی پروٹین سبزیوں اور پھلیاں وغیرہ اس میں ہے۔ گیہوں کا آٹا جاول دائیں اور پھلیاں وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ہمارے جسم میں پروٹین چارا ہم کام سرانجام دیتی ہے۔

1- بیخلیات کی مرمت کرتی ہے جسمانی نشوونما کے لیے پردئین زیاوہ مقدار میں جا ہے ہوتی ہے۔ جن بچوں کو بروٹین نہیں بڑھتا اس طرح بروٹین بردھتا اس طرح و بیمن اور وزن بیس بڑھتا اس طرح و بیمن اور وزن بردتی ہے۔

2۔ پردٹین جسم میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے ریاسے شخصہ ٹھک رہتی ہے۔

جس سے ضحت تھیک رہتی ہے۔ 3۔ پروٹین کی دجہ سے جسم میں آ سیجن کے جذب ہونے کی رفتار با قاعدہ رہتی ہے اس کی غیر موجودگی میں خون کے سرخ ذرات کی تعداد کم ہوجاتی ہے۔

4۔ پردئین ہمارے جسم میں ایندھن کا کام دیتی ہے یہ ہمارے جسم کو طاقت اور حرارت پہنچا کرقوت دیتی ہے۔ ہمارے جسم کو طاقت اور حرارت پہنچا کرقوت دیتی ہے۔ چھوٹے بچول کے لیے دودھ سے بہتر غذا ہے اچھی فسم کی جیما چھ میں بالائی اتر ہے دودھ سے بھی اعلی قسم کی بروئین بن جاتی ہے۔

كاربوهائيذريت

یہ چینی کھکڑ گڑ انا جوں اور سبزیوں کی جڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ سب سے زیادہ شکر میں مائے جاتے ہیں۔

میں بائے جاتے ہیں۔ منہ انگوری شکر کو کلوکوز کہتے ہیں۔

الله مجهاد سے حاصل کی گئی شکر کرفٹوز۔

💠 گئے سے حاصل شدہ شکر کواسکروز۔

المركوليسكتوز

﴿ سِرِى كِي شَكْرِكُو مِالنُوز كَهِتِے ہِيں۔

جب ام كونى نشاسته وارغذا كهات بي تو مار يجسم

چکنائی مناسب مقدار میں چکنائی کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت جلد بھوک نہیں لگتی۔ جسم خشکی کا شکار نہیں ہوتا وفنیات میں وٹامن اے اور ڈی موجود ہوتی ہے۔ چکنائی مفول بھی ہوتی ہے اور سیال حال میں بھی گئی اور کھن مخوس بھی ہوتی ہے اور سیال حال میں بھی گئی اور کھن مخوس حالت میں کھائے جاتے ہیں۔ دودھ کی بالائی میں بھی چکنائی موجود ہوتی ہے زیتون کھا کر بھی چکنائی حاصل کی جاتی ہے موتک بھائی بادام سرسوں اور تاریل یہ حاصل کی جاتی ہے موتک بھائی بادام سرسوں اور تاریل یہ سب اس طرح بھی کھائے جاتے ہیں اور ان کا تیل بھی استعال کیا جاتا ہے۔

میں جا کر کار بوہائیڈر بہٹ محلیل ہوکر خون میں شامل

ہوجاتے ہیں اور بیخون کے ذریعے تمام جسم کے خلیوں

میں چھنے جاتے ہیں جب ہم سائس کیتے ہیں تو آ سیجن

ان میں شامل ہوکر کاربن ڈائی آ کسائیڈ اور پالی بنالی ہے

اس ممل کے منتیج میں ہارے جسم کو توانانی اور حرارت

پانی

حاصل ہولی ہے۔

المارے جسم میں تقریباً 6 فیصد پانی ہوتا ہے پانی بار بار پینے رہنے سے گردوں اور خون سے زہر ملے مادے نکل جاتے ہیں۔ پانی بھی جسم کے بہت سے نمکیات حل کرتا ہوائی بھی جسم کے بہت سے نمکیات حل کرتا ہون میں شائل ہونے میں مددویتا ہے۔ پانی مناسب مقدار میں ہیتے رہنے سے جلد بھی صحت مندرہتی ہے معدہ اور گردے بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے دوران کی کئی گلاس پانی پینے خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے دوران کی کئی گلاس پانی پینے اور کھانا تھیک طور سے خلیل نہیں ہو یا تا معدے میں متعدد اور کھانا تھیک طور سے خلیل نہیں ہو یا تا معدے میں متعدد متم کی بیاریاں بیدا ہو نے کا خطرہ ہوجا تا ہے۔ انوشہ طارق سے کرا چی

آنچل ادسمبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 322